

### كتاب كى كتابت كے حقوق محفوظ ہیں

| سيرت ابن مشام ﴿ حصد دوم ﴾                        | ************                            | نام كتاب |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| محمه عبدالملك ابن هشام                           | *************************************** | مصنف     |
| مولوی قطب الدین احمرصاحب محمودی (کامل تغییر)     | *************************************** | 7.7      |
| سابق لكچرار عيا و كمعاث كالح بلده                | - 3                                     |          |
| حاجی متازاحمه (اسلامی کتب خانهٔ اردوبازارلا مور) |                                         | pt       |
| لعل شار برنٹرز                                   | *************                           | مطبوعه   |



## فهرست مضامين



| صفحه | مضمون                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                          |
| 9    | O اسراء یعنی رات کاسفراور معراج کابیان                                                   |
| 10   | 🔿 رسول الله مثلًا للله يعمارك                                                            |
| IA   | 🔾 معراج اوران نشانیوں کا بیان جنہیں رسول الله مَثَّالَثُیَّا نے معراج میں ملاحظہ فر مایا |
| ro   | O ہنسی اڑانے والوں کی سز اللّٰہ کی طرف ہے                                                |
| 12   | O ابواز بهرالدوی کا قصه                                                                  |
| ~~   | 🔿 ابوطالب اورخدیجه کی وفات اوراس کے قبل و بعد کے واقعات                                  |
| 4    | O بن ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لئے رسول الله مَثَالِثَا عَلَمَ كَا مدور فت              |
| M    | 🔾 رسول اللهُ مثَالِثَةُ عِلْم کے ساتھ عداس نصرانی کا واقعہ                               |
| 19   | O حالات جن اور الله عزوجل ك قول و اذ صرفنا اليك نفرا من الجن كانزول                      |
| 14   | O اینے آپ کو قبیلے والوں پر پیش کرنا                                                     |
| ~~   | O سوید بن الصامت کا حال                                                                  |
| ro   | o اسلام ایاس بن معاذ اور قصه البی الحسیر                                                 |
| 2    | o انصار میں اسلام کی ابتداء                                                              |
| 4    | <ul> <li>وا تعد عقبه الا ولى اورمعصب بن عمير كا نفوذ اوراس متعلقه وا تعات</li> </ul>     |
| ۵۱   | o مدینے میں جمعہ کی پہلی نماز                                                            |
| ۵۱   | صعد بن معاذ رنی الدُونه اور اسید بن حفیر رنی الدُونه کے اسلام کا حال                     |
|      |                                                                                          |

| صفحہ | مضمون                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵   | 0 بيان عقبه ثانيه                                                                                        |
| 4.   | 0 بارہ سرداروں کے نام اور قصہ عقبہ کا احتتام                                                             |
| 40   | O سور ہے قریش کا انصار کے پاس پہنچنااور بیعت کے متعلق گفتگو                                              |
| 77   | o قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا                                                                        |
| 49   | O عمروبن الجموح کے بت کا قصہ                                                                             |
| 41   | O عقبه دُوم کی بیعت کی شرطیں                                                                             |
| 21   | 0 فصل - حاضرين عقبه كے نام                                                                               |
| 49   | O رسول الله مَنَّالِثَيْنَ لِم رِحْكُم جِنَّكَ كَا نزول                                                  |
| AI   | O مدینے کی جانب ہجرت کرنے والوں کا ذکر                                                                   |
| 14   | O (حضرت)عمری بجرت اور آپ کے ساتھ مدینے کی طرف عیاش کے جانے کے حالات                                      |
| ۸۸   | O عمر مِنْ الدُونَهُ كا خط مِشام بن العاص كي طرف                                                         |
| 19   | 0 ولید بن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا                                                               |
| 9+   | <ul> <li>مدینه میں انصار کے پاس مہاجرین کی فرودگا ہیں اللہ ان سب سے راضی رہے</li> </ul>                  |
| 91   | O رسول الله مَثَالِثَةِ عَلَم كَى جَمِرت O                                                               |
| 95   | <ul> <li>قریش کے سربرآ وردہ لوگوں کا جمع ہونا اور رسول الله ظافیۃ کے متعلق آپس میں مشورہ کرنا</li> </ul> |
| 90   | 🔾 نیم مَنَا ﷺ کاایے گھرے نکلنا اور علی شی النام کوایے بستر پر چھوڑ نا                                    |
| 92   | O رسول الله مَثَالِيَّةُ فَمِ كَلَ مِهِ عِنْ عِلَى جَانِبِ جَرِت كِ واقعات                               |
| 99   | O رسول الله مَنَّالِيْنِيَّمْ کے حالات غارمیں ابو بکر کے ساتھ                                            |
| 1++  | 🔾 رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ كَ سفر كى سمت كے متعلق ايك جن كى غيبى آواز كى خبريں                      |
| 1+1  |                                                                                                          |
| 1+1  | O سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول الله مَثَالِقَيْمَ کے بیچھے جانا                                |
|      | 🔿 رسول الله مَثَالِثَانِيَّا كَى جَرِت كے وقت كى منزليس                                                  |
|      | O رسول الله مَثَالِثَانِيَّ مُكَامِدين مِين قيام اورو ہاں آپ كے نزول كے مقامات اور مسجد كى تقمير         |
| 1+9  | o محدی تغیر                                                                                              |

| صفحه | مضمون                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11+  | 🔿 مبحد کی تغمیر کے وقت رسول اللہ شائی تیا کہ کی ہے پیشین گوئی کہ عمار کو باغی جماعت قبل کرے گی                     |
|      | O مہا برین کارسول الله طالق کا اللہ علی مدینے میں آمانا                                                            |
| 110  | O رسول الله منافقية كا يبلا خطبه                                                                                   |
| 110  | O رسول الله مثل في المعلم الخطبه                                                                                   |
| 117, | <ul> <li>نیمنگانتیم کی وہ تحریر جومہا جرین وانصار کے باہمی تعلقات اور یہود ہے مصالحت کے طور پر لکھی تھی</li> </ul> |
|      | <ul> <li>رسول الله منافقية مما هم بين اورانصار مين بهائي چاره قائم كرنا</li> </ul>                                 |
|      | 🔾 ابوا مامه اسعدین زراره کی موت اور بنی النجار کی سرداری کے متعلق رسول الله منظ فیزیم کا فر مان                    |
| 112  | 0 نمازوں کے لئے اذان کی ابتداء                                                                                     |
| 119  | 🔿 ابوقیس بن انی انس کا حال                                                                                         |
| 100  | O میہود یوں میں کے دشمنوں کے نام                                                                                   |
| 100  | 🔿 عبدالله بن سلام كا اسلام٥                                                                                        |
| 12   | ٥ مخيرٌ يق كااسلام٥ مخيرٌ يق كااسلام                                                                               |
| 12   | o صفیدگی گواهی                                                                                                     |
| IFA  | O یہود کے ساتھ انصار میں کے ملنے جلنے والے منافق                                                                   |
| INZ  | O یہود کے عالموں میں سے صرف ظاہر داری سے اسلام اختیار کرنے والے                                                    |
| IM   | 🔿 منافقوں کی اہانت و ذلت اوران کامتجدے نگالا جانا۔                                                                 |
| 100  | 🔾 سور هُ بقره میں منافقوں اور یہودیوں کے متعلق جونا زل ہوا                                                         |
| 14+  | O رسول الله مَنَّا فَيْنِيَّمْ كِي مِياس يهودا ورنصاريٰ كالجَمَّرُ ا                                               |
| IAI  | O کیے کی جانب تحویل قبلہ کے وقت یہود کی ہاتیں                                                                      |
| ۱۸۳  | 🔿 يېود يون کا توريت کې سچې با تو ن کو چسيانا                                                                       |
| IAM  | 🔿 تېمئالفېځا کې دعوت اسلام پران کا جواب                                                                            |
| IAO  | O بنی قدیقاع کے بازار میں یہود یوں کا جمکھیا                                                                       |
| IAY  | 🔿 رسول الله منالين كا يبودكي عبادت كاه مين تشريف لے جانا                                                           |
| 19+  | ن انصار کو آلیس میر بازاد سزی (سود) کی کوشش                                                                        |

| صفحه | مضمون                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 190  | O ابو بمرصدیق مین مناه او شاعه فخاص کا حادثہ                                          |
| 197  | 🔾 يېود کالوگوں کو تنجوی کا تحکم دینا                                                  |
| 192  | O صداقت ہے یہود کا انکار                                                              |
| 199  | <ul> <li>جن لوگوں نے رسول الله منالقینظم ہے الگ ہو کرٹو لیاں بنالی تھیں</li> </ul>    |
| ***  | O نزول (قرآن) ہے ان کا انکار                                                          |
| r+1  | <ul> <li>رسول الله من الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>        |
| r+r  | 🔾 نیمنگافیزم کی جانب حکم رجم کے متعلق یہود کا رجوع                                    |
| F+4  | 🔿 خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم                                                        |
| r+4  | O رسول الله مَثَالِثَةَ يَمْ كُود بن سے برگشتہ كرنے كا يہود يوں كاارادہ               |
| r.2  | O عیسیٰ مَناطِق کی نبوت سے یہود یول کا نکار                                           |
| 227  | 0 منافقوں کے مجھ حالات                                                                |
| rea  | O رسول الله مناليَّةُ الله يمار صحابيون كابيان                                        |
| rr.  | ٥ تاريخ بجرت                                                                          |
| rr.  | 🔿 غزوهٔ ودان آپ کے غزوات میں پیرس سے پہلاغزوہ ہے                                      |
| tri  | 🔿 عبيده بن الحارث كاسريه اوريه بهلاير چم تفاجورسول اللهُ شَالْتَيْنِ أَبْ با ندها تفا |
| 444  | O سيف البحر كي طرف حمزه بني الفيطة كاسرييه                                            |
| 10+  | ن غزوهٔ يواط                                                                          |
| 10+  | 0 غزوة العشير ه                                                                       |
| ror  | 🔿 سرپيسعد بن ابي و قاص                                                                |
| ror  | O غزوهٔ سفوان اوراس کا نام غزوهٔ بدرالا ولی بھی ہے                                    |
| ran  | 0 كَعِيرَى جانب قبلِي كَتْحُويل                                                       |
| TOA  | 🔾 غزوهٔ بدر کبریٰ                                                                     |
| 109  | O عا تكدينت عبدالمطلب كاخواب                                                          |
| 747  | <ul> <li>کنانداور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا در میان میں آنا</li> </ul>   |

| صفحه        | مضمون                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢         | O قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا                           |
| r.0         | o سهيل بن عمر و كا حال                                     |
| r.A         | O ابوالعاص بن الربيع كى قيد                                |
| ۳1.         | ن زين کامد يخ کي جانب سفر                                  |
| ۳۱۳         | O ابوالغاص بن الربيع كا اسلام                              |
| MIA         | o عمير بن وہب كااسلام                                      |
| ~~~         | o قریش میں (حاجیوں کو) کھا نا کھلانے والے                  |
| ٣٢٢         | O بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑ وں کے نام                     |
| rrr         | O سورهٔ انفال کا نزول                                      |
| 444         | O فهرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے                 |
| ra.         | ۰ انصاراوران کے ساتھی                                      |
| <b>٣</b> 44 | O جنگ بدر میں مسلمانوں میں ہے جولوگ شہید ہوئے              |
| <b>٣</b> 42 | O بدر کے روزمشر کین میں ہے جو آل ہوئے                      |
| 724         | ۰. جنگ بدر کے متعلق اشعار O                                |
| ٣٢٦         | O مقام کدر میں بنی سلیم کاغز وہ                            |
| 772         | O غزوة السويق                                              |
| rra         | ن خرده، وین<br>ن غزوهٔ ذی امر                              |
| rra         | ک حروه وی الفرع                                            |
| Cra.        | ن بن قبیقاع کاواقعه<br>ن بن قبیقاع کاواقعه                 |
| Ner         |                                                            |
| ~~~         | O نجد کے چشموں میں مقام القروۃ کی طرف زید بن حارثہ کا سریہ |
| rrr         | O کعب بن اشرف کافتل                                        |
| MML         | ٥ محيصه اور حويصه كاحال                                    |
|             |                                                            |



### بِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْوِ

## اسراء یعنی رات کاسفراورمعراج کابیان

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم \_ راوی نے کہا کہ ابومحمد عبد الملک ابن ہشام نے ہم سے بیان کیا۔انھوں نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ البکائی نے محمد بن اسحق المطلبی ہے (بیہ) روایت (بیان) کی کہ:

ابن ایحلی نے کہا کہ جب مکہ میں قریش اور تمام قبیلوں میں اسلام پھیل گیا تو رسول اللہ سُلَا ﷺ کومجد حرام ہے مسجد اقصیٰ کی طرف جس کا نام بیت المقدی ہے جو ملک ایلیاء میں واقع ہے رات میں سفر کرایا گیا۔

ابن ایحلی نے کہا کہ جو با تیں مجھے معلوم ہوئی میں ان میں رسول اللہ سُلَا ﷺ کا رات کا سفر بھی ہے۔ اس میں عبداللہ بن مسعود' ابوسعید خدری' محل نبی سُلَا ﷺ (سیدتا) عائشہ' معاویہ بن ابی سفیان' حسن بن ابی الحسن بھری' ابن شہاب زہری اور قادہ میں ہی خورہ اہل علم اور ابوطالب کی بیٹی ام بانی کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان کا ہر شخص رسول اللہ سُلِ ﷺ کے سفر کے بعض ان واقعات کی خورہ ہے دوایت کرتا ہے جواس سے ذکر کیے گئے آپ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آپ سے روایتیں آئی ہیں آئر مائش اور (کھوٹے کھر سے گئے آپ کے اس سفر میں اور ان حالات میں جن کی آپ سے روایتیں آئی ہیں آئر مائش اور (کھوٹے کھر سے کی ) جا ﷺ تھی اور اللہ عزوج مل کی قدرت وسلطنت کے معاملوں میں کا ایک ابہم معاملہ تھا۔ اس میں عقامندوں کے لیے فارت ہے جا بیت ورحمت ہے۔ اور ایما نداروں' تصد بی کرنے والوں اور اللہ تعالی کے احکام پریفین رکھنے والوں کے لیے ٹابت قدمی ہے۔

غرض آنخضرت من الثانیا کو اللہ تعالی نے جیسا چاہا اور جس طرح چاہا را توں رات سفر کرایا کہ اپنی نشانیوں میں سے جس قدر چاہے آپ کو بتلائے یہاں تک کہ آپ نے اس کی سلطنت عظیمہ اور اس کی اس فدرت کو جس کے ذریعے وہ چاہتا ہے کرتا ہے خوب معائنہ فر مالیا۔غرض مجھے جو با تیں معلوم ہو کیں ان میں یہ بھی ہے کہ درسول اللہ منافیظ کے پاس براق لا یا گیا اور براق ایک بھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود بنی دو کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ منافیظ کے پاس براق لا یا گیا اور براق ایک چو پایہ ہے جس پر آپ سے پہلے کے انبیاء بھی سوار کرانے گئے تھے جو اپناسم اپنی نظر کی انتہا پر رکھتا ہے۔ آپ

اس پرسوار کرائے گئے اور آپ کا ساتھی آپ کو لے کر نکا اور آپ آسان اور زمین کے درمیان کی نشانیاں ما دفلہ فرمات جارے تھے۔ یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پنچ اور اس میں ابرا نیم موی اور میسی اور چند اور انہیا ، ( مینسٹم ) کو پایا جو آپ کے لیے جمع کیے گئے تھے۔ آپ نے انھیں نماز پڑھائی۔ بھر آپ کے پاس تین برتن لانے گئے۔ ایک برتن میں دودھ ایک میں شراب اور ایک میں پانی تھا۔ راوی نے کہا کہ رسول الله سٹی تیم فرمایا:

ا بن استحق نے کہا حسن سے مجھے حدیث پہنچی ہے۔ انھوں نے کہا کہ رسول الله من اللہ اللہ من اللہ اللہ من اللہ

ا (النب) میں فغرق ہے۔ ع (الف) میں فغوی ہے۔ سے (الف) میں فیدی ہے۔ (احم محمودی) سے (الف) میں فجسلت لکھ دیا ہے جو یالکل ٹاط ہے۔ (احم محمودی)

الله (ب) میں یحفز زائے معجمہ سے ہے جس کے معنی میں دھکیل رہا ہے چھور ہاہے۔ (احم محمودی)

''اس ا بنا و بیس کہ میس (مقام) جمر میں سور ہاہوں کہ میر بے پاس جبر یا آئے۔ پھر انھوں نے بخصاب نے پاؤں سے دبایا تو بیس ( اٹھ کر ) بیٹھ کیا تو بیس نے کوئی چیز ندد کیکھی تو پھر میں اپنی آ رام کا ہ کولون ( بیٹی پھر لیٹ گیا ) دوبارہ پھر وہ آئے اور اپنے پاؤں ہے جمھے دبایا تو پھر میں ( اٹھ ) بیٹھا تو پھر میں اپنی آ رام گاہ کی طرف او نا تو تیسر کی باروہ میر بے پاس آئے اور اپنے پاؤں سے جمھے دبایا تو بیس اپنی آ رام گاہ کی طرف او نا تو تیسر کی باروہ میر بے پاس آئے اور اپنے پاؤں سے جمھے دبایا تو میں ( اٹھ ) بیٹھا تو انھوں نے میر اباز و پکڑ لیا تو میں این کے ساتھ انٹھ کھڑ ا: وا تو وہ جمھے لے کر مسجد کے درواز ہے کی طرف نظے تو میں کیا و پھتا ، ول کہ ایک سفید چو پایہ خچر وگد سے نے درمیان ( قد والا ) موجود ہے جس کی را نول میں دو پنگہ جیل جن ہے وہ اپنے دونوں پاؤں کو کر بیدر با ہے ( اس کی صفت ہے ہے ) کہ اپنی نظر کی انتہا پر اپناا گا باؤں رکھتا ہوتے دوروں نے جمھے اس پر سوار کر ایا ۔ اس کے بعد میر بے ساتھ نگل چلے ۔ نہ وہ بجھے سے دور ہوتے اور نہ میں ان ہے ''۔

ا بن اتحق نے کہا قمادہ ہے مجھے حدیث بینی ہے۔انھوں نے کہا مجھے ہیان کیا گیا کہ رسول اللہ سل تیانہ نے فر مایا:

لَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ لِآزُكَبَهُ شَمَسَ فَوَضَعَ جِبْرِيْلُ يَدَهُ عَلَى مَعْرِفَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا تَسْتَخْيِيْ يَا بُرَاقُ مِمَّا تَصْنَعُ، فَوَاللَّهِ مَا رَكِبَكَ عَبْدٌ لِلَّهِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ مِنْهُ، قَالَ: فَاسْتَخْيَا حَتَّى إِزْفَضَ عَرَقًا، ثُمَّ قَرَّ حَتَّى رَكِبُتُهُ.

"جب میں اس پر سوار ہونے کے لیے اس کے پاس ٹیا تو شوخی کرنے لگا تو جبر بل نے اپناہاتھ اس کی ایال پر رضاا ور کبااے براق تو جو بھی کررہا ہے اس سے 'تجھے شرم نہیں آتی ۔اللہ کی قتم امحمہ اس کی ایال پر رضاا ور کبااے براق تو جو بھی کررہا ہواس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ سے پہلے جھے پرکوئی القد کا ایسا بندہ سوار نہیں ہوا جو اس کے پاس آپ سے زیادہ عزت والا ہو۔ فرمایا تو وہ ایسا شرمندہ ہوا کہ پسینہ ہوگیا اور خاموش کھڑا ہوگیا یہاں تک کہ میں اس پرسوار ہوگیا"۔

حسن نے اپنے بیان میں کہا کہ پھررسول اللہ سن پینے اور جبریل بھی آپ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ آپ کو لے کر بیت المقدی بہنچ تو اس میں ابرا بیم وموی وہیں میں بناتے کہ اور دوسرے چندا نبیا ، ( میں سے ساتھ پایا تو رسول اللہ سن پینے ان کی امامت کی اور انھیں نماز پڑھائی ۔ پھر دو برتن لائے گئے ان میں سے ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ رسول اللہ سن پینے نوش فر مایا اور سن کے برتن کو چھوا بھی نہیں۔

راوی نے کہا تو جریل ملط نے کہا کہ آپ نے فطرت کی راہ پالی اور آپ کی امت بھی سید ھے رائے پرلگ گئی اور شراب آپ لوگوں پرحرام کردی گئی۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ منافقہ کم کی جانب لوٹے اور جب صبح ہوئی۔ سویرے آپ قریش کے پاس پہنچے تو اس واقعے کی انھیں اطلاع دی۔ اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ بہتو صاف خلاف (عقل) یا انکار کے قابل ہے۔ خدا کی تئم ! مکہ سے شام کی جانب اونٹ ایک ماہ میں جاتے اور ایک ماہ میں لوٹ کر آتے ہیں تو کیا محد (سنافید می میں افت ایک رات میں طے کرلے گا اور واپس مکہ بھی آجائے گا۔

رادی نے کہا کہ اسب سے بہت ہے لوگ جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا مرتد ہو گئے اورلوگ ابوبکر کے پاس گئے اوران سے کہا اے ابو بکڑ اکیا تنہیں تمہارے دوست کے متعلق (اب بھی کوئی حسن ظن) ہے۔ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آئے کی رات وہ بیت المقدس پہنچا اوراس میں نماز پڑھی اور مکہ واپس آیا۔

رادی نے کہا تو ابو بکڑ نے کہا: تو کیاتم ان کو جھٹلاتے ہوانہوں نے کہا: کیوں نہ جھٹلا کیں ۔ لووہ تو معجد میں لوگوں سے بیان کرر باہے ۔ ابو بکڑ نے کہا: واللہ اگرانہوں نے ایسا کہا تو بچ کہا۔ تہہیں اس میں جیرت کیوں ہے۔ واللہ انھوں نے تو بچھے یہ بھی خبر دی ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آ ان سے زمین تک رات یا دن کی ایک گھڑی میں خبر آتی ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور یہ بات تو اس سے بھی زیادہ (عقل سے ) دور ہے۔ جس سے تم تعجب کررہے ہو۔ پھر آپ آئے اوررسول اللہ سُل اللہ مُن اللہ مُن اللہ علیٰ اللہ مُن اللہ علیٰ کہ آخے رات آپ بیت المقدس تشریف کی اے اللہ کے بی رائے گئے تھے۔ فر مایا: نَعَمْ، ہاں! عرض کی اے اللہ کے بی اوصاف مجھ سے بیان فر مایے کیونکہ میں وہاں جاچکا ہوں۔

حسن في كما كدرسول الله مظافيظ في مايا: فو فع يلي حتى منظرت اليد.

''وہ میرے سامنے اس طرح پیش کردیا گیا کہ میں اے دیکھنے لگا''۔

پھر رسول اللہ من بھی ایو بکر ہن الدوں ہے اس کے اوصاف بیان فر مانے لگے اور ابو بکر ہن الدو عرض کرتے جاتے تھے آپ نے نے فر مایا۔ بیس گوا ہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں جو جو چیز اس بیس کی آپ ان سے بیان فر ماتے وہ عرض کرتے جاتے ۔ آپ نے نے فر مایا۔ بیس گوا ہی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بیبال تک کہ جب بیان ختم ہوگیا تو رسول اللہ من پینی کے ابو بکر ہن دورے فر مایا:

أَنْتَ يَا أَبَابُكُرِ الطِّيدِيْقُ.

''اے ابو بکرتم صدیق ہو''۔

غرض ای دن آپ نے انھیں صدیق کالقب عطافر مایا۔

حسن نَ كَبَاكَ اللهُ وَجِهِ اللهُ وَلَول كَ مَعْلَق جُوا بِ اسلام عَمْ مَدَ مُو كَالله فَ نَازَلَ فَرِ ما يا: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرِيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَرْيُنُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيْرًا ﴾

'' جو نظارہ ہم نے جھے کو دکھایا اور جس درخت پرقر آن میں لعنت کی گئی یہ تو لوگوں کے لیے ہم نے صرف ایک آز مائش بنائی تھی اور ہم انھیں ڈراتے ہیں تو یہ ڈرانا ان میں سخت سرکشی ہی کو زیادہ کرتا ہے'۔

غرض رسول الله من فین کے رات کے سفر کا بیروہ بیان تھا جس کی روایت حسن سے پینچی ہے اور قباد ہ کی روایت کا ایک حصہ بھی اس میں داخل ہوا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ ابو بکر بن مدو کے خاندان کے بعض افراد نے مجھے سے بیان کیا کہ (ام المؤمنین) عائشہ بن دون کہا کہ اللہ منافیظ کا جسم (مبارک مکہ سے) غائب نہیں ہوا تھا بلکہ اللہ نے آپ کو روحی سفر کرایا تھا۔

ابن اتنی نے کہا کہ مجھ سے یعقوب بن منتبہ بن المغیر ہ بن الاضن نے بیان کیا کہ معاویہ بن ابی سفیان بنی دین سے جب رسول اللہ منافیۃ کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی طرف کا ایک سچا خواب تھا اور حسن کے اس قول کے سبب سے ان دونوں کے اس قول کا انکار بھی نہیں کیا گیا ہے آیت اس کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ چنا نچہ اللہ عزوجل فرماتا ہے:

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ ﴾

''اورالله عزوجل کے اس قول کے سبب سے جوابراہیم کے متعلق اس نے خبر دی ہے کہ جب آپ نے اپنے فرزندے کہا:

﴿ يَا بُنَّى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَ يِّي أَذْبَحُكَ ﴾

منے میں خواب میں و مکھر باہوں کہ میں نے مجھے ذیح کرویا ہے'۔

پھرآ پ نے اس پر مل بھی کیا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کی جانب سے انبیاء میں ہے وہ ہیں ہے وہ بیداری میں بھی آتی ہے وہ بیداری میں بھی آتی ہے اور خواب میں بھی۔

ابن ایخل نے کہا: مجھے یہ خبر ملی ہے کہ رسول اللہ منافق فم مایا کرتے تھے:

تَنَامُ عَيْنِي وَقَلْبِي يَقَظَانُ.

''میری آنگھیں سوتی ہیں اور میرادل جا گنار ہتاہے''۔

پی اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ تقیقت کیاتھی۔غرض آپ وہاں (یعنی بیت المقدی کو) تشریف لے گئے اور اللہ کے حکم سے وہاں آپ نے جو جو چیزیں دیکھیں خواہ وہ کسی حالت میں ہوں چاہے نیند میں ہویا بیداری میں ۔غرض بیرواقعہ حق اور بچ ہے۔

ز ہری نے سعید بن المسیبؑ کی روایت کا دعویٰ کیا ہے کہ رسول القد منافیز امرا ہیم ومویٰ ونیسیٰ منطقہ کو جب اس رات دیکھا تو صحابہؓ ہے ان کے اوصاف بیان فر مائے اور فر مایا:

أَمَّا اِبْرَاهِيْمُ فَلَمْ أَرَجُلاً أَشْبَة بِصَاحِبِكُمْ وَلاَ صَاحِبَكُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْهُ وَ آمَّا مُوسَى فَرَيْمَ فَرَجُلْ آدَمُ طُويْلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلُ آدَمُ طُويْلٌ ضَرْبٌ جَعْدٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوَّةَ وَأَمَّا عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَرَجُلُ أَخْمَرُ بَيْنَ الْقَصِيْرِ وَالطَّوِيْلِ سَبْطُ الشَّعْرِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَيُحَالِ شَعْوِ كَثِيْرُ خَيْلَانِ الْوَجْهِ كَأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ وَيُمَاسِ تَخَالُ رَأْسَهُ يَقُطُرُ مَاءً وَلَيْسَ بِهِ مَاءٌ أَشْبَهُ رِجَالِكُمْ بِهِ عُرُورَةُ ابْنُ مَسْعُودِ التَّقَفِيْ .

''ابراہیم' (کا حلیہ تو یہ تھا کہ) میں نے ان کی بہ نبیت تمبارے دوست (یعنی خود نبی کریم سناٹیونٹر) سے زیادہ مشابہ کی کونہیں دیکھا اور نہ تمبارے دوست کی بہ نبیت کی کوان سے زیادہ مشابہ دیکھا۔ اور موک علائل تو ایک گندم گوں لمبے' دیلے پتلے' گھونگروالے بال والے بلند بین مشخص تھے گویاوہ (قبیلہ) شنوہ کے لوگوں میں کی ایک فرد ہے اور غیسی بن مریم علائے تو ایک سرخ (وبیبید) میا نہ قد سید ھے بال اور چبرے پر بہت سے خال والے شخص تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمام سے نکلے ہیں تم خیال کرو گے کہ ان کے سرسے یانی نبیس ہے حالانکہ وہاں پانی نبیس ہے میں سے دیا تا ہے حالانکہ وہاں پانی نبیس ہے میں سے دیا تا سے سب سے زیادہ مشابہ عروۃ بن معود النقی ہیں'۔



### رسول الله منالينيام كاحليه مبارك



ابن بشام نے کبارسول اللہ من فیلے کا حلیہ جس کا ذکر غفرہ کے آزاد غلام عمر نے ابراہیم بن محمد بن ابنیان بن ملی بن ابی طالب کی روایت سے کیا ہے یہ ہے۔ انھول نے کہا کہ ملی (بنیایت کے آپ نہ بہت دراز قامت سے نہ بہت بہت قد میانہ قامت لوگوں میں سے اور نہ بہت گھو گھروالے بال والے سے اور نہ بہت موٹے اور نہ بہت دیلے سفیدر تگ میں سرتی جھملتی ہوئی سرمگیں آگھیں بوئوں کے کنارے دراز برے بڑے جوڑ بند شانوں کے درمیان کا حصہ بڑا سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر نمام جسم بالوں سے خالی ہتھیایاں اور تموے پر گوشت رفتار میں قدم (مبارک) زمین پر بالوں کی باریک لکیر نمام جسم بالوں سے خالی ہتھیایاں اور تموے پر گوشت رفتار میں قدم (مبارک) زمین پر بالوں کے دونوں شانوں کے درمیان کا حصہ بڑا سے تو فورا توجہ فرماتے آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی اور آپ خاتم النہین منا گھڑم تھے۔

سخاوت میں سب سے زیادہ تخی، جرائت میں سب سے زیادہ توی دل گفتگو میں سب سے زیادہ سے معاہدوں کوسب سے زیادہ بیں سب سے معاہدوں کوسب سے زیادہ بر مطبیعت والے اور معاشرت میں سب سے زیادہ کر مماندا خلاق پہلے پہل جس نے آپ کو دیکھا مرعوب ہو گیا، اور جس نے آپ کے ساتھ میل ملاپ رکھا۔ آپ سے محبت کرنے لگا۔ آپ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا سانہ آپ سے پہلے کس کو دیکھا نہ آپ سے محبت کرنے لگا۔ آپ کی نعت کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا سانہ آپ سے پہلے کس کو دیکھا نہ آپ سے بھرکسی کو۔

ابن انحق نے کہا جھے ابوطالب کی بیٹی ام ہانی ہے 'جن کا نام بند تھا' رسول اللہ منظیقیم کے اسراء کے متعلق جوروایت پہنچی' اس میں یہ تھا۔ کہ وہ کہا کرتی تھیں: کہ رسول اللہ منظیقیم کوجس رات سفر کرایا گیا آپ اس رات میرے ہی تھے اور میرے پاس ہی آ رام فر مایا تھا۔ آپ نے عشاء پڑھی۔ اس کے بعد آ رام فر مایا اور ہم بھی سو گئے اور جب فجر ہے بچھ پہلے کا وقت تھا رسول اللہ منظیم نے جمیس جگایا اور جب آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور جب آپ کے ساتھ نماز پڑھی گؤ آپ نے فر مایا:

يَا أُمَّ هَانِيْ لَقَدُ صَلَّيْتُ مَعَكُمُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ كَمَا رَأَيْتِ بِهِذَا الْوَادِي، ثُمَّ جِنْتُ بَيْتَ الْمَقْدَسِ فَصَلَّيْتُ فِيْهِ، ثُمَّ قَدْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ مَعَكُمُ الْآنَ كَمَا تَرَيْنَ.

''اے ام ہانی! میں نے رات کی آخری نمازتو تم لوگوں کے ساتھ اس وادی میں پڑھی جیسا کہ تم نے بھی دیکھا پھر میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں نماز پڑھی۔ پھر صبح کی نماز ابھی تمہارے ساتھ

پڑھی جبیبا کہتم دیکھر ہی ہو'۔

پھرآپ کھڑے ہوگئے کہ باہرتشریف لے جا نمیں تو میں نے آپ کی جا درکا کنارہ پکڑلیا آپ کے شکم مبارک سے جا درہٹ گئی تو ایبا معلوم ہوا کہ قبطی کپڑا (جونہایت سفیداور باریک ہوتا ہے) تہ کیا ہوا ہے میں نے آپ سے عرض کیاا ہے اللہ کے نبی ایہ بات لوگوں سے نہ بیان فر ما یخ کہ وہ آپ کو جھٹلا کمیں گاور آپ کو تنگیف دیں گے۔ آپ نے فر مایا:

مارک سے جا درہٹ گئی تو ایبا معلوم ہوا کہ قبطی کپڑا اور جو نہایت سفیداور باریک ہوتا ہے کہ اور آپ کو تھٹلا کمیں گاور آپ کو تاللہ کے آپ نے فر مایا:

مارک سے جا درہٹ گئی تو ایبا معلوم ہوا کہ قبلی تھے اور کو ایسا معلوم ہوا کہ تا ہو تا ہے کہ تا ہو تھا ہو گئی تا ہو تا تا ہو تا ہ

'' والله! میں بیتوان ہےضرور بیان کروں گا''۔

تومیں نے اپنی ایک صفیہ لونڈی سے کہا کہ رسول اللہ سنگا تیکی سے بھیے ہی جھیے جاتا کہ تو سن سکے کہ آپ لوگوں اللہ منگا تیکی اور لوگ آپ کو اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر جب رسول اللہ منگا تیکی ہا ہمرلوگوں کے پاس تشریف لے گئے تو آپ نے انھیں اس واقعے کی خبر دی تو وہ جیران ہو گئے اور کہا اے محمہ! (منگا تیکی میں اس کی علامت کیا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح کے واقعات بھی ہے نہیں آپ نے فرمایا:

آيَةُ ذَلِكَ إِنِّى مَرَرْتُ بِعِيْرِ بَنِى فُلَان بِوَادِى كَذَا وَكَذَا فَأَنْفَرَهُمْ حِسُّ الدَّابَّةِ فَنَدَّلَهُمْ بِعِيْرٌ فَدَلَلْتُهُمْ عَلَيْهِ وَأَنَا مُوجِّهُ إِلَى الشَّامِ ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِضَجْنَانِ مَرَرْتُ بِعِيْرِ بَنِى فُلَانِ فَوَجَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَدُ غَطُّوا عَلَيْهِ بِشَيْ فَكَشَفْتُ بَعِيْرِ بَنِى فُلَانِ فَوَجَدُتُ الْقَوْمَ نِيَامًا وَلَهُمْ إِنَاءٌ فِيهِ مَاءٌ قَدُ غَطُوا عَلَيْهِ بِشَيْ فَكَشَفْتُ عَلَيْهِ فَلَانَ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ الْآنَ تُصَوِّبُ غِطَاءَ هُ وَشَرِبُتُ مَا فِيهِ ثُمَّ غَطَيْتُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ عِيْرَهُمُ الْآنَ تُصَوِّبُ مِنَ الْبَيْضَاءِ ثَنِيَّةِ التَّنْعِيْمِ يَقُدُمُهَا جَمَلٌ أَوْرَقُ عَلَيْهِ غَرَارَتَانِ إِحْدَاهُمَا سَوْدَاءُ وَالْائِخُواى بَرُقًاءُ .

''اس کی علامت ہے ہے کہ میں فلاں قبیلے کے قافلے کے پاس گزراجوفلاں وادی میں تھا تواس فافلے کے اونٹوں کو (میری سواری کے) اس جانور کے احساس نے بدکا دیا اوران کا ایک اونٹ بھاگ گیا تو میں نے اس اونٹ کی جانب ان کی رہنمائی کی جب کہ میں شم می طرف جا رہا تھا۔ پھر میں واپس آیا یہاں تک کہ جب میں مقام ضجنان میں فلال قبیلے کے پاس سے گزرا تو میں نے ان لوگوں کوسوتا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پائی تھا۔ انہوں نے اس پر تو میں نے ان لوگوں کوسوتا پایا اور ان کا ایک برتن رکھا تھا جس میں پائی تھا۔ انہوں نے اس پر کوئی چیز ڈھا تک دی تھی ۔ میں نے اس کے ڈھکنے کو کھوالا اور جو جیز اس میں تھی وہ پی لی۔ پھر جسیا تھا اس پر ویبا ہی اے ڈھا تک دیا ۔ اس کی ایک اور علامت سے ہے کہ ان کا قافلہ اس وقت مینا میں میں ان کی قافلہ اس وقت مینا میں میں ایک ویٹ ہورا سیا ہی مائل اونٹ ہے جس پر وہ

تھلے ہیں جن میں کا ایک تو سیاہ اور دوسر امختلف رنگ کا ہے'۔

ام ہانی نے کہا کہ پھرتو لوگ اس بہاڑی کی جانب دوڑ نے تو انھیں پہلا اونٹ نہ ملا جس طرح کہ آپ نے بیان فر مادیا تھا (بعنی وہ بہاڑی سے اتر کر آگے بڑھ چکا تھا) اوران لوگوں نے ان (قافلے والوں) سے اس برتن کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے انھیں خبر دی کہ اس میں انھوں نے پانی بھر کررکھا تھا اور اسے دھا تک بھی دیا تھا لیکن اس میں انھوں نے پانی نہ پایا اور دوسر نے لوگوں ہے بھی دریافت کیا جو مکہ میں آپ فر انھوں نے بھی دیا تھا تو ہم نے پانی نہ پایا اور دوسر نے اونٹ اس وادی میں جس کا ذکر کیا گیا ہے بد کے تھے اور ہمارا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو ہم نے ایک فیصل کی آ واز نی جو ہمیں اس جانب بلار ہا تھا حتی کہم نے اس (اونٹ) کو پکڑلیا۔







این اتحق نے کہا کہ مجھ ہے ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا ابوسعید خدری بنی دور کی روایت بیان کی کہ انھوں نے کہامیں نے رسول اللہ منافیز کو (بیہ) فرماتے سنا:

لَمَّا فَرَغْتُ مِمَّا كَانَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتِي بِالْمِعْرَاجِ وَ لَمْ أَرْشَيْنًا قَطَّ آخْسَنَ مِنهُ وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ اللّهِ مَيْنَكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ فَاصْعَدَ فِي صَاحِبِي فِيْهِ حَتَّى انْتَهٰى بِي وَهُوَ الَّذِي يَمُدُّ اللّهِ مَيْنَكُمْ عَيْنَيْهِ إِذَا حُضِرَ فَاصْعَدَ فِي صَاحِبِي فِيْهِ حَتَّى انْتَهٰى بِي وَهُوَ اللّهِ مَن الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلَى بَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَابِ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلَى بَابٍ مِنْ آبُوابِ السَّمَآءِ يُقَالُ لَهُ بَابِ الْحَفَظَةِ عَلَيْهِ مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ إِلَى بَابِ مَن اللّهِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ اللّهُ اللّهُ مَلْكُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ مُلَلّهُ مَلْكُ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ الْفَ مَلَكِ تَحْتَ يَدَى كُلّ مَلَكِ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ الْفَ مَلَكِ تَحْتَ يَدَى كُلّ مَلَكِ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ الْفَ مَلَكِ تَحْتَ يَدَى كُلّ مَلَكِ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ الْفَ مَلَكِ مَنْهُمُ مَلَكِ .

''بیت المقد سیس جو بچھ موااس سے جب میں فارغ مواتو سیر هی لائی گئی اور میں نے اس سے بہتر بھی کوئی چیز نہیں دیکھی اور یبی وہ چیز ہے جس کی جانب تنہارے مردے اپنی آ تکھیں کھولے تکتے رہتے ہیں جب موت آتی ہے اس کے بعد میر ہے ساتھی نے مجھے اس پر چڑھا دیا یہاں تک کہ مجھے لے کر آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازے تک پہنچا جس کانام باب الحفظہ ( ٹکہبانوں کا دروازہ) تھا اس پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ( ٹکہبان) ہے جس کانام اساعیل ہے جس کے ہاتھ کی کو ہیں ' ۔

راوی نے کہا کہ جب بیرحدیث رسول الله منافیظ بیان فرماتے تو فرمایا کرتے:

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ قَالَ فَلَمَّا دَخَلَ بِي قَالَ: مَنْ هُوَ هَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أُوقَدُ بُعِثَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَدَعَالِي بِخَيْرٍ وَقَالَهُ.

'' تیرے پروردگار کے نشکر کواس کے سواکوئی نبیس جانتا۔ فرمایا: پھر جب وہ جھے لے کر داخل ہوئے اس نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہوئے اس نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے کہا کیا بلوائے گئے ہیں؟ کہا ہاں تو اس نے میرے لیے بھلائی کی دعا کی اور بھلی بات کہی''۔

ابن التحق نے کہا کہ مجھے ہے بعض اہل علم نے ان سے من کر جنھوں نے رسول اللہ منالیج الم سے حدیث می تھی بیان کیا کہ آ ہے نے فرمایا:

تَلَقَّنْنِى الْمَلَائِكَةُ حِيْنَ دَخَلْتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَلَمْ يَلْقَنِى مَلَكُ إِلَّا ضَاحِكًا مُسْتَبْشِرًا يَقُولُ خَيْرًا وَيَدُعُو بِهِ حَتَّى لَقِينِى مَلَكُ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالُوا وَدَعَا بِمِثْلِ مَا يَدُعُوا بِهِ إِلَّا الْمَا لَمْ يَضْحَكَ وَلَمْ أَرَمِنُهُ مِنَ الْبِشُو مِثْلَ مَارَأَيْتُ مِنْ غَيْرِهِ فَقُلْتُ يَدُعُو اللهِ إِلَّا اللهَ لَهُ الْمُكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ إِلِجِيْرِيلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْجِيْرِيلُ مَنْ هَذَا الْمَلَكُ الَّذِي قَالَ لِي كَمَا قَالَتِ الْمُلَائِكَةُ وَلَمْ يَضْحَكُ وَلَمْ الْجِيْرِيلُ مَنْ الْبِيشُومِ مِثْلَ اللّذِي رَايْتُ مِنْهُمْ قَالَ إِنَّ فَقَالَ لَى جِيْرِيلُ المَا إِنَّةُ لَوْ كَانَ ضَحِكَ اللهِ احْدِيلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيلُ وَهُو مِنَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيلُ وَهُو مِنَ اللهِ تَعَالَى بِالْمَكَانِ اللّهِ عَلَى وَصَفَ لَكُمُ "مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٌ" الله مَكَانِ قَالَتُ لِجِيولِيلُ وَهُو مِنَ اللهِ تَعَالَى بِالْمَكَانِ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقُلْتُ لِجِيْرِيلُ وَهُو مِنَ اللّهِ تَعَالَى بِالْمَكَانِ اللّهِ مُ لَكُومٌ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالُ لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَارَتُ وَارْتَفَعَتُ حَتَى النّارَ فَقَالَ لَهِ اللّهُ مَكَانِهَا فَقَارَتُ وَارْتَفَعَتُ حَتَى النّارَ وَقُلْ لَكُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَامَ هَا اللهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانِهَا اللّهُ مَكَانَ النَّارَ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

''جب میں دیوی آساں میں داخل ہوا تو جھے نے فرشتوں نے ملاقات کی اور ہر فرشتہ جھے سے ہوئے اورخوشی خوشی ملن' اچھی بات کرتا اور اچھی دعا دیتا تھا یہاں تک کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جھے سے ملا اور اس نے بھی ولی ہی با تیں کیں جس طرح دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا دی جی دوسروں نے کی تھیں اور ولی ہی دعا دی جس طرح دوسروں نے دی تھی ۔ گروہ نہ ہنا اور نہ اس کے چہرے پر میں نے وہ خوشی دیکھی جو دوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی ۔ تو میں نے جبر میل سے کہا اے جبر میل بیکون سافر شتہ ہے جس نے جمر میل ہے اس نے جبر میل نے اس نے جبر میل ہے کہا اے جبر میل ہے کہا ہونے کی دوسروں کے چہروں پر دیکھی تھی میں ہی کی جیسی تمام فرشتوں نے کی (لیکن) نہ اس نے جبرے پر ولیمی خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے جبرے پر دیسی خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دیسی خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دیسی خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے چہرے پر دیسی خوشی دیکھی جیسی دوسروں کے جبرے پر دیسی خوشی دیسی کر بات کر نے والا ہوتا تو جبرے پر کی اور سے ہنس کر بات کر نے والا ہوتا تو جبرے پہلے کی اور سے ہنس کر بات کی ہوتی یا آ ہے کے بعد کسی اور سے ہنس کر بات کر نے والا ہوتا تو

ضرورا آپ ہے بھی بنس کر بات کرتا لیکن حالت سے ہے کہ وہ بنس کر بات کرتا ہی نہیں۔ یہ دوز خ کا فتظم مالک ہے۔ رسول اللہ فر مایا: میں نے جریل ہے کہاوہ اللہ کے پاس اس مرتبہ پر ہے جس کے متعلق اس نے تم ہے بیان فر مایا ہے کہ وہ و بال (کا) امانت دارسردار ہے۔ کیا تم اسے حکم نہ دو گے کہ وہ مجھے دوزخ دکھائے کہا کیوں نہیں (ضروراس کو حکم دول گا) اے مالک! محمد (خل قریم) کو دوزخ (کے بجائبات) دکھا فر مایا تب تو اس نے دوزخ کا ڈھکنا کھول دیا۔ پس وہ (دوزخ) جوش میں آگیا اور بلند ہو گیا یہاں تک کہ میں خیال کرنے لگا کہ ان تمام چیزوں کو جنھیں میں دیکے رہا بوں وہ ضرور پکڑے گا۔ میں نے جبریل سے کہا اے حکم ووکہ اس کواس کی مجملہ پرلوٹا وے فر مایا تو انھوں اسے حکم ویا تو اس نے اس (دوزخ) ہے کہا خاموش ہوجا۔ پس وہ اپنی اس جگہ پر چلا گیا جہاں ہے وہ انگا تھا۔ میں نے اس کے لوٹے کوسا یہ پڑنے کے مشابہ یایاحتی کہ جب وہ جہاں سے نکا و بیں چلا گیا تو اس نے اس پراس کا ڈھکنا ڈھا تک ویا'۔

اور ابوسعید نے اپنی حدیث میں رسول الله من الله عن الله عند الله عن

لَمَّا دَخُلْتُ السَّمَاءَ اللَّانُيَا رَأَيْتُ فِيْهَا رَجُلاً جَالِسًا تُعْرَضُ عَلَيْهِ اَرُوَاحُ بَنِي آدَمَ فَيَعُولُ لِبَعْضِهَا إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ حَبْرًا وَ يَسُرُّ بِهِ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبَةٌ خَرَجَتْ مِن كَيْهُ وَيَقُولُ رُوْحٌ طَيِّبِ وَيَقُولُ رُوْحٌ مِي بَعْفِهِ وَيَقُولُ رُوحٌ خَيْثُ مَن هَلَهُ اَنِ وَ يَعْبِسُ بِوَجْهِم وَيَقُولُ رُوحٌ خَيْثُةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَيْثٍ. قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَذَا أَبُولُكَ آدَمُ تَعْرَضُ عَلَيْهِ أَرْوَاحُ ذُرِيَّتِهِ فَاذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ سُرَّ بِهَا وَقَالَ رُوحٌ طَيِّبَةً فَاذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ سُرَّ بِهَا وَقَالَ رُوحٌ طَيِّبَةً خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ طَيِّبَ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْمُؤْمِنِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ فَوَالَ رُوحٌ خَيْثُ مِنْ جَسَدٍ طَيْبٍ وَإِذَا مَرَّتْ بِهِ رُوحُ الْكَافِرِ مِنْهُمْ أَقَفَ مِنْهَا وَكَرِهَهَا وَسَاءَ فَلِكَ وَقَالَ رُوحٌ خَيْثُهُ خَرَجَتْ مِنْ جَسَدٍ خَيْثٍ

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الْإِبِلِ فِي أَيْدِيْهِمْ قِطَعٌ مِنْ نَارِكَالْأَفْهَارِ يَقُذِفُوْنَهَا فِي أَفُواهِهِمْ فَتَخْرُجُ مِنْ أَدْبَارِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هُولَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُؤلَآءِ اكَلَةُ مَالِ الْيَتَامِي ظُلْمًا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا لَهُمْ بُطُونَ لَمْ أَرَ مِثْلَهَا قَطُّ بِسَبِيْلِ آلِ فِرْعَوْنَ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْ كَالْإِبِلِ الْمَهْيُوْمَةِ حِيْنَ يُغْرَضُونَ عَلَى النَّارِ يَطُونَهُمْ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يَتَحَوَّلُوْنَ مِنْ مَكَانِهِمْ ذَلِكَ قُلْتُ مَنْ هُولَآءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ أَكَلَةُ الرِّبَا.

قَالَ ثُمَّ رَأَيْتُ رِجَالًا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ لَحْمْ سَمِينْ طَيِّبْ اللي جَنْبِهِ لَحْمْ غَتْ مُنْتِنْ يَأْكُلُونَ

مِنَ الْغَبِّ الْمُنْتِنِ وَ يَتُرُكُوْنَ السَّمِيْنَ الطِّيْبَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُولَاءِ يَا جِبُرِيْلُ قَالَ هُولَآءِ الَّذِيْنَ يَتُركُوْنَ مَا آحَلَّ اللهُ مِنَ النِّسَآءِ وَ يَذْهَبُوْنَ اللّٰي مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَتُركُوْنَ مَا آحَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ وَاللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ ثُمَّ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْهُنَّ قَالَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَلِادِهِمْ مَنْ الْوَلَادِهِمْ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَلَادِهِمْ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْوَلَادِهِمْ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ مِنْ الْوَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا لَوْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا لَا تَحَالَ مَنْ لَيْسَ مِنْ الْولَادِهِمْ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مَا اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ عَلَيْهُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

''میں جب د نیاوا لے آسان میں وائل ہوا تو وہاں ایک شخص کو جیفا ہواد یکھا۔ اس پر بنی آدم کی روحیں چین کی جاتی جیں تو وہ ان کا خیر روحیں چین کی جاتی جیں تو وہ ان کا خیر مقدم کرتا ہے اور راس سے اسے خوشی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے اچھی روح ہے جوا چھے جسم سے نگلی ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری ہو اور جب ان میں کے دوسر بیعض اس پر چیش ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری چیٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری چیٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری چیٹر ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے تھو ہے اور تیوری جبر بیٹ ایس نے کہا اے جبر بیٹ ایس کے اور جب ان کی اولا دکی روحیں چیش جبر بیٹ ایس کون ہے۔ انسوں نے کہا ہے آپ کے والد آدم ہیں۔ ان پر ان کی اولا دکی روحیں چیش کی جاتی ہیں تو جب ان کے پاس سے ان جس کے کافر کی جوتے اور جب ان کے پاس سے ان جس کے کافر کی روٹ کزرتی ہوتے ہیں اور وہ انھیں برامعلوم کی روٹ کزرتی ہوتا ہے اس کود کھے کرتھو تھو کرتے ہیں اور وہ انھیں برامعلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں اور وہ انھیں برامعلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں اور وہ انھیں برامعلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں اور وہ انھیں برامعلوم ہوتا ہے اور کہتے ہیں گیں گیا ہے۔

میں سے ان عورتوں کوتو جیھوڑ اسے میں جن کواللہ نے حلال کیا ہے اور ان میں ہے جن کوان پر حرام کیا ہے وہ انھیں کی جانب جاتے میں ۔ فرمایا پھر میں نے ایسی عورتیں دیکھیں جو اپنی چھا تیوں سے لئکی ہوئی ہیں تو میں نے کہا اے جبریل سے وان میں ۔ انھوں نے کہا یہ وہ عورتیں میں جنھوں نے کہا مودوں کے پاس ایسا بچہ اخل کر دیا جو ان کی اولا دمیں سے نہ تھا''۔ میں جنھوں نے (اپنے) مردوں کے پاس ایسا بچہ اخل کر دیا جو ان کی اولا دمیں سے نہ تھا''۔ این اسحق نے کہا کہ مجھ سے جعفرین عمرونے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ من تی تی فرمایا کی این اسکق نے کہا کہ محمد سے جعفر بن عمرونے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ من تی تو مایا کہ اس استحق نے کہا کہ حراب نہ تھ کہ واطلع کے ایسانے علی عور آیتھ کے مور آیتھ

''اللّه کاغضب اسعورت پر سخت ہو گیا جس نے کسی خاندان میں ایسے بچے کو داخل کر دیا جوان میں کانہ تھا۔ پھراس (بچہ)نے ان کا مال معیشت کھالیا اور ان کی پوشیدہ چیزیں دیکھے لیں''۔ پھر حدیث الی سعید الحذری بنی در کے جانب مراجعت کی رسول اللّه من شیخ آنے فرمایا.

ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِيَةِ فَإِذَا فِيهَا ابْنَا الْحَالَةِ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنَ رَكِينًا قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ النَّالِئَة فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ صُوْرَتُهُ كَصُوْرَةِ الْقَمْرِ لَيْلَةِ الْبَدْرِ قَالَ قُلْتُ مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ قَالَ هَذَا الْحَوْلُا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبُ قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الرَّالِيعَةِ فَإِذَا فِيهَا رَجُلٌ فَسَأَلْتُهُ مَنْ هُوَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ ثُمَّ اصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْحَالِيمَةِ فَإِذَا فِيهَا كَهُلُ رَجُلٌ فَسَأَلْتُهُ مَنْ هُوَ قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ قَالَ يُعُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَرَفَعَنَاهُ مَكَانًا عَلِيمًا قَالَ ثُمَّ آصُعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ الْحَامِسَةِ فَإِذَا فِيهَا كَهُلُ الْبَيضُ الرَّأْسِ وَاللِمْحَيَّةِ عَظِيْمُ الْعُثْنُونِ لَمْ اَرَكُهُلًا اجْسَلَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ مَنْ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمِعَةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى مُوسَى بُنُ عَمْرَانَ ثُمَّ اصْعَدَنِي إِلَى السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى مَلْ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى السَّامِعةِ فَإِنَا السَّامِعةِ فَإِنْ السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَمْ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى السَّامِعةِ فَإِذَا عَلَى السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِنْ السَّمَاءِ السَّامِعةِ فَإِنْ السَّمَاءِ السَّامِ اللهِ اللهُ عَلَى السَّمَاءِ السَّامِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

'' پھر وہ مجھے دوسرے آ سان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی عیسیٰ بن مریم

اور یحیٰ بن زکریا (منطع) موجود میں فر مایا۔ پھروہ مجھے تیسر ہے آ سان پر لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی صورت جودھویں رات کے جیاند کی سی ہے۔فر مایا میں نے کہا اے جبر مِلْ بدکون ہے۔ انھوں نے کہا بدآ یہ کے بھائی پوسف بن لیقوب میں۔فرمایا پھر مجھ جو تھے آ سان پر لے گیا تو اس میں میں نے ایک شخص کود یکھا تو میں نے ان سے یو جیا وہ کون ے - انھوں نے کہا بیادریس بیں - راوی نے کہا کہ رسول اللہ سن تین فرمایا کرتے: ورفعناه مكانا عليا. (يعنى كلام مجيديس جوبيالفاظ بين وه اى مرتبه كوظا بركرر ب بين) بم نے اسے بلند جگہ پر چڑھا دیا۔فر مایا پھر مجھے یانچویں آسان پر لے گیا تو اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میا نہ سال' سفید' سر' سفید برزی دا ڑھی والا کسی میا نہ سال شخص کواس سے زیادہ خوبصورت میں نے نہیں دیکھا۔فر مایا میں نے کہا اے جبریل ہے کون ہے انھوں نے کہا ہے اپنی قوم کے محبوب بارون ابن عمران ہیں۔فر مایا پھر مجھے چیٹے آ سان کی طرف لے گیا تو اس میں دیکھا کہ ایک گندم محوں شخص دراز قامت بلند بنی ہے۔ گویا کہ وہ قبیلہ شنؤ ہ کے لوگوں میں ہے ہے میں نے کہا ائے جبریل میکون ہے؟ انھول نے کہا ہے آ یہ کے بھائی مویٰ بن عمران میں پھر مجھے ساتویں آ ان پرلے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میا نہ عمر شخص بیت المعمور کے دروازے کے یاس کری یر جیٹیا ہوا ہے جس میں روزاندستر ہزارفر شنتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے دن تک پھراس میں ہے واپس نہیں آتے میں نے اس شخص ہے مشابہ تمہارے دوست ( یعنی خود ذات میارک نبی ) سے زیادہ کسی اور کونبیں دیکھااور نہتمہارے دوست سے مشابے کسی اور کواس سے زیادہ دیکھا فر مایا۔ میں نے کہا اے جریل میکون ہے انھوں نے کہا بیآ یہ کے والد ( یعنی دا دا ) ابراہیم میں ۔ فر مایا کچر مجھے لے کر جنت میں داخل ہوا تو اس میں میں نے ایک جچھوکری دیکھی اور جب میں نے اس کودیکھا تو وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی میں نے اس سے پوچھا تو کس کی ہے۔اس نے کہازید بن حارثہ کی تو رسول اللہ من تی خ نے زیدا بن حارثہ کواس کی خوش خبری دی''۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود بنی دورے ذریعے رسول اللہ سن انجی ہے روایت بہنجی کہ ہر آ سان پر جب آ پ کو لے کر جبریل جاتے اور اندر آ نے کی اجازت طلب کرتے ہے تو وہ کہتے تھے اے جبریل ہی رہارے ساتھ ) کون ہے تو جبریل کہتے ہے کہ سن انتیا تو وہ کہتے کیا بلوائے گئے ہیں۔ یہ کہتے ہاں تو وہ کہتے ۔ اللہ اس بھائی اور دوست کوزندہ رکھے۔ یہاں تک کہ آ پ کو لے کروہ ساتوی آ سان پر بہنچے پھر آ پ کو اب کے پروردگارے یاس بہنچایا گیا۔ پھراس نے آ پ پرروزانہ بچیاس نمازی فرض فرمائیں۔ راوی نے کہا

#### كدرسول الله من الين من عرمايا:

فَأَفْقَبَلْتُ رَاجِعًا ۚ فَلَمَّا مَرَرْتُ بِمُوْسَى بْنِ عِمْرَانَ ۚ وَنِعْمَ الصَّاحِبُ كَانَ لَكُمْ سَأَلَنِي كُمْ فُرِضَ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقُلْتُ خَمْسِينَ صَلَّاةً كُلَّ يَوْم، فَقَالَ إِنَّ الصَّلُوةَ ثَقِيلَة، وَإِنَّ أُمَّتَكَ ضَعِيْفَةٌ فَارْجِعُ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكَ وَعَنْ أُمَّتِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُخَقِّفَ عَيِّي وَعَنْ أُمَّتِي فَوَضَعَ عَيِّي عَشْرًا ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى فَقَالَ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ فَوَضَعَ عَيْنَي عَشَرًا ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ لِيْ مِثْلَ ذَٰلِكَ كُلَّمَا رَجَعْتُ اِلَّذِهِ فَارْجِعْ فَسَلْ رَبَّكَ حَتَّى انْتَهَيْتُ اللَّي أَنْ وَضَعَ ذَٰلِكَ عَيْنُ إِلَّا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِيْ كُلِّ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ثُمَّ رَجَعْتُ فَمَرَرْتُ عَلَى مُوْسَى. فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ قَدْ رَاجَعْتُ رَبِّي وَسَاءَ لَتُهُ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ فَمَا أَنَا بِفَاعِلِ فَمَنْ أَدَّاهُنَّ مِنْكُمْ إِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا لَهُنَّ كَانَ لَهُ آجُرُ خَمْسِيْنَ صَلَاةً. '' پھر میں واپس آیا اورمویٰ بن عمران کے پاس ہے گزرا۔اور وہتمہارے لیے بڑے اچھے مخص نکلے۔انھوں نے مجھ سے یو چھا کہ آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں تو میں نے کہاروزانہ بچاس نمازیں انھوں نے کہا۔ نماز بڑی ہوجھل چیز ہے اور آپ کی امت کمزور ہے اس لیے آپ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے اوراس سے درخواست سیجے کہ آپ پر سے اور آپ کی امت یرے (اس) ہو جھے کو کم کروے ہے۔ پس میں واپس گیا اورا بنے پروردگار سے درخوا ست کی کہ مجھے یرے اور میری امت برے ہو جیم کرے تو اس نے دس (نمازیں) کم کردیں۔ بھر میں اوٹا اور مویٰ کے یاس ہے گزرا۔انھوں نے مجھ سے پھروییا ہی کہا۔تو پھر میں اوٹ کر گیا اوراس سے درخواست کی تو اس نے اور دس کم کر دیں۔ پھر جب میں ان کی طرف لوٹا تو ای طرح مجھے سے کتے رہے کہ آپ لوٹ جائے اور اپنے پرور دگار ہے درخواست سیجیے یہاں تک کہ پیخفیف روزانہ یا نچ نمازوں تک پہنچ گئی۔ پھر میں لوٹا اورمویٰ کے یاس ہے گزرا۔ پھر انھوں نے مجھ ہے وابیا ہی کہاتو میں نے کہا: میں اپنے پر وردگار کے پاس بار بار گیا اور اس سے درخوا ست کی حتی كه مجھے اس سے شرم آنے لگی ہے۔ پس اب تو میں ایسانہیں كروں گا بی ان نمازوں كونتم میں سے جو تحض ایما نداری کے ساتھ ۔ تو اب مجھ کراوا کرے گااس کو بچیاس فرض نماز وں کا اجریا ہے گا''۔

> صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ الِهِ. محدًا درآ ل محدً برالله كى رحمتيں ہوں



# ہنی اُڑانے والوں کی سز اللہ کی طرف ہے

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ سٹاٹیٹیٹر اپنی تو م کے جیٹلانے اور تکلیف دینے اور ہنسی اڑانے کے باوجود اللہ کے حکم پرصابر رہ کر تو اب بمجھ کر اس کو تصبحت فرمات رہے۔ جمحہ سے بیزید بن رومان نے عروۃ بن زبیر سے حدیث بیان کی کہ آپ کی تو م میں ہنسی اڑانے والوں میں بڑی بڑی ہستیاں پانچ تھیں اوریہ (لوگ) اپنی قوم میں بلندیا یہ اورین رسیدہ تھے۔

بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب میں کے الاسود بن المطلب بن اسد ابوز معہ۔ مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ من تی اسد من کی ایڈ ارسانی اور تشخر کے سبب ہے اس کے لیے بد عافر مائی تھی اور فر مایا تھا: اکٹھ تھ آغم بھی و اٹنچ کلہ و کدہ .

" یا اللہ!اس کواندھا کر دے اور اس کواس کے لڑے کی موت پر لا''۔

اور بنی زبر و بن کلاب میں سے الاسود بن عبد یغوث بن و بب بن عبد مناف بن زبر ہ ۔ اور بنی مخز وم بن یقظة بن مرق میں ہے الولید بن المغیرة بن عبد اللّٰدا بن عمر بن مخز وم ۔ اور بنی سہم بن عمر و بن بمصیف بن اللعب میں ہے العاص بن وائل ابن ہشام ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سبم اور بنی خزاعہ میں ہے الحارث بن الطلاطلة بن عمر بن الحارث بن عبدعمرو بن بوی ابن ماکان۔

جب بياوك برائى مين حدت بنه هك اوررسول الله سل تين كابهت نداق اثراف كا والله في يتاتارى. ﴿ فَاصْدَءُ بِمَا تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ آخَرُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

 جھے ہے بزید بن رومان نے عروہ بن زبیر وغیرہ علاء سے روایت کی کہ جبریل رسول اللہ سن الحیام ہے اس وقت آئے جب کہ وہ لوگ بیت اللہ کا طواف کررہے تھے۔ وہ آ کر کھڑے بوگئے اور رسول اللہ سن اللہ کا اس کے باز و کھڑے جو گئے اور آپ کے پاس سے الاسود بن المطلب گزراتو (آپ نے یا جبریل نے) اس کے بعن برزیگ کی چھی بھی تھی تو وہ اندھا ہو گیا اور الاسود بن عبد لیغوث آپ کے پاس سے گزراتو اس کے بیٹ مغیرہ آپ کی طرف اشارہ کیا تو وہ جلند (کی بیماری میں مبتالا ہو گیا اور اس کی وجہ سے وہ بیٹ بیول کرمرا) اور ولید بن مغیرہ آپ کے پاس سے گزراتو اس کے ایک زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا جو اس کے پاؤں کے بخت کے بیٹ سے برسول بہلے بھی لگا تھا جس کا سب بیتھا کہ وہ بی خرائد کے ایک شخص کے پاس سے جارہا تھا جو اپ نے تیرورست کرر ہا تھا۔ ان تیروں میں سے ایک تیراس کے تبد میں اٹک گیا اور اس کے پاؤں میں وہ خراش کی اور کی وہ اسب جوااور عامی بن وائل آپ کے پاس سے گزراتو اس کے پاؤں کے تبد میں اٹک گیا اور وہ اپنی گر سے پرطا آف کو وائل آپ کے پاس سے گزراتو اس کے پاؤں کے تلوے میں وائل آپ کے پاس سے گزراتو اس کے پاؤں کے تلوے میں جانب اشارہ کیا اور وہ اس کی جو کی جانب اشارہ کیا اور وہ اپ کے پاوں کے تلوے میں کا شاچھے گیا اور اس کی موت کا سب جوالور مار سے سر کی خار دار در خت پر بیٹھ گیا ہے تو اس کے پاؤں کے تلوے میں کا شاچھے گیا اور اس کی موت کا سب بن گیا اور حارث بن الطلاطلہ آپ کے پاس سے گزراتو اس کے سر کی جانب اشارہ کیا تو اس کے مرک کا بنا چھے گیا اور اس کی موت کا سب بن گیا تھی اور اس کی موت کا مرا پوکھادیا۔



لے رئ نعل ہے جس کی تنمیر غائب دونوں کی محتمل ہے لیکن گمان غالب یہ ہے کہ جبریل نے بھینگی ہوگی۔ (احمرمحمودی)

علی (الف) میں حبنا کے بجائے جبنا جیم ہے لکھا ہے جواس مقام ہے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ (احمرمحمودی)

علی (ب ج د) میں ریفن ضاء مجمد ہے ہے جس کے معنی میں بیٹھ گیا۔ (الف) میں ربھر صادمہملہ ہے ہس کے معنی انتظار
کرنے ادر مخبرنے کے میں۔ پہلانسخہ زیادہ موزوں ہے۔ (احمرمحمودی)

#### ابوازيېرالدوى كاقصه

این اتحق نے کہا کہ جب ولید کا وقت موت آیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا چوتین تھے۔ بشام بن الولید ولید بن الولید اور خالد بن الولید اور ان سے کہا: اے میرے بچو! میں تمہیں بین باتوں کی وصیت کرتا ہوں ان کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ بی خزاعہ سے میرے خون کا بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ نا الحالا نکہ خدا کی قتم میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری بیل لیکن ججھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آئی کے بعد تمہیں گالیاں دی میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے بری بیل لیکن ججھے خوف ہے کہ اس کے سبب سے آئی کے بعد تمہیں گالیاں دی بنائیں گی ۔ اور بی اُنقیف پر جو سود کی میری رقم ہال کو بھی بغیر لیے نہ چھوڑ نا اور ابواز بہر دوق پر تر مگاہ کے متعلق جومیرا خونہا ہے وہ بھی تم سے چھوٹ نہ جائے ۔ ابواز بہر نے اپنی ایک بین اس کے نکاح میں دی تھی۔ پھر اس نے اس کو اس کے پاس جانے سے روک لیا۔ اور اس کے پاس اس کو جانے نہ دیا حتی کہ دوہ مر گیا۔ پھر جب ولید بن مغیرہ مر گیا تو بنی مخز وم نے بی خزاعہ پر ولید کا خون بہا لینے کے لیے تملہ کر دیا اور کہا کہ تہار ب اور کی اس کے تاس کو مار ڈالا اور بنی کعب عبدالمطلب بن ہاشم کے حلیف تھے۔ پس بی خزاعہ نے ان کی اس بات ہا تاکہ دلید کو بس کو خطاف تو عبداللہ بن ابی امیہ بن جانے دلید کو بن کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن جانے دلید کو بن کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن عمر و میں کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن والائکہ ولید کو جس شخص کا تیر لگا تھا وہ خزاعہ کی ایک شاخ بی کعب بن عمر و میں کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن والائکہ ولید کو جس شخص کا تیر لگا تھا وہ خزاعہ کی ایک شاخ بی کعب بن عمر و میں کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن والائکہ ولید کو جس شخص کا تیر لگا تھا وہ خزاعہ کی ایک شاخ بی کعب بن عمر و میں کا تھا تو عبداللہ بن ابی امیہ بن

إِنَّى زَعِيْمٌ أَنْ تَسِيْرُوْا فَتَهْرَبُوْا وَأَنْ تَتُوكُوا الظَّهْرَانَ تَغُوِی ثَمَالِبُهُ

"میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہتم (اپنے وطن ہے) چلے جا وَاور بھاگ جا وَاور مقام ظہران کو

(ویران کر) چھوڑ و کہ اس میں کی لومڑیاں (اس میں) چیخی چلاتی رہیں (تو تم آفوں ہے نے جاؤے گے)۔

جاؤے گے)۔

وَأَنْ تَتُوكُوْا مَاءً بِجِزْعَةِ أَطْرِقًا وَأَنْ تَسْأَلُوْ أَيُّ الْأَرَاكِ أَطَايِبُهُ

ا (بجود) میں فلا قطلنہ ہے جس کے معنی میں خون نہ کرتا' بدلہ لیے بغیر نہ چھوڑ تا (الف) میں فلا قطلبته لکھودیا جومعنی کو بالکل الث دیتا ہے بعینی خون کا بدلہ ان سے طلب نہ کرتا اور بیمعنی آ گے آ نے والی عبارت کے بالکل خلاف ہیں۔ ولکنی اخشی ان تسبوابه. یعنی مجھے خوف ہے کہ اگرتم بدلہ نہ او گولوگتم کوصلوا تیں سنائیں گے۔اور تہمیں بزول کہا جائے گااس لیے نیخہ (الف) غلط ہے۔ (احمر محمودی)

اور وادی اطرقا کے کنارے کے بیکھٹ کو جھوڑ دواور پیلو کے درختوں کے مقامات میں ہے کسی التجھے مقام کی تلاش کرلو۔

فَإِنَّا أَنَاسٌ لاَ تُطَلُّ دِمَانُنَا لَا وَلا يَتَعَالَى صَاعِدًا مِنْ نَحَارِبُهُ کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارا خون مباح نہیں ہوا کرتا اور جس ہے ہم برسر جنگ ہوتے ہیں وهمر برآ ورده بيل موسكتا"-

اورظہران وارا کہ۔ بی خزاعہ کی شاخ 'بی کعب کے رہنے کے مقامات تھے۔اس کے بعداس کا جواب الجون بن الی الجون بن کعب بن عمر والخز اعی کے ایک شخص نے دیاوہ کہتا ہے:

وَاللَّهِ لَا نُوْتِي الْوَكِيْدَ طُلَامَةٌ وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا تَزُولُ كَوَاكِبُهُ '' ولید کے (اپنے ہاتھوں) آفت میں مبتلا ہونے کاعونس تو واللہ ہم نہیں دیں گے اور انجمی تم نے ایبا ( سخت ) معرکہ تو دیکھا ہی نہیں جس کے تارے نوٹ پڑیں۔

وَيُضْرِعُ مِنْكُمْ مُسْمِنَ بَعْد مُسْمِن وَتُفْتَحُ بَعْدَ الْمَوْتِ قَسْرًا مَشَارِبُهُ اورتم میں کا ایک ایک چر بی والا کے بعد دیگرے کچیزتا چلا جائے۔اور (اس کے ) مرنے کے بعداس کا بالا خاندز بردی کھولا جائے ۔ یعنی اس کے لیے پر دوسروں کا قبضہ ہو جائے ۔

إِذَا مَا أَكُلْتُمْ خُبْزَكُمْ وَحَرِيْرَكُمْ مَاكُلُّكُمْ بَاكِي الْوَلِيْدِ وَنَادِبُهُ جبتم این رونی اور حربره کھالو گے تو پھرتم میں کا ہرا یک ولید پر گریہ وزاری کرے گا''۔

پھران لوگوں میں میل ملاہ ہو گیا اور ان کومعلوم ہو گیا کہ وہ لوگ صرف بدنا می ہے ڈر ( کراہیا کر ) رے ہیں۔اس لیے بی خزاعہ نے انھیں خون بہا کا بچھ حصہ دیا اور پچھ جھے ہے وہ دست بردار ; و گئے اور جب ان لوگوں میں سلح ہوگئی۔ تو جون بن ابی الجون نے کہا:

وَ قَائِلَةِ لَمَّا اصْطَلَحْنَا تَعَجُّبًا لِمَا قَدْ حَمَلْنَا لِلْوَلِيْدِ وَقَائِل "جب ہم نے سکے کرلی تو تعجب ہے بعض عورتیں اور بعض مرد کہنے لگے کہ ولید کے لیے ہم نے کیوں (خون بہا کا ) ہار برداشت کیا۔

أَلَمْ تُقْسِمُوا تُؤْتُوا لُوَلِيْدَ ظُلَامَةً وَلَمَّا تَرَوْا يَوْمًا كَثِيْرَ الْبَلَابِلِ ( انھوں نے کہا) کیاتم نے قشمیں نہیں کھائی تھیں کہ ولید کے ( اپنے باتھوں ) آفت میں مبتلا ہونے کاعوض دینے کو نابیند کرو گے۔اور ابھی تو تم نے ایبا ( سخت ) معرکہ دیکھا ہی نہیں جوثم و

اندوہ ہے پرہو۔

فَنَحُنُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هُوَاهُ آمِنًا كُلُّ رَاحِلِ مَا خُونُ خَلَطْنَا الْحَرْبَ بِالسِّلْمِ فَاسْتَرَتْ فَأَمَّ هُواهُ آمِنًا كُلُّ رَاحِلِ مَم فَى اللهِ مَن عَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهِ مَن اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّ

اس کے بعد بھی جون بن الی الجون بازنہ رہا اور ولید کے قبل پر فخریہ اشعار لکھے اور بیان کیا کہ آخیں اوگوں نے اس کو قبل کیا جاتھ ہے۔ غرض ولید جس بات سے ڈرتا تھا اس کو اور اس کے بچوں اور اس کی قوم کو وہی بدنا می نصیب ہوئی اور جون بن الی الجون نے بیشعر کیے:

أَلَا زَعَمَ الْمُغِيْرَةُ أَنَّ كُعْبا بِمَكَّةَ مِنْهُمْ قَدُرٌ كَثِيْرُ اور "نساو! كه بني مغيره نے اس بات كا دعوىٰ كيا ہے كه مكه ميں بن كعب كى تعداد زياده ہے (اور انھيں اكثریت حاصل ہے)

فَلَا تَفْخَوْ مُغِيْرَةُ أَنْ تَرَاهَا بِهَا يَمْشِى الْمُعَلَّهِ وَالْمهِيرُ مِي الْمُعَلِّمِ وَالْمهِيرُ مِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ المُلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِمُ اللهِ المُلْمُلِمُ

بِهَا آبَاؤُنَا وَبِهَا وُلِدُنَا كَمَا أَرْسَى بِمَثْبَتِهٖ ثَبِيْرُ ہارے بزرگ یہیں کے ہیں اور ہاری پیدائش بھی یہیں کی ہے جس طرح کوہ ثمیر اپن جگہ پرلنگر انداز ہے۔

وَمَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ ذَاكَ إِلاَّ لِيَعْلَمَ شَأْنَنَا أَوْ يَسْتَشِيْرُ اور بَى مغيره في بيات صرف الله لي كهي كه جمارى الجميت كالمرشخص كوعلم جوجائي يا (جمارے خلاف لوگول كو) ابھارے ۔

فَإِنَّ دَمُ الْوَلِيْدِ يُطُلُّ إِنَّا تُطِلُّ دِمَاءً أَنْتَ بِهَا خَبِيْرِ كَيْوَكَهُ وليدكا خُون مباح مور ہا ہے اور ہم اس طرح بہت سے خون مباح كررہے ہيں جن ہے تو خوب واقف ہے۔

1 10

فَخَرَّ بِبَطْنِ مَحَّةً مُسْلَحِبًّا كَأَنَّهُ عِنْدَ وَجَبَنِهِ بَعِيْرُ لِيَ وَوَادِى مَدِينِ وَالْبَاكِ اونَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ

ا بن ہشام نے کہا کہ ہم نے ان اشعار میں ہے ایک شعر حجیوڑ دیا ہے جس میں اس نے بخش گونی کی ہے۔ ابن اتخق نے کہا کہ پھر ہشام بن الولید نے ابوازیبر پرحملہ کر دیا جب کہ ووسوق ذی المجاز میں تھا۔

ابوازیم کی بی ابوسفیان بن حرب کے پاس لیمی ان کے نکات میں تھی اور ابوازیم برائی تو میں شریف آوی ہوائی ہے۔ جشام نے اس کو ولید کے خون بہا کے بدلے میں قبل کرویا جوشرم گاہ ہے متعلق تھا۔ جس کے متعلق اس کے باپ نے اس کو وصیت کی تھی اور بیوا قعد رسول اللہ عن شیختا کے مدینہ کو ججرت فرمائے کے بعد ہوا اور جنگ بدر میں شرکین قریش کے بڑے بڑے ہرے مروا رقبل اور آفتوں میں جتاا ہو چکے جنو یہ بن ابی سفیان نکا اور جنگ بدر میں شرکین قریش کے بڑے بڑے ہرے اور وہ المجاز میں جتاا ہو چکے کہ اس نے ابوسفیان کی بالی اور ابوسفیان اس وقت ذوا لمجاز میں تھے اور کوگ کہنے گئے کہ اس نے ابوسفیان کے پاس ان کی سرال کے لیے امدادروانہ کی ہواراور وہ اس کا بدلہ لینے والے ہیں لیکن جب ابوسفیان نے اپنے جیٹے گی اس کارگز اری کو سنا اور وہ بڑے ہوشیاراور وہ میں کوئی بڑا جھڑا نہ ہوجا کے جب ابوسفیان نے اپنے جیٹے گی اس کارگز اری کو سنا اور وہ بڑے ہوشیاراور مین شخص تھے اپنی قوم سے بہت ابوسفیان نے بہتے جیٹو را نکہ آئے اور انجھرانا نہ ہو جا کہ ہو گئا تھا۔ اور اس کے باتھ سے برچھالے کر اس کے سر پر ایسامارا کہ اس کوز مین پر گرادیا اور کہا اللہ تیرامنہ کالاکرے ۔ کیا تو جا ہت ہے کہ دوس کے ایک شخص کے لیے قریش کو آئی میں لڑا دیا گروہ قبول کریں تو ہم انجیس خون بہادے تو چاہتا ہے کہ دوس کے ایک شخص کے لیے قریش کو آئیس میں لڑا دیا گروہ قبول کریں تو ہم انجیس خون بہادے تو چاہتا ہے کہ دوس کے ایک شخص کے لیے تر گیا۔ اس کے بعد حسان بن خابت اسٹے ایشے اور ابوازیم کے خون کے بدلے لوگوں کو انجمارااور ابوسفیان برترک یاری اور برد کی کا الزام لگایا اور کہا:

غَدَا أَهُلُ ضَوْ جَیْ ذِی الْمُجَازِ کِلَیْهِمَا وَجَارَ ابْنِ حَرْبِ بِالْمُغَمَّسِ مَا یَغُدُوْ فَى الْمُعَمِّسِ مَا یَغُدُوْ فَى الْمُعَمِّسِ مَا یَغُدُوْ فَى الْمُعَمِّسِ وَ کِالِهِمَا لَهُ مَا مِعْمِسِ فَى الْمُعَمِّسِ عَلَيْ الْمُعَمِّسِ عَلَيْ الْمُعَمِّسِ عَلَيْ الْمُعَمِّسِ عَلَيْ الْمُعَمِّسِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَلَمْ يَمْنَعِ الْعَيْرُ الضَّرُوْطُ ذِمَارَهُ وَمَا مَنَعَتْ مَخْزَاةً وَالِدِهَا هِنْدُ اور بِند في اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

باپ کی رسوائی کامجھی بچاؤنہیں کیا۔

کساكَ هِشَامُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثِيَابَهُ قَابُلَ وَاخْلِفْ مِثْلُهَا جُدُدًا بَعْدُ بِشَامِ ابن الوليد فِ مِثْلُهَا جُدُدًا بَعْدَ بِبنائِ بِين فَداكر فِ كَدِير بِيْر فَ مِثْلُهَا بُكُر مِ تَجْمِي بِبنائِ بِين فَداكر فِي كَر بِين لَا يَبننا نَعيب بو) ۔ اور اس كے بجائے اس كے سے اور فئے كيڑ ہے بھی اس كے بعد ملتے رہیں (ببننا نعیب بو) ۔ قطبی وطرًا مِنْهُ فَاصْبَحَ مَاجِدًا وَأَصْبَحْتَ دِخُوا مَا تَحْبُ وَمَا تَعْدَدُ اس فَ قَطْبی وَطَرًا مِنْهُ فَاصْبَحَ مَاجِدًا وَأَصْبَحْتَ دِخُوا مَا تَحْبُ وَمَا تَعْدَدُ اس فَ قَاصِينَ عَامِل كرلی اور عن وشان والا ہو گیا اور تو فی بن گیا کہ نہ تیز چل سکتا ہے اور نہ دوڑ سکتا ہے۔

فَلُوْ اَنَّ اَشْیَاخًا بِیَدْرٍ یُشَاهِدُوْا لَبَلَّ فِعَالَ الْقَوْمِ مُغْتَبِطٌ وَرُدُ لِیَا اللَّهُوْمِ مُغْتَبِطٌ وَرُدُ لِیلَ اللَّهُ اللَّ

جب ابوسفیان کوحسان کے ان شعروں کی اطلاع ملی تو انھوں نے کہا کہ دوس کے ایک آ دمی کے لیے ہم میں کے بعض کے بعض سے لڑادینا جا ہتا ہے۔ بیدخیال جواس نے کیا ہے بدترین خیال ہے۔

اور جب طائف والوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ منافیل نے خالد بن ولید کے سود کے بارے میں جو بن ثقیف پر تھا گفتگو فر مائی کیونکہ ان کے باپ نے انھیں وصیت کی تھی ۔ بعض اہل علم نے مجھ ہے ان آیوں کے متعلق بیان کیا کہ بیر آیوں کے ہاتھوں میں رہ آیوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں جولوگوں کے ہاتھوں میں رہ گیا تھا اور خالد ہیں ہدند نے اس سود کا مطالبہ کیا تھا:

﴿ يَا اللَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِينَ ﴾ "اے وہ لوگو! جوابیان لا چکے ہواللہ ہے ڈرو جوسود باتی رہ گیا ہے اے جھوڑ دواگرتم ایماندار ہو'اس بیان کے آخرتک (جواس بارے میں ہے)۔

اور ابوازیبر کے خون کے بدلے کے متعلق کوئی جھڑا جس کا ہمیں علم ہونہیں ہواحتیٰ کہ اسلام نے لوگوں میں جے بچاؤ کر دیا۔ بجز ایک واقعہ کے کہ ضرار بن الخطاب بن مرداس الفہری قریش کے چندلوگوں کے ساتھ فکلا اور بیلوگ مرز مین قبیلہ دوس میں ایک عورت کے پاس اتر ہے جودوس کی آزاد کر وہ لونڈی تھی اور اس کا نام ام غیلان تھا اور عورتوں کی گنگھی چوٹی کرتی اور دلہوں کا بناؤ سنگار کیا کرتی تھی تو قبیلہ دوس نے ان لوگوں کو ابواز یہر ممے بدلے میں مارڈ النا چاہا تو ام غیلان اور اس کی ساتھ والیاں سینہ سپر ہوکر کھڑی ہوگئیں اور انھیں روک دیا تو ضرار بن الخطاب نے یہ شعر کیے:

وَنِسُوتَهَا إِذْهُنَّ شُغْثُ عَوَاطِلُ

جَزَ اللَّهُ عَنَّا أُمَّ غَيْلَانَ صَالِحًا

سیرت ابن مثام ای حددوم

''ام غیلان اوراس کی ساتھ والیوں کوالٹد تعالی ہماری جانب سے جزائے خیر دے کہ وہ پریشاں بال اور بے زیوروآ رائش تھیں۔

فَهُنَّ دَفَعْنَ الْمَوْتَ بَعْدَ اقْتِرَابِهِ وَقَدْ بَرَزَتْ لِلثَّائِرِيْنَ الْمُقَاتِلُ ندکورہ عورتوں نے موت کے نز دیک ہو جانے کے بعد اس کو ہٹا دیا حالانکہ خون کا بدلہ طلب کرنے والوں کے لیے آل گا ہیں ظاہر ہوگئی تھیں۔

دَعَتُ دَعُوَة دَوْسًا فَسَالَتُ شِعَابُهَا بِعِزٍّ وَ اَدَّتُهَا الشِّرَاجُ لَا الْقَوَابِل (امغیلان نے ) بنی دوس کو ( صلح کی جانب بلایا تو اس کی شاخیس عزت کی جانب رواں ہوگئیں اورمقابل کے نالوں نے ان شاخوں کواورزیا دہ کر دیا یعنی سب کے سب صلح پرمتفق ہو گئے ۔ وَعَمْرًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا فَمَاوَنَى وَمَا بَوَدَتْ مِنْهُ لَدَىَّ الْمَفَاصِلُ اوراللہ تعالیٰ عمر وکو بھی جزائے خیر دے کہاس نے ستی نہیں کی اور میرے پاس اس کے جوڑ بند سر دنہیں ہوئے یعنی کوشش کرتا رہا۔

فَجَرَّرْتُ سَيْفِي ثُمَّ قُمْتُ بِنَضْلِهِ وَعَنْ آيِّ نَفْسٍ بَعْدَ نَفْسِي أَقَاتِلُ یس میں نے اپنی تکوار تھینچ کی اور اس کے بعد اس کا کھل لے کر کھڑ اہو گیا اور میں اپنے نفس کے بچانے کے لیے نہاڑوں گا تو پھرکس کے لیے لڑوں گا''۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ جوعور ت ضرار کے لیے سینہ سپر ہوگئی تھی اس کا نام ام جمیل تھا ادر بعض کہتے ہیں امغیلان تھااور کہاممکن ہے کہ ام جمیل کے ساتھ ام غیلان بھی کھڑی ہواوریہ بھی ممکن ہے کہ ام غیلان کے ساتھ اورلوگ بھی اس کے لیے سینہ سپر ہوئے ہوں اوران میں ام جمیل بھی ہو۔

پھر جب عمر بن الخطاب ہیں در (خلافت پر ) فائز ہوئے تو آپ کے باس ام جمیل آئی اور وہ سے محصر ہی تھی کہ آ پاس (ضرار ) کے بھائی ہیں۔ پھر جب اس نے آپ کونسب بتایا تو آپ کووہ واقعہ یا د آ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا: مجھےاس ہے اسلامی بھائی جارے کے سوا اور کوئی رشتہ اس کے بھائی ہونے کانہیں ہے اور وہ غازی ہے۔ (پھراس سے مخاطب ہو کر فرمایا) تیرااحسان جواس پر ہے (لیعنی ضرار بن الخطاب پر ) میں اس کو جانتاہوں۔ پھرآپ نے اے اس لحاظ ہے کچھ عنایت فرمایا کہ وہ مسافرہ تھی۔

ابن ہشام نے کہا: ضرار' عمر بن الخطاب منی ہؤنہ ہے ( جنگ ) اُحد کے روز ملے تھے۔ تو وہ آپ کو نیزے

کے عرض سے مارنے لگے اور کہا: اے ابن الخطاب! بچو میں تمہیں قل نہیں کروں گا۔غرض عمر ان کے اسلام کے بعد انھیں بہجائے تھے۔

## ابوطالب اورخد یجه بنتین کی وفات اوراس کے بل وبعد کے واقعات

ابن ایخی نے کہا کہ جولوگ رسول اللہ منی فیلم کو آپ کے گھر آ کرستاتے تھے وہ ابولہب الحکم بن ابی العاص بن امیہ عقبہ بن ابی معیط عدی بن ہمرا ، الشفی اور ابن الاصداء البند کی تتے اور بی آپ کے بڑوی تھے۔
ان میں سے تکم بن ابی العاص کے سوا اور کسی نے اسلام اختیار نہیں کیا جھے خبر بہنی ہے کہ ان میں بعض تو آپ کے نماز بڑھتے وقت آپ بر بکری کا بچہ دان ڈال دیتے اور بعض آپ کے بیکانے کے برتن جب بیکانے کے لیے رکھے جاتے تو اس میں ڈال دیتے حتی کہ رسول اللہ سن فیلم نے ایک محفوظ مقام اختیار فر مالیا تھا کہ جب نماز اوا فرماتے تو اس مقام بران لوگوں ہے بوشیدہ ہو جاتے اور جب اس قسم کی گندگی وہ لوگ آپ پر ڈالتے تو آپ اس کوایک کھڑی پر لے کر نکلتے اور اس کو لے کرا ہے دروازے پر کھڑے ہوتے اور فرماتے:

اَیْ عَبْدُ مَنَافِ اَیُّ جَوَادِ هلدَّالِ ''اے عبد مناف بیسی ہمسائیگی ہے'۔

( میخی کیا پڑوی کا یہی حق ادا کیا جار ہاہے ) پھرا ہے رائے پر ڈال دیتے جیسا کہ مجھے سے عمر بن عبداللہ بن عروۃ نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی۔

ابن آئی نے کہا کہ پھر ضدیجہ بنت خویلہ بھائیں اور ابوطالب دونوں کا ایک ہی سال میں انقال ہوگیا اور رسول اللہ سکی گئی ہے کے انتقال کے سبب سے جوآپ کے لیے تبلیغ اسلام میں تجی مددگارتھیں اور آپ کے بیچا ابوطالب کے انتقال کے سبب سے جوآپ کے لیے آپ کے کاموں میں قوت باز واور گران کاراور آپ کی بیچا ابوطالب کے انتقال کے سبب سے جوآپ کے در بے صیبتیں آنے لگیں۔ اور یہ واقعات مدینہ کی جانب آپ کی تو م کے مقابلے میں محافظ اور مددگار تھے بے در بے صیبتیں آنے لگیں۔ اور یہ واقعات مدینہ کی جانب آپ کے بجرت کرنے سے تین سال پہلے کے ہیں۔ جب ابوطالب کا انتقال ہوا تو قریش کورسول اللہ مگا ہے تھے تھی کہ کو تکلیف دینے کے ایسے موقع حاصل ہو گئے کہ ابوطالب کی زندگی میں ان کی وہ امید بھی نہ کر سکتے تھے تھی کہ قریش کے بوقو فوں میں سے ایک بیو تو ف آپ کے دراستے میں آڑے آ یا اور آپ کے سر پرمٹی ڈال دی۔ ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے ہشام بن عروہ نے اپنے والدع وہ ابن الزبیر سے روایت کی۔ انھوں نے

کہا کہ جب اس بے وقوف نے رسول اللہ سن اللہ اللہ سن کے سر پر وہ مٹی ڈالی تو رسول اللہ سن تینے اس جا اس میں کہ مٹی آ پ کے سر پر تھی بیت الشرف میں تشریف لائے تو صاحبز ادیوں میں سے ایک صاحبز ادی انھیں اور آ پ ( کے سر پر ) کی مٹی دھونے لگیں اور روتی جاتی تھیں اور رسول اللہ من تیزیم ان سے فر ماتے جاتے تھے:

لا تَبْدِکی یَا بُنیّا مُؤَنِّ اللَّٰہ مَانِع أَبَالِی.

''اے میری پیاری بیٹی ندرو۔اللّٰہ تیرے باپ کا محافظ ہے'۔ اوراسی اثناء میں یہ بھی فرماتے جاتے :

مَا نَالَتْ مِنِي قُرَيْشٌ شَيْئًا ٱكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ أَبُوْطَالِبٍ.

''ابوطالب کے مرنے تک قرایش میرے ساتھ ایسا کوئی برتاؤنہ کر سکے جو مجھے ناپسند ہوا ہو''۔

ابن الحق نے کہا کہ جب ابوطالب بیار ہوئے اور ان کی بیاری کی خبر قریش کو ہوئی تو ان کے بعضوں نے بعضوں سے کہا کہ جمز قاور عمر وونوں نے اسلام اختیار کرلیا ہے اور قریش کے تمام قبیلوں میں محمر کی تبلیغ بھیل چکی ہے۔ ہم کو جیا ہے کہ ہم ابوطالب کے پاس جا کیں کہ وہ اپنے بھینے ہے ہمارے متعلق (کوئی عبد) لیں اور ہم سے جم کے دیاری امارت چھین ہم سے (کی کراہے ویں کیونکہ جمیں اس بات کا خوف ہے کہ بیلوگ ہم سے جماری امارت چھین لیں عے۔

این اتحق نے کہا کہ جھے ہے عباس بن عبداللہ بن معید بن عباس نے اور انھوں نے اپ بعض خاندان والوں ہے اور انھوں نے ابن عباس ہے روایت بیان کی۔ انھوں نے کہا کہ لوگ ابوطالب کے پاس گئے اور ان ہے گفتگو کی۔ ان بیل قوم کے مربر آ ور دہ عتبہ بن ربعیہ شیبہ بن ربعیہ ابوجہل بن ہشام امیۃ بن خلف اور ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آ پ ابوسفیان بن حرب اور ان کے علاوہ قوم کے اور سربر آ ور دہ افراد تھے۔ ان لوگوں نے کہا اے ابوطالب آ پ سے ہمارے ایسے تعلقات ہیں جس کوآ پ خوب جانے ہیں اور اب آ پ کے پاس وہ چیز آ چکی ہے جس کوآ پ د کھے رہے ہیں اور ہمیں آ پ کے متعلق ( آ پ کے مرجانے کا ) خوف ہے۔ آ پ کے بیتیج اور ہمارے در میان دکھیں ہے اور ہمارے در میان کے بیتی اس کے ہمی آ پ واقف ہیں اس لیے انحیں بلایئے اور ان کے لیے ہم ہے ( عبد ) لیبے اور ہمارے دین پر جھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر جھوڑ دیں اور ہم انھیں ان کے دین پر جھوڑ دیں۔ تو ابوطالب نے آ پ کوبلوایا اور آ پ ان کے پاس آ کے تو کہا اے میرے بھائی کے جیٹے یہلوگ تمہاری دیں۔ تو ابوطالب نے آ پ کوبلوایا اور آ پ ان کے پاس آ کے تو کہا اے میرے بھائی کے جیٹے یہلوگ تمہاری وہ میں اور تمہارے لیے جھوڑ دیں اور جم دی ہیں اور تمہارے لیے جھوٹ ہوں کہا ہے میرے بھائی کے جیٹے یہلوگ تمہاری دیں۔ راور دہ ہیں اور تمہارے لیے جھوٹ ہوں کہی کیس اور پر جھوڑ دیں اور جھوٹ ہیں اور تمہارے لیے جھوٹ ہوں کہانے تو رسول اللہ شائی کے خوبلوں کی اور کا کہانے تو رسول اللہ شائی کے خوبلوں کیا گھوں کے اس کیا تو رسول اللہ شائی کے خوبلوں کیا گھوں کیا گھوں کہان قور سول اللہ شائی کے خوبلوں کیا گھوں کیا گھوں کے بھوں کیا گھوں کیا گھوں کو رہان کے کہانے تو رسول اللہ شائی کے خوبلوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کے خوبلوں کیا گھوں کیوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کیوں کیا گھوں کیا گھوں کیا گھوں کی کیا گھوں کیا گھوں

نَعَمْ كَلِمَةً وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيْهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ وَتَدِبْنُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ.

''احچیاا یک بات (کا) تم مجھے (قول) دوجس کے عوض تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور اس کے سبب سے عجم بھی تمہاری اطاعت کرنے لگیس گے''۔

راوی نے کہا: تو ابوجہل نے کہا بہت اچھاتمہارے باپ کفتم! (ایک نہیں) دس باتیں ُ فرمایا:

تَقُولُونَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ تَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ.

'' ( تو اقر ارکرو کہ ) تم اللہ کے سواکسی کومعبود نہیں کہو گے اور اس کے سواجس کی ( بھی ) تم پوجا کرتے ہواس کوچھوڑ دو گے''۔

رادی نے کہا' تو وہ تالیاں بجانے گئے۔ پھراس کے بعد کہااے محمد! (منافیظ ) کیاتم میرچاہتے ہو کہ سب معبود وں کوایک معبود بنادو۔ تمہاری بات تو عجیب ہے۔

راوی نے کہا کہ پھر انھوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ داللہ ان با توں میں سے جن کوتم جا ہے ہو کسی بات پر بھی میشخص تنہ ہیں قول دینے دالانہیں ۔ پس چلو اور اپنے بزر گوں کے دین پر چلتے رہویہاں تک کہ اللہ تم میں اور اس میں کوئی فیصلہ کر دے۔

راوی نے کہا کہ پھروہ لوگ اوھراُ وھر چلے گئے اور پھر ابوطالب نے رسول اللہ سن بھڑ ہے کہا ہا ہا! واللہ! تم نے ان سے کوئی بعید (ازعقل) ہات کا سوال نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ جب ابوطالب نے یہ ہات کہی تو رسول اللہ منا پھڑ کم کوخودان کے متعلق امید ہوگئی راوی نے کہا' تو آپان سے کہنے لگے:

أَىٰ عَمْ فَأَنْتَ فَقُلْهَا اسْتَحِلَّ لَكَ بِهَا الشِّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"بیچا جان! تو آپ وہی بات کہد و سیجے تا کہ اس کے سبب سے قیامت کے روز میری سفارش آپ کے لیے جائز ہو جائے"۔

راوی نے کہا کہ جب انھوں نے اپنے متعلق رسول اللہ مظافی کی خواہش دیکھی تو کہا' ہا ہا اگر میرے بعدتم پر اور تمہارے بھائیوں پر طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا اور قریش کی اس بد گمانی کا خوف نہ ہوتا کہ میں نے بیہ الفاظ موت کی تخی پر صبر نہ کر کے کہد دیئے ہیں تو ضرور کہتا اور بیالفاظ بھی تم سے اس لیے کہدر ہا ہوں کہ ان سے تم کوخوش کر دول۔

راوی نے کہا کہ جب موت ابوطالب کے قریب ہوگئی تو راوی نے کہا کہ ان کے ہونٹوں کوعباس نے بعد دیکھا کہ بل رہے ہیں۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد دیکھا کہ بل رہے ہیں۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد عباسؓ نے ان کی جانب اپنا کان لگادیا۔ راوی نے کہا کہ اس کے بعد عباسؓ نے کہا 'اے میرے بھائی کے جینے اواللہ بے شہرے بھائی نے وہ کلمہ کہا جس کے کہنے کا آپ نے

انھیں تھام ویا تھا۔

راوی نے کہاتورسول اللہ مٹائیٹی نے فرمایا:

لَمْ أَسْمَع.

''میں نے نہیں سا''۔

راوی نے کہا کہ اللہ عزوجل نے اس جماعت کے بارے میں جوآپ کے پاس جمع ہو کی تھی اور آپ نے انھیں جو پچھ کہا تھا اور انھوں نے آپ کو جو جواب دیا تھا اس کے متعلق بیآ بیتیں نازل فرمائیں:

﴿ صَ وَالْقُرْآنِ ذِى الذِّكْرِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَّ شِعَاقٍ اللَّي قُولِهِ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَةِ الْاَخِرَةِ ﴾ الْمِلَّةِ الْاَخِرَةِ ﴾

'' ' صلّ ۔ نفیحت والے قرآن کی شم! (کہ اس کی نفیحت میں کوئی نقصان نہیں ہے) بلکہ کا فرتکبر و مخالفت میں ( ڈو ہے ہوئے ) ہیں' ہے۔ یہ بات تو ہم نے آخری ملت میں نہیں سیٰ ۔ تک اس سے ان کی مراد نفرانیت ہے کیونکہ وہ تو کہا کرتے تھے (تین خدا ہیں) اور اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اِنْ هلذَا إِلاَّ الْحُیالَاقُ.

> '' يہتو صرف اپن جانب ہے نكالى ہوئى بات ہے''۔ (ایجاد ہندہ ہے) اس كے بعد ابوطالب كا انقال ہوگيا۔

# بی ثقیف سے امداد حاصل کرنے کے لیے رسول الله منافینیوم کی آمدور فت

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابوطالب کا انتقال ہو گیا تو قریش کورسول اللہ سُلُ ایڈا کی ایڈ ارسانی کا موقع مل گیا جو آپ کے بچپا ابوطالب کے زمانے میں انھیں حاصل نہ تھا تو رسول اللہ سُلُ اُنڈ کُم طاکف کی جانب تشریف لے گئے کہ بنی ثقیف سے مدد حاصل کریں اور اپنی قوم کے خلاف ان کی محافظت میں رہیں اور اس امید پر تشریف لے گئے کہ اللہ کے پاس سے جو بات آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس لائے ہیں شاید وہ اس کو قبول کرلیں اور آپ ان کے پاس تنبا تشریف لے گئے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن زیاد نے محمد بن کعب القرضی سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منا پینچ تو بی ثقیف کے ان لوگوں کے پاس آ پتشریف لے گئے جوان دنوں بی شعیف کے سر داراوران میں سر برآ وردہ تھے اوروہ تین بھائی تھے۔عبدیالیل بن عمرو بن عمیر مسعود بن عمرو بن عمیر اور حبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن غیرہ بن عوف بن غیرہ بن عوف بن شقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں عمیر اور حبیب بن عمرو بن عمیر عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن شقیف اوران میں سے ایک کی زوجیت میں

قریش کی شاخ بن جح کی ایک عورت تھی ان کے پاس جاکر آپ تشریف فر ما ہوئے اور انھیں اللہ کی جانب دعوت دی اوران سے اس امر میں گفتگو کی جس کے لیے آپ ان کے پاس تشریف لے گئے تھے کہ اسلام کی اشاعت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کا ساتھ دیں تو ان میں ساتا عت میں آپ کی امداد کریں اور آپ کی قوم کے ان لوگوں کے مقابلے میں آپ کورسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور دوسرے نے کہا کہ رسول بنا کر بھیجنے کے لیے کیا اللہ کو تمہارے سواکوئی اور نہ ملا۔ اور تیسرے نے کہا کہ واللہ! میں تجھے کہا کہ رسول بنا کر بھیجنے کے لیے کیا اللہ کو تمہارے سواکوئی اور نہ ملا۔ اور تیسرے نے کہا کہ واللہ! میں تجھے بھی گفتگونہ کروں گا۔ اگر جیسا کہ تو کہتا ہے حقیقت میں تو اللہ کی طرف سے رسول ہوتو تو اس کیا ظہر ہے بو خطرناک شخص ہے کہ تجھے سے بات نہ کروں ۔ تو رسول اللہ سی تی خطرہ ہے اور اگر تو اللہ بی اس سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بھوے اور بی نقیف کی بھلائی سے مایوس ہو گئے اور بھھے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے نان سے فر مایا:

اِذْ فَعَلْائُم مَا فَعَلْائُم مَا فَعَلْمُ مُن اُکْ کُنُمُونُ اعْتَنْیُ .

'' جب کہتم نے (ایبا جواب ادا کیا) جو کیا (جوشھیں زیبا نہ تھا تو خیر) مجھے ہے (جو کچھ سنا ہے اس کو) راز میں رکھو''۔

اور رسول الله مَنْ الْبِیْنِ نے یہ بات نابسند فر مائی کہ آ ب کے متعلق آ پ کی قوم کوالی خبریں پہنچیں کہ وہ خبری ان ان کو گوں میں آ ب سے نفرت و بر گشتگی پیدا کر دیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ یکڈنو ہے کے معنی یکٹورشہ میں الیعنی منفر دو بر گشتہ کر دے۔ سبید بن الا برص نے بیشعر کہا

وَلَقَدُ أَتَانِي عَنْ تَمِيْمِ أَنَّهُمْ ذُبِرُوْا لِقَتْلَى عَامِرٍ وَ تَعَصَّبُوْا لَّهُمْ ذُبُرُوْا لِقَتْلَى عَامِرٍ وَ تَعَصَّبُوْا لَا لَكُورُوا لِقَتْلَى عَامِرٍ وَ تَعَصَّبُوْا لَا مِن مِعَالَى مِنْ وَبِرَكْتَة مَو كَنَّ لَا مِن مِعَالَى مِنْ وَبِرَكْتَة مَو كَنَّ مِن اوران مِن جماعت بندى مَوكَى ہے''۔

پس ان تینوں نے اس گفتگوکوراز میں نہیں رکھا بلکہ انھوں نے اس گفتگو کے ذریعے ہے اپنے یہاں کے شہدوں اور غلاموں کو ( ایبا ) ابھارا کہ وہ آپ کو گالیاں دینے اور آپ کے ساتھ ، وکر شور مچانے لگے حتیٰ کہ

ل (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ حالا نکہ ہونا چاہیے تھی کیونکہ عبید کا جوشعرآ گے آر ہاہے وہ (الف) میں موجود ہے جویذ راهم کے معنی کی سند ہے۔ (احمر محمودی)

ع (الف) میں تعصبوا کے بجائے تضعو الکھا ہے یعنی انھوں نے اس معاطے کوایک بحاری ہو جھے تجھا ہے۔ (احرمجمودی)

لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور منتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ میں اس وقت جانے پر آپ مجبور ہو گئے جبکہ وہ دونوں اس میں موجود سے اور بن ثقیف کے شہدے جو آپ کے ساتھ ،و گئے سے واپس ہو گئے تو آپ آپ نے ایک انگور کے منڈ وے کے سابھ جانب قصد فر مایا اور سایہ میں بیٹھ گئے اور ربیعہ کے دونوں لڑک آپ کود کھے رہے تھے۔ مجھے یہ بھی خبر پہنجی آپ کود کھے رہے ہے اور آپ کے ساتھ طائف کے شہدوں کے برتا ؤکو بھی دیکھ رہے سے ۔ مجھے یہ بھی خبر پہنجی کے آپ کود کھارہ ہے تھے۔ مجھے یہ بھی خبر پہنجی ہے کہ آپ کود رہاں) بن جمح کی ایک عورت ملی تو آپ نے اس سے فر مایا:

مًا ذَا لَقْينًا مِنْ أَحْمَائِكِ.

''(نونے دیکھا کہ) ہمیں تیری سرال ہے کیا ملا (کیسی آفت انھوں نے ہم پر ڈھائی)''۔ مجھے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جب رسول اللہ من تُنظِم اطمینان تے تشریف فر ماہو کے تو آپ نے فر مایا: ٱللُّهُمَّ إِلَيْكَ أَشُكُرُ ضَعْفَ قُوَّتِي وَقِلَّةَ حِيْلَتِي وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّي إِلَى مَنْ تَكِلِّنِي إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكُتَهُ أَمْرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَىَّ غَضَبٌ فَلَا أَبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي أَعُوْذُ بنُوْر وَجُهكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبِكَ أَوْتُحِلَّ عَلَيَّ سَخَطَكَ لَكَ الْعُتْبِي حَتَّى تَرْضَى وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. '' یااللہ! میں اپنی کمزوری' بے تدبیری اورلوگوں میں اپنی ذلت کی شکایت تجھیے ہی ہے کرتا ہوں۔ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے تو کمز ورول کو ترقی پر پہنچانے والا ہے اور تو میری بھی پرورش کرنے والا ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے ( کیا ) ایسے دور والے کے جومیرے ساتھ ترش روئی ہے چیش آتا ہے یا ایسے دشمن کے جس کومیرے معالمے کا ما لک بنا دیا ہے۔اگر مجھ پر تیراغصہ ہیں ہے تو پھر میں کوئی پر وانہیں کرتا مگر تیرا احسان میرے لیے بہت وسیع ہے۔ میں تیرے چبرے کے اس نور کی بناہ لیتا ہوں جس ہے دنیا و آخرت کا معاملہ درست ہو گیا۔اس بات ہے کہ مجھ پر تیراغضب نازل ہویا مجھ پر تیری نفگی ہو (مجھے ) تیری ہی رضا مندی کی طلب ہے حتیٰ کہ تو راضی ہو جائے اور تیرے سواکسی میں نہ کوئی ضرر دور کرنے کی قوت ہے اور نہ نفع حاصل کرنے گی''۔

#### رسول الله من عنین کے ساتھ عداس نصرانی کا واقعہ

کہا کہ جب رہیعہ کے دونوں بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے آپ کواور آپ کے ساتھ جوسلوک ہور ہاتھا اس کو

و یکھا تو ان میں رخم کا جذبہ حرکت میں آیا اور انھوں نے اپنے ایک نصرانی جھوکرے کو بلایا جس کا نام عداس تھا اوراس سے ان دونوں نے کہا' اس انگور کا ایک خوشہ لے اور اس کو اس تھالی میں رکھ اور اسے لے کر اس شخص کے پاس جااوراس سے کہدکہ اس میں سے کھائے۔تو عداس نے دیباہی کیااور وہ اسے لے کرآیااور رسول التد من النيار كالمن المن الماري ويا - بيم آت كما كه كها يئ - جب رسول الله من النيام في اس مين ما تحد و الاتو فرمايا: بسم الله ' پھر تناول فر مایا۔ تو عداس آ یہ کی صورت و کھنے لگا اور کہا واللہ بیہ بات تو ایسی ہے کہ یہاں کی بستیوں ك لوك نبيس كها كرت تورسول الله مَالِيَّةً فِيم في السي عفر مايا:

وَمِنْ أَهُلِ أَيّ الْبَلَادِ أَنْتَ يَا عَدَّاسٌ وَمَا دِيْنُكَ.

''اے عداس! توبستیوں میں ہے کس بستی کا ہےاور تیرادین کیا ہے''۔

اس نے کہا کہ میں نصرانی نینوی کا باشندہ ہوں تو رسول الله منافقیظم نے اس سے فر مایا:

أَمِنْ قَرْيَةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يُونُسَ بْنِ مَتَى.

'' کیااس نیک شخص کی بستی کا جس کا نام یونس بن متی تھا''۔

توعداس نے آ ب ہے کہا شمیس کیا خبر کہ یونس بن متی کون تھا۔رسول الله مالية علم فايا:

ذَاكَ أَحِي كَانَ نَبِيًّا وَأَنَا نَبِيًّا.

'' دہ میر ہے بھائی نی تھے اور میں بھی نبی ہول''۔

ليس عداس رسول الله منافقين پر جھک پڑااور آپ کا سر ہاتھ اور بیر چو منے لگا۔

را دی نے کہا کہ ربعہ کے دونوں بیٹے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارے چھوکرے کواس نے بگاڑ دیا۔ پھر جب وہ ان دونوں کے پاس آیا تو ان دونوں نے اس سے کہاار ہے کمبخت عداس! مجھے کیا ہو گیا کہاس تشخص کا سر' ہاتھ اور پیر چو منے لگا۔اس نے کہاا ہے میرے سر دار! زبین برکوئی چیزان سے بہتر نہیں ہے۔انھوں نے مجھے ایسی بات بتلائی جے نبی کے سوا کوئی نہیں جا نتا۔ان دونوں نے کہا ارے کمبخت عداس! کہیں وہ تجھے تیرے دین ہے برگشتہ نہ کر دے۔ تیرا دین تو اس کے دین ہے بہتر ہے۔



پھررسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ أَجب بن ثقیف کی بھلائی ہے ناامید ہو گئے تو طائف ہے مکہ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ مقام نخلہ میں تھے اور رات میں آپ نماز پڑھنے لگے تو آپ کے پاس سے جنوں کی وہ جماعت گزری جس کا ذکرالقد تبارک و تعالی نے فر مایا ہے۔ مجھے ان کے متعلق جونبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے وہ سات جن تصیمین کے رہنے والے تھے۔ وہ آپ کی تلاوت سنتے رہے اور جب آپنماز سے فارغ ہوئے تو وہ جن اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے تو اپنی قوم کو ڈرایا اور خود انھوں نے ایمان اختیار کیا اور جو بچھ سنا تھا اس کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر آپ کودی اور فر مایا:

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَغَرًا مِنَ الْجِنِ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْ آنَ. اللَّى قُوْلِهِ تَعَالَى: وَ يُجِرْ كُمْ مِنْ عَذَابٍ الِّيهِ ﴾ " (اے نبی اس وقت کو یا د کر جبکہ ہم نے تیری جانب جنوں کی ایک جماعت کو مائل کر دیا کہ وہ قرآن من رہے تھے۔ ہے اس کے قول: اور وہ تنہیں درد ناک عذاب سے بناہ دے گا' کیک

#### بيرفر مايا:

﴿ قُلْ أُوْجِيَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ ﴾ إلى آخِرِ الْقِصَّةِ مِنْ خبرهم في هذه السورة ''(اے نِیُّ!) کہدے میری جانب وتی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سا''۔ قصہ کے آخر تک جواس سورة میں ان کے متعلق خبر ہے۔

#### رسول الله مَنَا اللهِ عَمَا اللهِ عَمَا اللهِ عَلَى اللهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

ابن آمخی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللہ مُنافین کم کہ تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کی قوم کی حالت آپ کے خلاف اور آپ کے دین سے علیحدگی میں پہلے ہے بھی زیادہ ہخت ہوگئی تھی بجر چند کمز ورلوگوں کے جو آپ پرایمان لائے تھے اور رسول اللہ مُنافین جب بھی کوئی مجمع نج وغیرہ کا ہوتا تو اپ آپ کو قبیلے والوں کے آگے پیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب آنے کی دعوت دیتے اور انھیں آگاہ کرتے کہ آپ (اللہ کی جانب کے آگے پیش فرماتے ۔ انھیں اللہ کی جانب آنے کی دعوت دیتے اور انھیں آگاہ کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسے کہ بھیجے ہوئے نبی ہیں اور ان سے اپن تھدیت اور اپنی حفاظت کا مطالبہ فرماتے تا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام صاف صاف ان سے بیان کریں جس کے لیے اس نے آپ کومبعوث فرمایا تھا۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ہمار ہے بعض ایسے دوستوں نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا' زید بن اسلم سے اور انھوں نے ربیعہ بن عبا دالدؤنی ہے' بیان کیا اور اس شخص نے بیان کیا جس سے ابوز ناد نے انھیں (ربعہ ) سے روایت کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ربید عباد کا بیٹا تھا۔

ابن اتنی نے کہا اور مجھ سے حسین بن عبداللہ بن مبیداللہ بن عبداللہ بن عباس نے بیان کیا۔ انھوں نے کہا کہ میں نے ر ربیعہ بن عباد سے سنا جن سے میر ہے واللہ بیان کررہ ہے تھے۔ انھوں نے کہا کہ میں نو جوان تھا اور اپنے واللہ کے ساتھ منی میں تھا اور رسول اللہ سنی تھا ہم رہے تھے: کے ساتھ منی میں تھا اور رسول اللہ سنی تھی مرب کے تبیلوں کی منزلوں میں تھہر ہے ہوئے فرمارہ ہے تھے: یَا بَیْنی فُلان اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ اِلَیْکُمْ، یَا مُرْکُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِ کُوا بِهِ شَدِینًا وَأَنْ

يَا بَنِى فُلَانَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَخْلُعُوا مَا تَعْبُدُوا بِنِي وَتُصَدِّقُوا بِي وَأَنْ تَوْمِنُوا بِي وَتُصَدِّقُوا بِي وَ تَصَدِّقُوا بِي وَ اللّهِ مَا بَعَثَنِي بِهِ.

''اے فلاں قبیلے والو! میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو تمہیں تکم دیتا ہے کہ تم اللہ ک عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ بناؤ اوراللہ کے سوااس کے مقابل تھہرائی ہوئی ان مخالف ہستیوں کو جن کی تم پرستش کرتے ہوان کے لیے تھہرا ہے ،وئے عہدوں سے معزول کردو اور مجھ پرایمان لاؤ اور مجھے سچا جانو اور میری حفاظت کرو کہ اللہ نے جو چیزیں وے کر مجھے بھیجا سے میں اسے صاف صاف بیان کروں''۔

راوی نے کہا اور آپ کے بیجیے ایک واحیرا سرخ و سبید شخص تھا جس کے دو چونیاں تھیں اور عدنی چا دریں زیب بدن جب رسول اللہ سُل فیلے اپنی با تیں اور تبلیغ ختم فر ماتے تو وہ کہنے لگتا' اے فلال قبیلے والو! بیہ شخص اس امرکی جانب تمہیں دعوت و یتا ہے کہ تم اپنی گر دنوں سے لات وعزی (کے جو کے) کو نکال پھینکواور بی ماکل بن اقبیش کے جن 'جو تمہارے حلیف بیں ان سے الگ بوجا وُ اور جو بدعت و گمراہی شخص لا یا ہے اس کی ماکل بوجا وُ اور جو بدعت و گمراہی شخص لا یا ہے اس کی طرف ماکل بوجا وُ اور جو بدعت و میں اس کی اطاعت نہ کرواور اس کی (کوئی) بات نہ سنو۔

رادی نے کہا کہ میں نے اپنے والدے کہا با با جان! یہ کون ہے جواس فخص کے پیجھے چا جار ہا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے یہ اس کا رد کرتا جاتا ہے۔ میرے والد نے کہا یہ اس شخص کا بچپا ابولہ ہب عبدالعزیٰ بن عبدالمطلب ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ نابغہ نے بیشعرکہا ہے:

كَأُنَّكَ مِنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ يُفَعَفَعُ خَلُفَ رِجُلَيْهِ بِشَنِّ الْكَانِّ مِنْ الْكِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ابن این این این کیم ہے ابن شہاب الزہری نے بیان کیا کہ آ پ بنی کندہ کی قیام گاہوں میں بھی تشریف لیے گئے جن میں ان کا سر دار ملیح تھااور انھیں اللّٰہ کی طرف دعوت دی اور ان پرائے آ پ کو پیش فر مایا تو

انھوں نے بھی ا نکار کیا۔

ائن اتلی نے کہا کہ مجھے ہے جمہ بن عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن حسین نے بیان کیا کہ بن کلب کی ایک شاخ کے منازل میں بھی تشریف لے گئے جو بن عبداللہ کہااتی تھی اور اللہ کی طرف آنے کی وعوت دی اور اپنی حفاظت کا مسئلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا یہاں تک کہ آپ ان سے فر ماتے ہے:

يَا بَنِي عَبْدَاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ آخْسَنَ اسْمَ آبِيكُمْ.

"اے بنی عبداللہ! اللہ نے تمہارے باپ کوا چھانام دیا ہے '۔

انھوں نے بھی آ یہ کی پیش کی ہوئی دعوت کو قبول نہیں کیا۔

ابن التخلّ نے کہا کہ مجھ سے ہمارے بعض دوستوں نے عبدالقد بن کعب بن مالک سے ٹی ہوئی بات بیان کی کہ رسول اللّه من فیلم بی حنیفہ کی قیام گا ہوں میں بھی تشریف لے گئے اور انھیں بھی اللّه کی جانب مدعو کیا اور انھیں بھی اللّه کی جانب مدعو کیا اور ایٹ من فیلم کے اور انھیں بھی اللّه کی دعوت کا جو جواب انھوں نے دیا عربوں میں سے کوئی بھی ان سے زیادہ براجواب وسینے والانہ نکا۔

ابن اتخل نے کہا کہ جمھ سے زہری نے بیان کیا کہ آپ بی عامر بن صعصعہ کے پاس بھی تشریف لے گئے اور اپنی حفاظت کا مسکلہ ان کے سامنے بھی پیش فر مایا تو ان میں سے ایک شخص نے جو بحیر ہ بن فراس کہلا تا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ فراس بن عبداللہ بن سلمہ الخیر بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ نے کہا واللہ اگر میں اس قریش جو ان کو لے لوں تو اس کے ذریعے تمام عرب کو کھا لوں یا فنا کر دوں یا مطبع کر لوں ۔ پھر اس نے آپ سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پیش کیے ہوئے دعوے پرتم سے ہم نے بیعت کر لی اور پھر اللہ نے تمہیں ان لوگوں پر غلبہ دے دیا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ہوتے کیا تمہارے بعد حکومت ہمیں ملے گی۔

آپ نے فرمایا:

الله مُو الله يَضَعُهُ حَيْثُ يَضَاءُ.

د حکومت الله کے اختیار میں ہے وہ جس کو جا ہے دے '۔

راوی نے کہا تو اس نے کہا کیا ہم تمہاری حفاظت کے لیے اپنے گلوں کو عرب سے تیروں کا نشا نہ بناویں اور پھر جب اللہ تمہیں فتح نصیب کر ہے تو حکومت ہم کو ملنے کے بجائے اغیار کو ملے۔ ہمیں تمہاری حکومت کی ضرورت نہیں۔ پس انہوں نے بھی انکار کیا اور جب لوگ (حج کے جمعے) واپس ہوئے تو بنی عامر بھی لوٹ

گئے اور اپنے ایک بوڑھے کے پاس گئے جس نے بڑی عمر پائی تھی حتی کہ بچوں کے اجتماع کے موقعوں پر بھی وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکتا تھا اور بیلوگ جب لوٹ کر اس کے پاس جاتے (تو) جو کچھ تج کے موقع پر حادثے ہوتے اس سے بیان کرتے۔

اس سال جب وہ اس کے پاس گئے تو اس نے ان سے اس تج کے واقعات دریافت کیے تو ان اوگوں نے کہا کہ بہارے پاس ایک قریشی جو ان جو بی عبدالمطلب کا تھا آیا اس کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی ہے۔ وہ جمیں اس بات کی دعوت و ب رہا تھا کہ ہم اس کو اس کے وشمنوں سے بچا ئیں اور اس کی حفاظت کریں اور اس کو ہم اپنی بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا پھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کہا اے بی عام کیا اس بستی میں لے آئیں۔ راوی نے کہا پھر تو اس بوڑھے نے اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیے اور کہا اے بی عام کیا اس کے متعلق (تمہاری کوتا ہی ) کی کوئی تلائی ممکن ہے۔ کیا اس کے انجام کا کوئی مطلب ہے۔ یعنی کیا تم نے اس کے متعلق کیچھور کیا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ۔ شہوہ ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں فلال شخص کی جان ہے گا اب تک ایسادعویٰ بنی اسمعیل میں ہے کی نے نہیں کیا ہے۔ بشہوہ سے ہے۔ تمہاری عقل کہا چلی گئی تھی ۔

#### سويد بن الصامت كاحال

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ منافی آخے کی حالت یہی ربی کہ موسم جج وغیرہ میں جہاں کہیں کوئی ججمع آپ
کو نظر آتا اس کے پاس تشریف لے جاتے اور قبائل کو اللہ اور اسلام کی جانب دعوت و ہے اور اپنی فرات کو اور
جو ہدایت ورحمت اللہ کے پاس ہے آپ کے پاس آئی تھی (یعنی قرآن) فلا ہر فرماتے عرب ہے مکہ آنے
والوں میں ہے جس کی خبر آپ کوئل جاتی کہ فلال نامور ہے یا فلال سربر آور دہ ہے آپ اس کی طرف متوجہ ہو
جاتے اور اس کو اللہ کی طرف بلاتے اور اینے اصول اس کے سامنے بیان فرماتے۔

ابن انتحق نے کہا کہ ہم ہے عاصم بن عمر بن قیادۃ الانساری الظفری نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی ۔ انھوں نے کہا کہ سوید ابن الصامت بن عمر و بن عوف والا حج وعمر ہ کے لیے مکہ آیا اور سوید کواس کی قوم نے اپنے یہاں کامل کا نام دے رکھا تھا جس کا سبب اس کی قوت جسمانی 'اس کی شاعری' اس کی مربر آوردہ ہونا اور اس کا ذی نسب ہونا تھا۔ اس نے بیشعر کیے ہیں:

اَلاَ رُبَّ مَنْ تَدْعُوْ صَدِيْقًا وَلَوْ تَرَى مَقَالَتَهُ بِالْغَيْبِ سَاءَ كَ مَا يَفُوِى اللَّهُ بِالْغَيْبِ سَاءَ كَ مَا يَفُوِى اللَّهِ مِنْ تَدْعُوْ صَدِيْقًا وَلَوْ تَرَى مَنْ وَتَوْتُو وَرَسَتُ (كَهِدَكَ) بِكَارِتا بِيكِن كَاشَ بِيْجَ بِيجِيدِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَاتُول كَا تَعْ فِي بِيجِيدِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بَاتُول كَى بَعْظِيمُ بُولَى تُواس كَاتُورْ جُورٌ جُهُ هُو بِرَاللَّهَا۔

مَقَالَتُهُ كَالشَّهُذِ مَاكَانَ شَاهِدًا وَبِالْغَيْبِ مَأْثُورٌ عَلَى ثُغُرَةِ النَّحْرِ جَبِ وه رو برو : وتا ہے تو اس كى باتنى جربى كى طرح (نرم) اور چینے پیچھے دگدگی كے گرھے كے ليے تلوار (باعث ہلاكت)

یَسُرُكَ بَادِیْهِ وَتَحْتَ أَدِیْمِهٖ نَمِیْصَهُ غِشْ تَبْتَرِیْ عَقِبَ الظَّهْرِ اس كَا ظَاہِر جَھ كُونُوش كرديتا ہے اور اس كى كھال كے نيجے غير مخلصا نہ سر لوش ہے جو بیٹھ كے پیھے كا ف جي ہے۔ كا ف دي ہے۔

اورای نے ذیل کے اشعار بھی کیے ہیں (ان کا متعلقہ واقعہ یہ ہے کہ ) بی سلیم کی شاخ بنی زعب بن ما لک کے ایک شخص ہے ایک سواونوں کے متعلق عرب کے کا ہنوں میں سے ایک کا ہند کے پاس اس نے فیصلہ خالتی طلب کیا تو اس کا ہند نے اس کے موافق فیصلہ کیا اور اس کے پاس سے بیاوروہ بی سلیم کا شخص دونوں اوٹ کر آئے اور ان دونوں کے ساتھ کوئی تیسر اشخص نے تھا اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے دونوں رائے الگ ہوتے تھے تو اس نے کہا ہیں تیرے پاس بھیج ہوت تھے تو اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا میں تیرے پاس بھیج دوں گا۔ اس نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے نکل جاؤگے تو اس کو بھیجنے کی صانت کون کرتا ہے۔ اس نے کہا میں اس نے کہا ہیں ہوسکتا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جب تک مجھے میرا مال نہ ل جائے تو میرے پاس سے جدائییں ہوسکتا کھر دونوں ایک دوسرے سے گھ گے تو اس نے اس کوز مین پر دے مارا اور ری سے ہا ندھ لیا اور اس کو لیا در اس کے میں باید میں باید اس کے باس بی رہا ہیں تک کے ہیں :

لَا يَحْسَبَنِي يَا ابْنَ زِعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ كُمَنْ كُنْتُ تُرْدِي بِالْغُيُوْبِ وَتَخْتِلُ الْمَانَةِ عَلَ الْمُنْ كُنْتُ تُرْدِي بِالْغُيُوْبِ وَتَخْتِلُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

اور دھو کا دیتار ہا۔

تَحَوَّلُتَ قِرْنًا إِذْ صَرَعْتُ بِعِزَّةٍ كَالْكَ إِنَّ الْحَازِمَ الْمُتَحَوِّلُ جَبِيلًا مِنْ الْمُتَحَوِّلُ جَبِيلًا اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِيا اور عَقَلَ مندا يك جَلَد ب جب ميں نے غلبہ حاصل كركے بجها ژاتو اپنے مقابل كو بيٹي پراٹھاليا اور عقل مندا يك جگد ب دوسرى جگد منظل ہونے والے اى طرح كيا كرتے ہيں۔

ضَرَبْتُ بِهِ اِبْطُ الشِّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ اسْفَلُ السَّمَالِ فَلَمْ يَزَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ خَدُّهُ هُوَ أَسْفَلُ اس كومِس نَع بائيل مارى تواس كے بعداس كارخمار برحالت مِس نيجابى رہا'۔

بہت ہے اشعار میں وہ ای واقعے کا ذکر کیا کرتا ہے۔

پُس رسول الله من اليَّيْزِ أَنْ عَبِ السَّكَ آنْ كَ خَبِرِ مَن تواس كَى طرف توجه فر ما فَى اوراس كواسلام اورالله كى خبرى تواس كى طرف توجه فر ما فى اوراس كواسلام اورالله كى جانب دعوت دى توسويد نے آپ سے كہا۔ شايد آپ كے پاس يجھاليى ہى چيزيں ہیں جوميرے پاس بھى ہيں تورسول الله مَنَّ الْيُنْ الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ

وَمَا الَّذِي مَعَكَ. "وه كيا چيز ہے جو تيرے پاس ہے"۔

تواس نے کہا مجلہ لقمان لیعنی حکمت لقمان تو رسول الله منافیقیم نے اس سے فرمایا:

أَغْرِضْهَا عَلَىَّ. "الصمير عسامة بيش كر".

تواس نے اے آ ب کے سامنے پیش کیا تو آ ب نے فر مایا:

إِنَّ هَلْذَا الْكَلَامَ حَسَنُ وَالَّذِي مَعِيَ أَفْضَلُ مِنْ هَلْذَا قُرْ آنْ اَنْزَلَهُ اللَّهُ عَلَى هُوَ هُدًى وَ نُورْ. " بِ شَك بِهِ كَلام تُو اجْهَا ہِ اور جو چیز میرے پاس ہے وہ اس سے (بھی) بہتر قرآن ہے جے اللہ نے جھے پراتاراہے وہ (سرتایا) ہدایت وٹور ہے '۔

پھررسول اللہ منگا ہی اس کو قرآن پڑھ کر سنایا اور اے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اس سے دوری اختیار نہیں کی اور کہا ہے شک میں کلام خوب ہے۔ پھرآ پ کے پاس سے لوٹ کر اپنی قوم کے پاس مدینہ پہنچا اور چندروز نہیں رہا کہ اس کو بنی خزرج نے قتل کر دیا اور اس کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اس کو اسلام کی حالت میں قتل ہوا ہے۔

### اسلام ایاس بن معاذ اورقصه ابی الحسیر

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے حصین بن عبدالرحمٰن بن عمر و بن سعد بن معاذ نے محمود بن لبید سے روایت کی ۔ انھوں نے کہا کہ جب ابوالسیر انس ابن رافع مکہ آیا اور اس کے ساتھ بن عبداشہل کے چندنو جوان بھی

تھے۔انھیں میں ایاس بن معاذبھی تھے۔ بیاوک اپنی قوم بنی خزر نی کے خلاف قریش سے عہدو پیاں کرنے کے لیے آئے تھے۔رسول اللہ منا بھڑانے ان کی آمد کی خبر سنی تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے پاس جیٹھے اور ان سے فرمایا:

هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ مِّمَّا جِئْتُمْ لَهُ.

"جس بات کے کیے تم آئے ہوکیااس ہے بہتر کی چیز کی تمہیں تو فیق ہے"۔

روای نے کہاوہ کہنے لگےوہ کیا چیز ہے؟ فرمایا:

أَنَا رَسُولُ اللهِ بَعَثَنِي إِلَى الْعِبَادِ أَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يَغْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْوَلَ عَلَى اللَّهِ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْوَلَ عَلَى الْكِتَابَ.

'' میں اللّٰہ کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے بندوں کی جانب بھیجا ہے کہ میں اس امر کی جانب بلاؤں کہ وہ اللّٰہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں اور اس نے مجھے پر کتاب بھی اتاری ہے''۔



#### انصار میں اسلام کی ابتداء

ابن اسحق نے کہا کہ القد تعالیٰ نے جب اپنے دین کوغالب کرنا اور اپنے نبی کومعز زبنا نا اور اپنے نبی کے جو جھے وعدے کیے بتے ان کو پورا کرنا چاہا تو رسول اللہ من فیلے ہیں نکلے جس میں آپ نے انصار کی ایک جماعت سے ملاقات کی اور عرب کے قبیلوں پرخود کو پیش فر مایا جس طرح کہ جج کے ہرز مانے میں پیش فر مایا کرتے تھے تو اس اثناء میں کہ آپ عقبہ کے پاس تھے۔ بن فرز رج کی ایک جماعت سے آپ نے ملاقات کی جس کی جسلائی القد تعالیٰ کو منظور تھی۔ جھے سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے کی جس کی جسلائی القد تعالیٰ کو منظور تھی۔ جھے سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے اپنی قوم کے (بڑے) بوڑھوں سے روایت کی ۔ انھوں نے کہا کہ جب رسول اللہ من فیڈیٹم ان لوگوں سے ملے تو ان سے فر مایا:

ر و روم و من انتهم.

''تم كون ہو؟''\_

انھوں نے کہا بی خزرج کے لوگ میں فرمایا:

أَمِنْ مَوَالِي يَهُودَ إِلَى

"کیا یہود یوں کے دوست"۔

انھول نے کہاہاں۔فرمایا:

أَفَلَا تَجْلِسُونَ ٱكُلِّمُكُمْ.

" كياتم بينهو كنبيل كه مين تم سے بچھ تفتكو كروں"۔

انھوں نے کہا کیوں نہیں۔ (ہم ضرور بیٹھ کرآپ سے گفتگو کریں گے) پھروہ آپ کے ساتھ بیٹھ گئے تو آپ نے انھیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کے سامنے اسلام پیش فر مایا اور انھیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ راوی نے کہا کہ اسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی روش بیٹھیں کہ یہودان (مشرکوں) کے ساتھ انہیں کی بستیوں میں رہا کرتے تھے اور وہ اہل کتاب اور علم والے تھے اور یہ شرک اور بت پرست اپنی بستیوں میں ہونے کے سبب سے ان پر غلبہ رکھتے تھے۔ جب ان میں کوئی لڑائی جھکڑا ہو جاتا تو وہ ان سے کہتے ابھی چند روز میں ایک

ل مولی کے کئی معنی ہیں جیسے: رشتہ دار دوست 'آ زاد شدہ غلام' ما لک' حلیف۔ میں یہاں اس کے معنی رشتہ داریا دوست کے سمجھتا ہوں۔(احمیمحودی)

نی بھیجا جانے والا ہے جس کا زمانہ بہت قریب آچکا ہے۔ ہم اس کی پیروی کریں گے اور اس کے ساتھ رہ کر میں ہم ہمیں عاد وارم کی طرح قتل کریں گے تو جب رسول اللہ سائھیٹا نے ان لوگوں سے گفتگو فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف آئھیں مدعوکیا تو ان کے بعض نے بعض سے کہالوگو بجھلو واللہ ضروریہ بی وہی ہے جس کا ذکر تم سے یہود کی کرتے تھے دیھو کہیں وہ اس کی جانب تم سے سبقت نہ کر جا نمیں۔ اس لیے جس چیز کی آپ نے اٹھیں وعوت دی۔ انھوں نے آپ کی تقد لین کی اور اسلام جوان پر پیش کیا گیا اسے قبول کرلیا اور آپ سے عرض کی۔ ہم نے اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ ا ہے کہ عداوت وفتہ جس قدران میں ہے کی اور اور آپ سے عرض کی۔ ہم نے اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ ا ہے کہ عداوت وفتہ جس قدران میں ہے کی اور قوم میں نہیں۔ شاید آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان میں اشحاد پیدا کرد ہے۔ ہم ان کے پاس جا نمیں گور میں گے اور ان کے سامنے بھی (اس) آپ کے دین کو چیش کریں گے۔ معاملہ (نبوت) کی جانب آٹھیں بھی مدعو کریں گے اور ان کے سامنے بھی (اس) آپ کے دین کو جیش کریں گے۔ بی اگر اللہ تعالیٰ آئھیں آپ کے متعلق متفق کرد ہے تو کوئی آپ گھیش کریں گے۔ بی اگر اللہ تعالیٰ آئھیں آپ کے متعلق متفق کرد ہے تو کوئی آپ سے خرنا دو مور برنہ ہوگا۔

ا بن ہشام نے کہا کے عفرا ، عبید بن تعلبہ بن غنم بن مالک بن النجار کی بیٹی تھی۔

ابن آئن نے کہا اوربعض بنی زرایق کے تھے اور بنی زرایق میں ہے بھی شاخ عامر بن زرایق بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کے۔

ابن ہشام نے کہابعض لوگ عامر بن ازرق کہتے ہیں۔اس شاخ کے رافع بن ما لک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تنھے۔

ابن المحق نے کہااور بن سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ کے قطبہ بن عامر ابن حدیدہ بن عمر و بن غنم بن سواد بھے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عمر وسواد کا بیٹا تھااور سواد کاغنم نا می کوئی بیٹا نہ تھا۔

ابن الحق نے کہااور بی حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا فی بن زید

اور بنی عبید بن عدی بن عنم بن کعب بن سلمه میں ہے جا بر بن عبداللہ بن ریا کہ بن النعمان بن سنان بن سنان بن عبید سنے ۔ جب بیلوگ اپنی قوم کے پاس مدینہ آئے تو ان ہے رسول اللہ سنا تی بنائے کا تذکرہ کیا اور انھیں اسلام کی دعوت دی یہاں تک کدان میں بھی اسلام پھیل گیا اور انصار کے گھروں میں ہے کوئی گھر ایسانہ رہا جس میں رسول اللہ سنا تی بنائے کا تذکرہ نہ جورہا ہو۔

# واقعه عقبة الاولى اورمعصب بن عمير كانفوذ اوراس سے متعلقہ واقعات

کہاختیٰ کہ جب آئندہ (نیا) سال آیا تو زمانہ جج میں انسار کے بارہ آدمی پہنچے اور مقام عقبہ میں آپ سے ملاقات کی اور اس کا نام عقبۃ الاولی ہے۔ اور رسول الله منافیظ ہے عور تو لئی بیعت کے طریقے پر بیعت کی اور بیوا تعدان لوگوں پر جنگ فرض ہونے سے پہلے کا تھا۔ ان میں بن النجار کی شاخ بن مالک بن النجار کے زرارۃ بن عدس بن نعبیہ بن نغلبہ بن غنم ابن مالک بن النجار بھی تھے جو ابوا مامہ کے نام سے مشہور تھے اور عوف و معاذ وارث وارث وارث وارث میں بن مالک بن النجار کے دونوں جیٹے بھی تھے جن کی ماں کا نام عفراء معاذ وارث وارث وارثی مام بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن معاور بن عام بن زریق بھی تھے اور ذکوان بن عبر قیس بن خلدہ بن محامر بن زریق بھی تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ذکوان مہا جری بھی ہیں اور انصاری بھی اور بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عنم بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی عنم بن عوف بن الخزرج میں ہے 'جو قو آول کے نام ہے مشہور تھے عبادہ بن الصامت ابن قیس بن احرم بن فہر بن القبلہ بن عزمہ بن احرم بن عمر و بن عمارہ تھا اور بنی عصینہ کی شاخ بقلبہ بن خزمہ بن احرم بن عمر و بن عمارہ تھا اور بنی عصینہ کی شاخ بہتے ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انھیں قواقل اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب ان کی پناہ میں کو کی شخص آتا تو اس کوایک تیردیتے اور کہتے قوقل بدیشوب حیث مشنت. اس تیرکو لے کریٹر ب میں جہاں چاہے جا۔ ابن ہشام نے کہا کہ قوقلہ ایک قتم کی رفتار کو کہتے ہیں۔

ا یعنی اس بیعت میں مار نے مرنے کا کوئی ذکر نہ تھا بلکہ عورتوں ہے جیسی بیعت لینے کا کلام مجید میں ذکر ہے ( کہ فلال فلال بری باتوں ہے بہیں ای طرح کی بیعت لی گئی کیونکہ اس وقت تک جہاد فرض بی نہیں ہوا تھا۔ (احمرمحودی)

ع یعنی اصل میں بید یہ نہ کے رہنے والوں میں ہے تھے اور جب نی کریم طابقی کے دست مبارک پر بیعت کی تو مکہ بی میں رہنے گے اور بحب نی کریم طابقی کے دست مبارک پر بیعت کی تو مکہ بی میں رہنے گے اور بحب نے گے داور بحب کے ۔ (احمرمحودی)

ابن انتخل نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم، بن سالم بیس سے عباس بن عباوہ بن فضلہ بن مالک بن العجلان تھے اور بنی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن ساردہ بن ساردہ بن شخم بن الخزرج کی شاخ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے عقبہ بن عامر بن نا بی بن زید بن جرام تھے۔

اور بن اسود بن غنم بن كعب بن سلمه ميں سے قطبه بن عامر بن حديدہ بن عمر و بن غنم بن سواد تھے۔
اور اس بيعت ميں قبيله اوس بن حار ثه بن تعلبه بن عمر و بن عامر كی شاخ عبدالاشہل بن جشم بن الحارث بن الخررج بن عمر و بن ما لك بن الاوس ميں ہے ابوالہ پنتم بن التيبان موجود تھے جن كا نام ما لك تھا۔
ابن ہشام نے كہا كہ تيہان بخفيف وتشد پد ( ياء ) دونوں طرح ہے كہا جا تا ہے جس طرح ميت وميّت دويّت دونوں طرح كہتے ہيں۔

اور بن عمر و بن عوف بن ما لك بن الاوس ميس عيويم بن ساعده عقير ـ

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے بزید بن ابی حبیب نے ابوم شد بن عبداللہ الیزنی سے انھوں نے عبدالرحن بن عسیلة الصنا بحی سے انھوں نے عبادہ بن الصامت سے روایت کی۔ انھوں نے کہا کہ بیس ان لوگوں بیس ہوں جو (بیعت) عقبہ اولی بیس حاضر تھے۔ ہم بارہ آ دمی تھے اور ہم نے رسول اللہ مٹائیڈیلم ہے عورتوں کی سیعت کی اور بیوات کی ماتھ نہ کئی فیش ہونے سے پہلے کا ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کی چیز کوشر یک کریں گے نہ زنا کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوئل کریں گے نہ جان بوجھ کرا ہے سامنے کوشر یک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپنی اولا دکوئل کریں گے نہ جان بوجھ کرا ہے سامنے کسی پرکوئی جھوٹا الزام لگا ئیس گے اور نہ کسی اچھی بات بیس آ پ کے تھم کے خلاف کریں گے۔ پھراگرتم نے اس کی پوری تقیل کی تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار ہیں ہے اگر وہ چا ہے ہمزادے اور چا ہے تو بخش دے۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابن شہاب زہری نے ابوا در لیس عایذ اللہ بن عبداللہ الخولائی ہے من کر ذکر کیا کہ عبداللہ بن الصامت نے ان سے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ منافی آئے ہے عقبۃ الاولی کی رات میں بیعت کی کہ اللہ کے ساتھ نہ کس چیز کوشریک کریں گے نہ چوری کریں گے نہ زنا کریں گے نہ اپن اولا دکوفل کریں گے نہ جان بو جھ کراپنے سامنے کس پر کوئی جھوٹا الزام لگا ئیں گے اور نہ کس اچھی بات میں آپ کے حکم کے فلاف کریں گے ۔ پھرا گرتم نے اس کی پوری تھیل کی تو تمہارے لیے جنت ہا ورا گران میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا اور و نیا ہی میں اس کی سزا میں گرفتار ہو گئے تو وہ سز ااس کے لیے کفارہ ہوگی اور اگر قیامت کے دن تک وہ تمہاراار تکاب گناہ بوشیدہ رکھ دیا گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہو وہ جا ہے (تو) سزا

دے(اور) جاہے(تو) بخش دے۔

ابن آخق نے کہا کہ جب بیاوگ وہاں ہے واپس ہونے تورسول اللہ منافیظ نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر بن ہشام بن عبد مناف ابن عبد الدار بن قصی کو بھیجا اور انھیں تھم دیا کہ ان لوگوں کوقر آن پڑھا کمیں۔ اور اسلام کی تعلیم دیں اور ان میں دین کی سمجھ بیدا کریں۔ اس لیے مصعب کا نام مقری المدینہ پڑگیا تھا اور ان کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدی کے پاس تھی مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا کہ وہ ان کی قیام گاہ ابوا مامہ سعد بن زرارہ بن عدی وخزرج ایک دوسرے کا امام بنے کونا پیند کرتے تھے۔

## مدینه میں جمعہ کی جہلی نماز

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے تحمہ بن الی امامہ بن بہل بن صنیف نے اپنے والد ابوا مامہ ہے اور انھوں نے عبد الرحمٰن بن کعب بن مالک ہے روایت کی ۔ انھوں نے کہا جب ابو کعب بن مالک کی بینائی جاتی رہی تو میں ان کی رہنمائی کیا کرتا تھا اور جب آئیس جمعہ کی نماز کے لیے لے کر نگلٹا اور وہ جمعہ کی اذان سنتے تو ابوا مامہ سعد بن زرار ہ کے لیے دعا اور بن کہ جب وہ اذال سنتے ان کے لیے دعا اور بن زرار ہ کے لیے دعا اور بن خوار کرتے ۔ کہا کہ یہی حالت کی دن تک رہی کہ جب وہ اذال سنتے ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے ۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ بیتو میری کمزوری ہے کہ ان سے دریا فت نہ کروں کہ وہ جب جمعہ کی اذال سنتے ہیں تو کیوں ابوا مامہ اسعد بن زرار ہ کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ کہا کہ ایک جمعہ کے روز انھیں لے کرای طرح نکلا جس طرح آئیس لے جایا کرتا تھا تو جب آپ جمعہ کی اذال سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا اور استغفار کی ۔ میں نے کہا بابا جان! یہ کیا بات ہے کہ جب آپ جمعہ کی اذال سنتے ہیں تو ابوا مامہ کے لیے دعا کرتے ہیں ۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیارے بیٹے! وہ پہلے تحق ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی تھی۔ کہا میں نے پوچھا کرتے ہیں ۔ تو انھوں نے جواب دیا کہ اے میرے بیارے بیٹے! وہ پہلے تحق ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی تھی۔ کہا میں نے پوچھا اس دوڑ آپ کتے آدمی شخصہ کہا جا لیس۔

### سعد بن معاذ اور اسید بن تفییر بن اینا کے اسلام کا حال

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبیداللہ بن المغیرہ بن معیقب اور عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے بیان کیا کہ سعد بن زرارہ ۔مصعب بن عمیر کوساتھ لے کر بنی عبدالاشہل اور بن ظفر کے محلے کو جانے کے لیے نکلے اور سعد بن معاذ بن النعمان بن امر ، القیس بن زید بن عبدالاشبل کو لے کر' جواسعد بن زرار ہ کے فالدزاد پھائی تھے'بی ظفر کے باغوں میں سے ایک باغ میں داخل ہوئے۔

ابن ہشام نے کہا کے ظفر کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج بن عمر و بن مالک بن الاوس تھا۔

وونوں راو بیوں نے کہا کہ اس باولی کے پاس جس کا نام بنر مرق تھاوہ دونوں اس باغ میں بیٹھ گئے اور ان کے باس چندوہ لوگ بھی جمع ہو گئے جنھوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور سعد بن معاذ اور اسید بن حنیسران دنوں اپنی قوم بنی عبدالاشبل کے سر دار تھے اور دونوں اپنی قوم کے دین پر یعنی مشرک تھے۔ جب انھوں نے پیے خبر سی تو سعد بن معاذین اسید بن حنیسرے کہا۔ارے تیرا باپٹمر جائے بیدونوں شخص جو ہمارے محلے میں اس لیے آئے بیں کہ ہم میں ہے کمزوروں کو بے وقوف بنا تئیں۔ ذراان کے یاس چل اور انھیں ڈانٹ اور ہمارے محلے میں آنے ہے آتھیں منع کر کیونکہ اسعد بن زرارۃ ہے میرے جیسے بچھ تعلقات ہیں تو بھی جانتا ہے۔اگر ایسے نہ ہوتا تو تجھ سے پیے کی ضرورت بھی نہ ہوتی وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ مجھے اس کے سامنے کچھے کہتے کی جراً تنہیں ہوتی ۔ آخر اسید بن حفیر نے اپنا جھوٹا برحھا لیا اور ان دونوں کی طرف جلا جب اس کواسعد بن زرارہ نے دیکھاتومصعب بن عمیر سے کہا۔ یہ اپنی قوم کا سردارتمہارے یاس آر ہا ہے لہذا اللہ کے حقوق کا تختی ے لحاظ رکھنا۔ یعنی کی کہنے میں لحاظ اور مروت کام میں نہ لا نامصعب ؓ نے کہا کہ اگروہ بیٹھے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔راوی نے کہا کہ وہ آ کر گالیاں دیتے کھڑے ہو سے اور کہاتم ہمارے یاس ہمارے کمزوروں کو بے وتوف بنانے کے لیے کیوں آئے ہو۔ اگرتم دونوں کوتمہاری جان پیاری ہے تو ہم ہے الگ رہا کرو۔ مصعب ﷺ نے ان سے کہا ( احیما ) آپ تشریف تو رکھیں۔ اور کچھ بات بھی توسیں۔ اگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہوتو قبول کیجیے اور اگر آپ اس کونا پیند کریں تو جو بات آپ کونا پیند ہواس ہے اپنے آپ کو بچا یئے انہوں نے کہاتم نے انصاف کی بات کہی۔راوی نے کہااس کے بعدانھوں نے اپنی چھوٹی برچھی زمین میں گاڑ دی اوران کے پاس آ کر بیٹھ گئے تومصعب بن مدر نے ان ہے اسلام کے متعلق گفتگو کی اور انھیں قر آ ن پڑھ کر سٰایا۔ان دونوں کے متعلق مشہور ہے کہ انھوں نے کہا واللہ ان کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چہرے کی چک اوران کی مبل انگاری ہے ہم نے ان کے چبرے پر آ ٹاراسلام کی شناخت کرلی۔اس کے بعد انھوں نے کہا کہ یہ چیز تو بہت ہی خوب اور بہترین ہے۔ جبتم اس دین میں کسی کو داخل کرنا جا ہے ہوتو کیا کرتے ہو۔

ا الاابالك. مجمی بددعا کے لیے استعال ہوتا ہے اور بعض وقت انتہائی تعریف کے لیے جس طرح اردو کے محاور ہے میں کسی شاعر کا بہترین کلام من کر کہتے ہیں۔ کم بخت نے کیا خوب کہا ہے۔ (احمرمحمودی)

دونوں نے ان ہے کہا بھسل کر لیجیے اور یاک صاف ہو جائے اور اپنے کپڑے بھی پاک صاف کر لیجیے اور اس کے بعد حق کی گوا ہی دیجیےاور پھرنماز ادا کیجیے تو اسید مبین نے کھڑے ہو گئے اورنسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے یا کے صاف کر لیے اور حق کی گواہی دی ( کلمہ تو حید پڑھا) اور کھڑے ہو کر دور کعتیں پڑھ لیں۔ پھران دونوں ہے کہامیرے بیچھےا یک شخص ہےاگراس نے بھی تم دونوں کی ہیروی کرلی تو اس کے بعداس کی قوم ہے کوئی نہ بيح گا۔ پھراپنی چھوٹی برچھی لی اور سعدٌ اور ان کی قوم کی جانب گئے وہ لوگ اپنیمجلس میں جیٹھے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذ نے انھیں واپس آتے دیکھا تو کہا۔ میں اللہ کی قتم کھا تا ہوں کہا سیدتمہارے پاس ہے جس حالت ہے گیا تھااس ہے بالکل جدا حالت میں آر ہاہے۔اور جب وو آ کرمجلس میں کھڑے ہو گئے تو سعد ؓ نے ان ہے کہاتم نے کیا کیا۔انھوں نے کہاان دونوں ہے گفتگو کی والقد مجھے ان ہے کوئی خطرہ نبیں اور میں نے انھیں منع بھی کر دیا ہے تو ان دونوں نے کہا کہتم جبیبا جا ہوہم وییا ہی کریں گئے اور مجھے خبر ملی ہے کہ بنی حار فڈ ا -عد بن زرارہ بنی بیوز کوتل کرنے کے لیے نکلے ہیں اس لیے کہ انھیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ تہارا خالہ زا د بھائی ہے۔اس کونل کر سے تنہیں ذلیل کرنا جا ہتے ہیں <sup>ع</sup>راوی نے کہا تو سعد غصے میں بھرے ہوئے تیزی ہے اعظمے کہبیں بنی حارثہ کی جانب ہے وییا ہی سلوک نہ ہوجیسا کہ کہا گیا ہے۔ پھران کے ہاتھ سے چھوٹی برچھی لے لی اور کہا واللہ! میں توسمجھتا ہوں کہتم نے کچھ کام کی بات نہیں گی۔ پھر وہ نکل کران دونوں کے پاس گئے اور جب انھیں سعد نے مطمئن دیکھا توسمجھ لیا کہ اسید ؓنے ان دونوں کی باتیں صرف مجھے سنوائی ہیں اور وہاں انھیں گالیاں دیتے کھڑے ہو گئے اور اسعد بن زرار ہ ہے کہااے ابوا مامہ سنو! اگرتم میں مجھے میں قرابت نہ ہوتی تو تم میرے ساتھ اس قسم کاارادہ نہ کرتے۔ کیاتم ہمارے احاطوں میں ہم پرالی باتوں سے ظلم ڈھاتے ہوجن کوہم نالبند کرتے ہیں اور اسعد بن زرار ہؓ نے (سعد کے یہاں پہنچنے سے پہلے)مصعب بن زہیر سے کہد دیا تھا کہ مصعب والله! تمہارے پاس ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی قوم کے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ تمہاری پیروی کرے تو تم نے ان کے دو مخض بھی نہ نچ سکیل گے۔ راوی نے کہا تو مصعب ؓ نے ان ہے کہا کیا آپ تشریف رکھ کر کچھ بات بھی سنیں گے۔ پھراگر کوئی بات آپ کی مرضی کے موافق ہواور اس کی جانب آپ کی رغبت ہوتوا ہے قبول کر لیجے اور اگر آپ اے ناپند کریں تو آپ کے پاس ہے آپ کی ناپندیدہ شے کودور کر

ل (بن و) میں نفعل ما احببت ب(الف) تفعل ما اجببت بجونلط معلوم بوتا ہے۔ (احرمحمودی)

ع (بن و) میں لیحقووك ہے۔ (الف) میں لیخفووك جس كے معنی تا كہتم سے بدعبدی كريں۔ پہاانسن بہتر معلوم
ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)

يرت ابن بشام ب دهدوم

دیں گے۔ سعد نے کہاتم نے انساف کی بات کہی۔ اس کے بعد انھوں نے اپنی جیونی برچھی زمین میں گاڑ دی اور بیٹھ گئے۔ پھرانھوں نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ان دونوں نے کہا کہ واللہ! ہم نے سعد کے اظہار اسلام سے پہلے ان کے چبرے کی چیک اور ان کی سبل گزین سے ان کے چبرے برآ ثار اسلام کی شناخت کر لی۔ پھرانھوں نے ان دونوں ہے کہا جبتم اسلام اختیار کرتے اور اس دین میں داخل ہوتے ہوتو کس طرح عمل کرتے ہو۔ان دونوں نے کہا کٹسل کرلواور پاک صاف ہو جاؤاورا پے کپڑے بھی یا ک صاف کرلواور پھر تجی بات کی گوا ہی دواور دورکعت نماز پیڑھلو۔ راوی نے کہا پھرتو و د اٹھ کھڑے ہوئے اورغسل کیااوراینے کپڑے یاک کر لیےاور تچی بات کی گواہی دی ( کلمے تو حیدیرُ ھا)اور دورکعت نمازا دا کی۔ بھراینی چھوٹی برچیمی لی اوراینی قوم کی مجلس کی جانب جانے کا اراد ہ کر کے چل نگلے اور اسید بن حفیر نہی ندر بھی ان کے ساتھ : و گئے ۔ راوی نے کہا کہ جب ان کی قوم نے ان کوآتے دیکھا (تو) کہا ہم اللہ کی متم کھاتے ہیں کہ سعد منی مندر تمہارے یاس ہے جس انداز ہے گیا تھا اس ہے بالکل مختلف انداز ہے وہتمہاری جانب لوث ر ہاہے۔ جب وہ آ کر کھڑے ہو گئے تو کہا۔اے بن عبدالاشہل تم اپنے درمیان مجھے کیسا بجھتے ہو۔انھوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہم سب میں زیادہ کنبہ پرور اور سب میں بہترین رائے اور بڑی عقل والے ہیں۔ انھوں نے کہا تو تم میں ہے مردوں اورعورتوں ہے بات کرنا مجھ پرحرام ہے جب تک کرتم اوگ اللہ اوراس کے رسول برایمان نه لا ؤ۔راوی نے کہااللہ کی قتم! پھرتو بن عبدالاشہل کے احاطے میں شام تک کوئی غیرمسلم باقی ربا نه عیرمسلمهاورا - عدومصعب \_ ا - عدبن زرار ق کے مکان پرواپس گئے اور و ہاں لوگوں کوا سلام کی دعوت دیتے رہے یہاں تک کدانصار کے گھروں میں ہے کوئی گھراپیا نہ رہا جس میں مسلم مرداورعورتیں نہ ہوں بجز بنی امیہ بن زید نظمه 'وایل اور واقف کے گھر وں کے جواوی اللہ کہلاتے اور اوس بن حارثہ کی اولا دمیں تھے اور ان کا اسلام ہے رکنے کا سبب بیرتھا کہان میں ایک شخص ابوقیس بن الاسلت جس کا نام صفی تھا۔ وہ ان کا شاعر بھی تھا اور قائد بھی۔وہ لوگ اس کی باتیں نتے اور اس کی اطاعت کرتے تھے۔ای نے انھیں اسلام سے روکا اور خود بھی رکار ہاحتیٰ کہرسول اللہ منافیزام نے مدینہ کی جانب ہجرت فر مائی اور جنگ بدر ٔ أحداور خندق ( کا ز مانه ) بھی گزرگیا۔ جب وہ اسلام کو مجھا تو اس کے متعلق اور لوگوں کے اس میں اختلاف کرنے کے متعلق کہا: أَرَبَّ النَّاسِ أَشْيَاء اللَّمُّتُ يُلُفَّ الصَّعْبُ مِنْهَا بِالذَّلُولِ.

''اے یروردگار! چند چیزیں گڈیڈ ہوگئ ہیں جن میں دشواریاں آسانیوں کے ساتھ خلط ملط کر

دی جاتی ہیں۔

أَرَبَّ النَّاسِ أَمَّا إِنْ صَلَلْنَا فَيَسِّرْنَا لِمَعْرُوفِ السَّبِيْلِ اللهِ بِرِوردگارعالم! اگرجم گراہ بول تو جمیں نیکی کے راستے کی توفیق عطافر ما۔ فَلَوْلَا رَبُّنَا کُنَّا بَهُوْدُا وَمَا دِیْنُ الْیَهُوْدِ بِذِی شُکُولِ الرجاری پرداخت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو ہم یہودی ہوجاتے اور یہودیوں کا دین بھی کوئی الی چیز نہیں ہے جس کو حقائق سے کوئی مشابہت ہو۔

وَلَوْلَا رَبُّنَا كُنَّا نَصَارِی مَعَ الرُّهْبَانِ فِی جَبَلِ الْجَلِیْلِ لِ اللّٰ ا

وَلَٰكِنَّا خُلِفُنَا إِذْ خُلِفُنَا حَيِلُو حَيْلُو اللهِ عَنْ كُلِّ جِيْلُو الكِنَّا عَنْ كُلِّ جِيلُو الكِنَ لَيكنَ جَمين جب پيداكيا كيا تو ايه وين والا بناكر بيداكيا كيا كدا قسام كياوكول سے جمارا دين توحيدالگ تھلگ ہے۔

نَسُوْقُ الْهُداى تَرْسُفُ مُذْعِنَاتٍ مُكَشَّفَةَ اَلْمَنَاكِ فِي الْجُلُوْلِ

"هم قربانی کے جانوروں کو لے جاتے ہیں تو وہ جھولوں میں کھلے باز واس طرح فرمان برداری
سے چلتے ہیں کو یا مقید ہیں ''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے اشعار جن کی ابتدا فلو لا ربنا اور ولو لا ربنا اور مکشفة المناکب ہے۔انساریا ٹزاعہ کے ایک شخص نے مجھے سنائے۔

## بيان عقبه ثانيه

پھرمصعب بن عمیر منی دونہ مکہ چلے گئے اور مسلم انسار میں ہے جج کو جانے والے ابنی مشرک توم کے جج کو جانے والوں کے ساتھ جج کے لیے نکلے اور مکہ پنچے اور رسول اللہ منا شیق ہے مقام عقبہ میں ایام تشریق کے درمیانی ون ملنے کی قرار داد کرلی (اور یہ جو کچھ ہوااس وقت ہوا) جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ اپنے نبی کی مدد کرنا اور آپ کو معزز بنانا اور اسلام کو اعز ازعطافر مانا اور شرک اور اہل شرک کو ذلیل کرنا جاہا۔

ابن الحق نے کہا مجھ سے معبد بن کعب بن مالک بن الی کعب بن القین بن سلمہ والے نے بیان کیا کہ ان کا بھائی عبداللہ بن کعب جونصاریٰ کا بڑا عالم تھاان ہے بیان کیا کہان کے باپ کعب نے ان ہے بیان کیا اور کعب ان لوگوں میں سے تھے جومقام عقبہ میں حاضر تھے اور وہاں رسول اللہ من تیزام ہے بیعت ربھی ۔انھوں نے کہا کہ ہم اپنی مشرک قوم کے حاجیوں کے ساتھ نکلے اور ہم نماز بھی پڑھتے تھے اور دینی مسائل کی تعلیم بھی حاصل کر لی تھی اور ہمارے ساتھ براء بن معرور ہم میں بزے اور ہمارے سر دار بھی موجود تھے۔ جب ہم نے سفر اختیار کیا اور مدینہ سے نگلے تو براء نے ہم ہے کہا لوگو! میری ایک رائے ہے نہ معلوم تم سب اس سے موافقت کرتے ہو یانہیں۔راوی نے کہا کہ ہم نے کہاوہ کیارائے ہے۔انھوں کہامیری رائے ہے کہاس ممارت یعنی کعبة الله کی جانب میں اپنی پیٹے نہ کروں بلکہ اس کی جانب نماز پڑھوں راوی نے کہا ہم نے کہا بخدا ہمیں تو یمی خبر ملی ہے کہ ہمارے نبی شام کی جانب نمازا دافر مایا کرتے ہیں اور ہم ان کے خلاف عمل کرنانہیں جا ہتے۔ راوی نے کہاانھوں نے کہامیں تو ای کی ست نماز پڑھتا ہوں۔راوی نے کہا تو ہم نے کہالیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔کہا ہماری حالت پتھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہم شام کی جانب نماز پڑھتے اور وہ کعبہ کی ست نماز ادا کرتے بیہاں تک کہ ہم مکہ پہنچے۔کہا کہ ہم نے ان کے اس ممل پر انھیں برا بھلا کہالیکن وہ اس پر جے رہے اور اس سے رجوع کرنے سے انکار کیا چھر جب ہم مکہ پنچے تو انھوں نے مجھ سے کہا یا با ہمارے ساتھ ر سول الله من توزیم کے باس چلوکہ اس سفر میں میں نے جو بچھ کیا ہے اس کے متعلق آب سے دریا فت کریں کیونکہ جب میں نے اپنے بارے میں تم اوگوں کی مخالفت دیکھی تو میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ سا) بیدا ہو گیا ہے۔ کہا' پھر ہم رسول الله مل الله علی کا وریافت کرتے ہوئے نکلے کیونکہ نہ ہم آپ کو پہیانے تھے اور نہ ہم نے اس سے پہلے آپ کود یکھا تھا۔ آخر ہم مکہ کے رہنے والوں میں سے ایک شخص سے ملے اور اس سے رسول الله ملَّا فَيْنِمْ كِمْتَعْلَقْ بِوجِهَا تُواسِ نِے كہا كياتم انھيں بہجائتے ہو۔ہم نے كہانہيں اس نے كہا تو كياان كے ججا عباس بن عبدالمطلب کو بہجانے ہوہم نے کہا ہاں کہا کہ ہم عباس کواس لیے پہچانے تھے کہ وہ ہمیشہ تا جرانہ حیثیت ہے ہمارے یاس آیا کرتے تھے۔اس نے کہا تو جبتم مجد میں داخل ہوتو عباس کے ساتھ جو مخص جیشا ہوبس وہی ہے۔ کہا پھرہم مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عباس بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ سٹائٹیٹم جسی ان كے ساتھ بيٹے ہوئے ہیں۔ہم نے سلام كيااور آپ كے پاس بيٹھ گئے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ اللهِ هَلْ تَغْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا ابَا الْفَصْلِ.

"اے ابوالفضل! کیاتم ان دونوں کو پہچائے ہو''۔

انھوں نے کہا' جی ہاں' یہ براء بن معرورا پنی تو م کا سردار ہے اور یہ کعب بن مالک ہے۔ کہا کہ واللہ!

میں رسول القد سن النظیم کی بات کونہیں بھولوں گا کہ فر مایا ''آلشّاعِو'' کیا (وہ کعب بن مالک جو) شاعر (ہے) افھوں نے کہا' جی ہاں۔ کہا کہ پھر براء بن معرور نے آپ ہے عرض کی۔ اے اللہ کے نبی ایس حالت میں اپنے اس سفر کے لیے نکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جھے اسلام کی جانب رہنمائی فر مادی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس عمارت ( کعبۃ اللہ ) کی جانب اپنی بھٹے نہ کروں اور میں نے اس کی جانب نماز پر حمی حالا تکہ میر ہے ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ ) بیدا ہو گیا پس ساتھیوں نے اس امر میں میری مخالفت کی حتی کہ میرے دل میں بھی اس کے متعلق کچھ (شبہہ ) بیدا ہو گیا پس اے اللہ کے دسول ! آپ اس کو کیسا خیال فر ماتے ہیں۔ آپ نے فر مایا:

قَدْ كُنْتَ عَلَى قِبْلَةٍ لَوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا.

" تم ایک قبلہ بر( مامور ) تھے کاش تم نے اس برصبر کیا ہوتا"۔

کہا کہ پھر تو براء بنی بیدنے نے بھی رسول القد مٹانٹیز کے قبلہ کی جانب منہ کیا اور ہمارے ساتھ شام کی جانب نماز ادا کی۔کہا کہ ان کے متعلقین کا دعویٰ ہے کہ وہ مرنے تک کعبہ ہی کی جانب نماز پڑھتے رہے حالا نکہ ایسانہیں ہوا اور ان کی بہنبت ہم اس معاملہ کوزیا دہ جانبے والے ہیں۔

ابن مشام نے کہا کہ عون بن ابوب انصاری نے کہا ہے:

وَ مِنَّا الْمُصَلِّمِي أُوَّلُ النَّاسِ مُفْلِلًا عَلَى كَغْبَةِ الرَّحْمَٰنِ بَيْنَ الْمَشَاعِدِ
''مقامات في ميں كعبة الرحمٰن كي جانب منه كركِ نماز اواكر نے والا تمام اوگوں ميں سب سے
پہلاُ فض ہميں ميں سے ہے'۔

اوراس سے شاعر کی مراد براء بن المعرور عاور بیشعران کے ایک قصیدے کا ہے۔

ابن اکنی نے کہا کہ مجھ ہے معبد بن کعب بن مالک نے اور ان ہے ان کے بھائی عبداللہ بن کعب نے اور ان ہے ان کے والد کعب بن مالک نے بیان کیا۔ کعب نے کہا کہ پھر ہم جج کے لیے نکلے اور رسول اللہ مخالیج ہے مقام عقبہ میں ایا م تشریق کے بچ میں سلنے کی قرار داد کر لی۔ کہا کہ پھر جب ہم جج سے فارغ ہو گئے اور وہ دات آئی جس کی قرار داد ہم لی سلنے گئے ہو گئے اور وہ رات آئی جس کی قرار داد ہم نے رسول اللہ منافیق ہے کی تھی اور ہمارے ساتھ ابو جابر عبداللہ بن عمر و بن حرام بھی تھے اور وہ ہمارے سر داروں میں سے تھے ہم نے ان کواپنے ساتھ لے لیا اور ہم اپنے اس معاطے کو ابی قوم کے ان مشرکوں سے جھپاتے رہے جو ہمارے ساتھ تھے اور عبداللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اے ابی قوم کے ان مشرکوں سے جھپاتے رہے جو ہمارے ساتھ تھے اور عبداللہ سے گفتگو کی اور ان سے کہا اے ابو جابر! تم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر داراور ہمارے سر برآ وردہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت ابو جابر! تم ہمارے سر داروں میں سے ایک سر داراور ہمارے سر برآ وردہ لوگوں میں سے ہواور تم جس حالت میں ہو ہمیں تمہارے متعلق سے بات بہند نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل تم آگے کے ایندھن بنو پھر ہم نے انھیں اسلام کی دوت دی اور رسول اللہ منافیق نے جو ہم نے مقام عقبہ کی قرار داد کی تھی ۔ انھیں اس کی بھی خبر دی۔ کہا آشر

انھوں نے اسلام افقیار کرلیا اور ہمارے ساتھ عقبہ میں موجو در ہے کہا کہ پھر ہم اس رات اپنی قوم کے ساتھ اپنی سوار یوں میں سور ہے بیہاں تک کہ جب تنہائی رات گزر گئی تو رسول الله من شیخ کی قر ار دادیرا پی سوار یوں ہے تیتر کی حیال ہے دیے پاؤں چھپتے ہوئے نگلے یہاں تک کہ ہم سب بہاڑ کی چڑھانی کے ایک دوراہے کے پاس جمع ہو گئے اور ہم تبتر مرد تھے اور ہماری عورتوں میں ہے ام عمار ہنسیبہ بنت کعب بنی مازن بن انتجار کی عورتوں میں ہے ایک عورت اورام منبع اساء بنت عمرو بن عدی بن نا بی بن سلمہ کی عورتوں میں ہے ایک عورت بید وعورتیں ہمارے ساتھ تھیں۔کہا' پس ہم اس دورا ہے ہر جمع ہو کررسول اللہ منابقینم کا انتظار کرنے گئے یہاں تک کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ آپ کے بچیا عباس بن عبدالمطلب بنوں در مجھی تھے اور وواس وقت اپنی قوم کے دین پر تھے مگرانھیں اپنے بہتنے کے معالمے میں رہنے اوران کے مفاد کی خاطر کی کرنے کی خواہش تھی۔ مجرجب بیضے تو پہلے جس نے گفتگو کی وہ عباسٌ بہن عبدالمطلب تنے۔انھوں نے کہا'اے گروہ خزرج! راوی نے کہا کہ عرب انصار کے اس قبیلے کو ای نام ہے پکارا کرتے تھے (خواہ وہ بی خزرج ہوں یا بی اوس )محمد ( مناتیخ ) کوہم میں جوحیثیت حاصل ہے وہتم لوگ جانتے ہواور ہم میں سے ان لوگوں نے جوان کے متعلق ہماری رائے کے موافق ہیں اب تک ان کی حفاظت کی ہے اور بیا پنی قوم میں عزت والے اور اپنے شہر میں محفوظ میں کیکن میرا پناوطن چھوڑ کرتمہاری طرف جانے اورتمہارے ساتھ مل کرر ہے کے سوا ووسری کسی بات کو مانتے ہی نہیں \_ پس اگرتم ہے بچھتے ہو کہتم ان کوجس جانب بلا رہے ہو و ہاں ان کاحق پورا پوراا دا کرو گے اور ان کے مخالفوں ہے ان کی حفاظت کرو گے تو تم نے جو بارا پی خوشی ہے اینے سرایا ہے۔ وہ لواور اگر ان کو لے جانے کے بعدانھیں ان کے مخالفوں کے حوالے کر دینے اور ان کی مدد ہے دست بر دار ہو جانے کا تمہارا خیال ہوتو کچرای وقت ہےان ہے دست کش ہوجاؤ کہ بیا پی قوم اور اپنے شہر میں معزز وتحفوظ میں ( راوی نے ) کہا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ نے جو بچھ کہا ہم نے س لیا اے اللہ کے رسول سُل اُلا آپ گفتگوفر ما ہے اور اپنی ذات کے متعلق اوراپنے پروردگار کے متعلق جوا قرار (ہم ہے ) لینا پسندفر ماتے ہیں کیجے۔ کہا پس رسول اللہ من تنظم نے گفتگو کا آغاز فرمایا اور قرآن کی تلاوت فرمائی اور اللہ کی جانب دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی۔

أَبَابِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُونِيْ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنهُ نِسَاءَ كُمْ وَٱبْنَاءَ كُمْ. "مِن تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہتم میری ان تمام چیز دن سے حفاظت کرو گے جن سے تم اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہو'۔

کہا تو براء بن معرور بن هدرنے آپ کا دست مبارک بکڑلیا اور کہااس ذات کی قتم جس نے آپ کو

ی کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ہمیں یہ شرطیں قبول بیں اور ضرور ہم آپ کی ان تمام چیزوں سے حفاظت کریں گے۔ جن سے ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پس اے اللہ کے رسول! ہم سے بیعت لے لیجے۔ واللہ ہم ہا ہی اور ہتھیا ربندلوگ ہیں۔ جنگ تو ہمیں ہارے بزرگوں کی میراث میں ملی ہے کہا کہ بران، رسول اللہ سل فی ہے گفتاو کہ ہیں۔ جنگ ابوالہیٹم بن التیبان نے بچ میں دخل دیا اور کہا اے اللہ کے رسول! ہم میں اور دوسرے لوگوں یعنی یہود میں خاص قتم کے تعلقات ہیں۔ ہم ان تعلقات کو ان سے قطع کر لیس گے اور اگر ہم نے ایسا کیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ کو غلب عطافر مایا تو کیا ہم آپ سے اس بات کی امید رسیس کے آپ ہمیں چھوڑ کراپی تو م کی طرف و دے جا تیں گے۔ کہا اس پر رسول اللہ سی تیز ہے ہم فر مایا۔ اور پھرفر مایا ۔ لیآ م آپ ہم آپ شالیہ م فر مایا۔ اور پھرفر مایا ۔ لیآ اللہ م اللہ م واللہ م فر مایا۔ اور پھرفر مایا ۔ لیا اللہ م اللہ م واللہ م فر اللہ م فر مایا۔ اور پھرفر مایا ۔ لیا اللہ م اللہ م واللہ م فر اللہ م فر

"(ایسانبیں ہوگا) بلکہ (میرا) خون (کا مطالبہ تمبیارا) خون (کا مطالبہ) ہوگا اور (میرا) خون کا معاف کرنا (تمبیارا) سفر ہوگا۔ تم جھے ہے کا معاف کرنا ہوگا یا (میرا) سفر (تمہارا) سفر ہوگا۔ تم جھے ہے (متحد ہوجاؤ کے ) اور میں تم ہے۔

جس ہے تم جنگ کرد گے میں بھی اس ہے برسر پیکار ہوں گا اور تم جس سے سلح کرو گے میں بھی اس ہے مصالحت کروں گا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے الہمدم الهدم (بتحریک دال کہا ہے جس سے مرادعزت و آبر د ہے ۔ یعنی میری عزت آبر دتمہاری عزت و آبر د ہے اور میرا ذمہ تمہارا ذمہہے۔

كعب ابن ما لك في كما كدرسول الله مناتين في ما يا تها:

أُخْرِجُوا لِيَ مِنْكُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيْبًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا لِيَكُونُوا عَلَى قَوْمِهِمْ بِمَا فِيهِمْ فَأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا يَسْعَةً مِّنَ الْخَوْرَجِ وَثَلَاثَةً مِّنَ الْأُوسِ.

''تم لوگ اپنے میں سے بارہ سر داروں کو پیش کرو کہ وہ اپنی قوم میں جو پچھ (اختلاف) ہواس

ا سیلی نے ابوتنیہ کا تول نقل کیا ہے کہ عرب معاہرہ اور کی کو پناہ دینے کے وقت کہا کرتے تھے کہ دمی دمك و هدمی هدمك ای مدمك ای اور بعض کا خیال ہے کہ چونکہ عرب پانی اور جری کی تلاش میں اکثر سنر میں رہا کرتے تھے۔ کرتے تھے اور جہاں رہنا ہوتا وہاں خیے گاڑ دیے اور جب سنر کرتا ہوتا انھیں خیموں کوا کھیڑ کر دوسرے مقام پر چلے جاتے تھے۔ اس لیے حدم کے معنی سنر کے ہیں۔ یعنی میراسنر تہما راسنر ہے۔ (احرجمودی)

میں (تھکم ) ہوں تو انھوں نے اپنے میں سے بارہ سر داروں کا انتخاب کیا۔نوخز رج میں سے اور تمین اوس میں ہے''۔

### ہارہ سر داروں کے نام اور قصہ عقبہ کا اختنام

ابن ہشام نے کہا کہ جھے نے یا دبن عبداللہ البکائی نے محمہ بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن عمر و بن النجار جس کا نام تیم اللہ بن عمر و بن النجز رج تھا اور سعد بن الربیع بن عمر و بن البی زہیر بن ما لک بن امر ء القیس بن ما لک بن تغلبہ بن کعب بن النخز رج بن الحز رج بن الخز رج بن الحز رج اور تبیداللہ بن رواحة بن امر ء القیس بن تغلبہ بن عمر و بن امر ، القیس بن ما لک بن العجلا ن بن عمر و بن امر ، القیس بن ما لک بن تغلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج اور رافع بن کا لک بن العجلا ن بن عمر و بن عامر بن زریق بن عبد بن بن عبد بن عبد بن عبد بن بن عبد

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام غنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزر ن کا بھائی تقا۔

ابن ایخق نے کہااور سعد بن عباد و بن ؤلیم بن حارثہ بن ابی خزیمہ ابن نقلبہ بن طریف بن الخزرج بن ساعد ہ بن کعب بن الخزرج بن ساعد ہ بن کعب بن الخزرج بن شعبہ بن الخزرج بن ساعد ہ بن کعب بن الخزرج ب

اوراوی میں سے اسد بن حغیر بن ساک بن معتیک بن رافع بن امرءالقیس بن زید بن عبدالاشبل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس ۔

اوراسعد بن خیثمه بن الحارث بن ما لک بن کعب بن الخاط بن کعب بن حارثه بن غنم بن السلم بن امرسر دار اور حاضر بدر تقے اورا حد میں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امرا بھیس بن مالک ابن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن . الحارث بدر میں حاضر تھے اور احد میں شہید ہوئے۔امراء القیس بن مالک بن الاوس اور رفاعہ بن عبدالمنذ ربن زبیر بن زید بن امیه بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف ابن ما لک بن الاوس \_

ابن بشام نے کہا کہ ابل علم انھیں میں ابوالہیٹم بن التیبان کا شار کرتے ہیں اور رفاعہ کونہیں شار کرتے اور ابوزید الانصاری نے مجھے کعب بن ما لک کے (وہ) اشعار سنائے جن میں انھوں نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے۔

فَأَنْ لِغُ الْبِيَّا اَنَّهُ فَالَ ٰ رَأْیُهُ وَ حَانَ غَدَاةُ الشِّغْبِ وَ الْحَیْنُ وَ اقعُ وَ اَلْعَیْنُ وَ اقعُ اللهٰ کَا رَائِهُ اللهٰ عَلَیْ اللهٔ عَلیْ اللهٔ عَلیْ الله عَلیْ اللهٔ عَلیْ الله عَلیْ اللهٔ عَلیْ الله عَلیْ

فَلَا تُوْعَيْنِ فِي حَشْدِ أَمْرٍ تُوِيْدُهُ وَأَلِّبُ وَجَمِّعُ كُلَّ مَا أَنْتَ جَامِعُ لَوَ وَكُولَ وَسَاد بِرا بِعارا ورجن جن چيزول کونو جمع کرنا چاڄتا ہے۔ جمع کرليکن جو بات تو چاڄتا ہے اس کے اسباب جمع ہوئے کی اميد شدر کھے۔

وَدُوْنَكَ فَاعْلَمْ أَنْ نَقْضَ عُهُوْدِنَا أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا اللهُ فَاعْلَمْ أَنْ نَقْضَ عُهُوْدِنَا أَبَاهُ عَلَيْكَ الرَّهُطُ حِيْنَ تَبَايَعُوْا الله (بات) كو (عمره ميں بانده) لے اور (الحجی طرح) جان لے كہ ہمارے عہد كو وُرْنَ فِي الله عَلَيْقِ مِن الله عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْقُولُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْقُولُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْقِ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولِ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ الل

ل (الف) میں قال قاف ہے ہے(ب) میں فال فاء ہے ہے۔ پہلی صورت میں قیلولہ سے لینا ہوگا لیعنی اس کی رائے سوئنی لیکن فال جوبطل کے معنی میں ہے وہ بہتر ہے۔(احمرمحمودی)

ع (الف) الله عجس ك عنى بول معير بادكر ديا\_ (احرمحودي)

سے نسخہ (الف) میں یہاں ایک واوز اید ہے اور وساطع لکھا ہے۔ جو وزن شعر میں فساد پیدا کرنے کے علاوہ معنی میں بھی کوئی خولی نہیں پیدا کرتا۔ (احدمحمودی)

وَفَاءً بِهِ وَالْقَوْ قَلِيُّ ابْنُ صَامِتٍ بِمَنْدُوْحَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ اَ بِمَنْدُوْحَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ اَ بِمَنْدُوْحَةٍ عَمَّا تُحَاوِلُ يَافِعُ اَ بَ مَا مَت كُوبُمَى وسعت وقُدرت ہے كہ توان حاليازيوں تے بيخ كے ليے جوكر رہا ہے (اس ہے) وہ بلندو برتر ہے۔

أَبُّوْهَيْمَ مِنْ أَيْضًا وَ فِيْ بِمِنْلِهَا وَفَاءً بِمَا أَعْظَى مِنَ الْعَهْدِ خَانعُ البوسِيْمَ فَ جَوَمَهِ البارِيَ مِن وَهِ بَهِي وَيَا بَى وَفَا دَارَا وَرَا بِيَ الْرَاكِ بِابَرَبِ مِن وَهِ بَهِي وَيَا بَى وَفَا دَارَا وَرَا بِيَ الرَّكِ بِالبَرْبِ البَّرِيمَ فَيْ الْحُمُولُ قَدِ الْغَيِّ نَاذِعُ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدُتَ بِمَطْمَع فَهَلُ أَنْتَ عَنْ أَخْمُولُ قَدِ الْغَيِّ نَاذِعُ وَمَا ابْنُ حُضَيْرٍ إِنْ أَرَدُتَ بِمَطْمَع فَهَلُ أَنْتَ عَنْ أُخْمُولُ قَدِ الْغَيِّ نَاذِعُ اللهِ وَكَا لَوْا بِنَ اللهِ وَهُ اللهِ وَلَا إِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ وَلَا إِن اللهِ مِن اللهِ وَلَا إِن اللهِ مِن اللهِ وَلَا إِن أَرَدُ لَ اللهِ وَلَا إِنْ أَنْ اللهِ وَلَا إِنْ أَنْ اللهِ وَلَا إِنْ أَنْ اللهِ وَلَا إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ أَنْ مُنْ اللّهُ وَلَا إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ إِنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَسَعُدٌ أَخُو عَمْرِو بُنِ عَوْفٍ فَإِنَّهُ ضَرُو حُ لِمَا حَاوَلْتَ مِلْأَمْرِ مَايِعُ اوراس اورعمر و بن عوف کے بھائی سعد کی بھی عالت ہے کہ تیرے ارادوں کو تھکرانے والا اوراس بات کوتونہ ہونے ویے والا ہے۔

اُولاكَ نَجُومٌ لَا يُغِبُّكَ مِنْهُمْ عَلَيْكَ بِنَحْسٍ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالَعُ مِنْهُمْ عَلَيْكَ بِنَحْسٍ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالَعُ مِنْهُمْ عَلَيْكَ بِنَحْسٍ فِي دُجَى اللَّيْلِ طَالَعُ مِن كَنَّ مِنْهُمْ مِن النَّيْمِ مِن النَّيْمِ اللَّيْمِ النَّيْمِ النَّالِيَةِ مِن النِّيمِ النَّيْمِ النَّالِيمِ النَّالْمُ النَّالِيمِ النِّلِيمِ النَّالِيمِ النِّلِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمُ النِّلِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النِّلِيمِ النِّلِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النِّلِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ النَّالِيمِ اللْمِلْمِيمِ اللْمِلْمِيمِ اللَّهِ الْمُعِلَّمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنِيمِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنِيمِ الْمُؤْمِنِيمِ اللْمُؤْمِي

ا بن المحق نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکر میں پین نے بیان کیا کہ رسول اللہ منافیظ نے منتخب سر داروں سے فر ماما:

أَنْتُمْ عَلَى قَوْمِكُمْ بِمَا فِيهِمْ كُفَلَاء كَكُفَالَةِ الْحَوَّارِيِّيْنَ لِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَأَنَا كَفِيْلُ عَلَى قَوْمِيْ.

'' تمہاری قوم میں جو کچھ( بھی حادثہ) ہواس کے متعلق تم اپنی قوم کے ذمہ دار ہو گئے جس طرح عبیلی بن مریم کے پاس حوار بین ذمہ دار تھے اور میں اپنی قوم کا ذمہ دار ہوں گا۔انھوں نے کہا بہت خوب'۔

اور جھے سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ جب بیلوگ رسول اللہ مٹائیڈیٹر سے بیعت کرنے کے لیے جمع ہوئے تو بن سالم ابن عوف والے عباس بن عباد ۃ بن نصلۃ الانصاری نے کہا:

اے گروہ تزرج اکیا تم جانتے ہوکہ اس خص سے تم کس بات پر بیعت کر رہے ہو۔ اصوں نے کہا ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم لوگ اس بات پر بیعت کر رہے ہوکہ لوگوں میں سیاہ وسرخ سب کے ظاف جنگ کرو گے۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہوکہ تہارا مال (کی) آفت سے برباد ہوجائے اور تم میں بلندر تبلوگ قبل ہوجائیں تو تم ان کی امداد چھوڑ دو گے تو ابھی سے (چھوڑ دو) کیونکہ واللہ اگر تم نے ایسا کیا تو یہ دنیا و آخرت کی رسوائی ہے اور اگر تم یہ خیال کرتے ہوکہ تم کوجس طرف وجوت دی جارہی ہے اس کو تم اپنی الی کی بربادی اور بڑے ہوالوں کے قبل ہونے کے باوجود پورا کر سکو گے تو اس معاط کو ہاتھ میں لواور واللہ بید دنیا و آخرت کی ہملائی ہے۔ انھوں نے کہا ہم اس کوا ہے مال کی بربادی اور سربر آوردہ لوگوں کی جان کی تباہی کے باوجود قبول کرتے ہیں۔ لیکن یا رسول اللہ اگر ہم نے اس میں وفا داری کی تو ہم کواس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ فرمایا جنت اس میں میں ہونے کہا کہ جو کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ منافی تیا گئی کہ بیعت کا جیست کا سے بیعت کی عاصم بن عمر نے کہا کہ عباس نے یہ جو بھی کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ منافی تم کوئی اس کی گرونوں میں می کم ہوا ورعبراللہ بن ائی بر جارہ کہا عباس نے یہ جو بھی کہا صرف اس لیے کہا کہ رسول اللہ منافی تم کہا کہ وجودہ تو لوگوں کواں وقت تو (قبول اسلام ہے) یہ جا کر جان کہا عباس نے یہ جو جھی کہا صرف اس لیے کہا کہ میں ہونہ وجودہ تو قوم کے لیے تو تی کوئی شکل پر بیا ہوں اس میں ہیں جو اس کی بیت کا کہ تو تو تی کوئی شکل پر ہونہ ہون کوئی ہون کی بات واقعی تھی خدات ہی بہتر جانتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلول بن خزاعہ کی ایک عورت کا نام ہے اور وہ ابی بن مالک بن الحارث بن عبید بن مالک بن سالم بن غنم بن عوف ابن الخزرج کی مال تھی۔

ابن ایخی نے کہا کہ بی النجاراس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بیہلاشخص جس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت

المرابع ابن اشام الله المرابع المرابع

كي وه ابوا مامه اسعد بن زرارةً تتحاور بن عبدااإشبل كهته مين كه وه ابوالهيثم بن التيبانٌ تتھے۔

ابن اتنق نے کہا کہ مجھ سے سعید بن کعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن کعب ہے اور انھوں نے اپنے والدكعب بن ما لك سے بيروايت بيان كرتے ہوئے كہا كہ يبلا شخص جس نے رسول الله منافظة أكم ماتھ ير بیعت کی وہ براء بن المعرور منی منافذ تھے۔ ان کے بعد تمام اوگوں نے بیعت کی۔ پھر جب ہم نے رسول الله من الله عند الله عند كري تو عقبه كي چوني يرے شيطان نے الي آواز سے جوميري سني ہوئي آوازوں ميں سب ہے زیادہ بلند تھی جیخ کر کہا۔اے گھروں کے رہنے والو! ندم (لعنی قابل ندمت شخص) اوراس کے ساتھ جو بے دین اوگ ہیں ان کے متعلق حمہیں کوئی ولیجی ہے۔ یہ لوگ تم سے جنگ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ راوی نے کہاتو رسول اللہ منابھیٹے نے فر مایا:

هذَا أَزَبُ الْعَقَبَةِ هذَا ابْنُ أَزْيَبَ قَالَ أبنُ هِشَامٍ وَيُقَالُ أُزَيْبُ اسْتَمِعْ أَيْ عَدُوَّ اللهِ أَمَا وَاللَّهُ لَأَفْرُغَنَّ لَكَ.

'' بیاس گھائی کا از ب ( نامی شیطان ) ہے۔ بیازیب کا بیٹا ہے۔ ابن بشام نے کہا کہ بعضوں نے ازیب کہا ہے۔اے دشمن خداس لے کہ واللہ! میں تیرے لیے (یعنی تیری سرکو بی کے لیے بھی )وقت فرصت نکالوں گا''۔

راوی نے کہا کہ پھررسول اللہ منافیظم نے فرمایا:

إِرْفَضُو إلى رحَالِكُمْ.

"این این سواریوں کی طرف متفرق ہوکر چلے جاؤ"۔

(راوی نے ) کہا عباس بن عبادہ بن نصلہ میں نون نے کہا اللہ کی متم جس نے آپ کوحق کے ساتھ روانہ فر مایا ہے۔اگر آ ب جا ہیں تو منیٰ میں جواوگ ہیں ان پرکل ہی ہم لوگ اپنی تکواریں لے کرحملہ کر دیں۔

(راوی نے) کہا کہ رسول اللہ منافقیم نے قرمایا:

لَمْ نُوْمَرْ بِذَالِكَ وَلَكِنِ ارْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ.

· ' جمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اور لیکن این سوار یوں کی جانب لوٹ جاؤ''۔

(راوی نے ) کہا آخر ہم اپنی آ رام گاہوں کی جانب لوٹ گئے اور سے تک سوتے رہے۔

لے ازب کے معنی کوتاہ قدیا بخیل کے ہیں۔ (احرمحمودی از میلی) ع (الف) میں اتسمع بے یعنی اے دشمن خدا کیاتو سن رہا ہے۔ (احرمحمودی)

# سور ہے تر ایش کا انصار کے پاس پہنچنا اور بیعت کے متعلق گفتگو

(راوی نے کہا کہ جب صبح ہوئی تو قریش کے سربر آوردہ اسحاب سوریہ ہی ہمارے پاس ہماری قیام گاہوں میں پہنچے اور کہا'اے گروہ فخزر ن ! ہمیں خبر ملی ہے کہتم ہمارے اس آدمی کے پاس اس لیے آئے تھے کہ اس کو ہمارے درمیان سے لے کرنگل جاؤاور اس لیے آئے تھے کہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ واللہ !عرب کا کوئی قبیلہ ایسانہیں ہے جس سے ہمارا جنگ میں الجھار ہنا بہ نسبت تمہمارے (ساتھ جنگ میں الجھنے کے ) ہمیں زیادہ نا پہند ہو۔ (راوی نے ) کہا تو وہاں سے ہماری قوم کے چند مشرک المجھاور شمیں کھانے گئے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ ہمیں ایسی کسی بات کاعلم ہے۔

( راوی نے ) کہا کہ انھوں نے سیج کہا کہ انہیں اس کاعلم ہی نہ تھا۔

( راوی نے ) کہا کہ ہم لوگوں کی بیرحالت تھی کہا یک دوسرے کی صورت و سکھتے تھے۔

( راوی نے ) کہا کہ پھروہ اوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ان میں حارث بن ہشام بن مغیرہ مخزومی بھی تھا جونئ تعلیں (جوتی کا جوڑا) سینے تھا۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے اس اراوے ہے کہ گویا ان لوگوں کی باتوں میں (میں) خود بھی شریک ہوں اس سے ایک بات کہی۔ میں نے کہاا ہے جابر! تم تو ہماری قوم کے سر دار ہو کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہوسکتا کہ قریش کے اس جوان مردکی ہی ایک نعلین بنوالو۔

(راوی نے) کہا حارث نے یہ بات کن لی اورا پنے پاؤں سے ملین اتار کرمیری جانب بھینک دی اور کہا بحالا اتم اے بہن لو۔

(راوی نے ) کہا کہ ابو جابر نے کہا خاموش رجو واللہ! تم نے تو اس جوان کو غصے کر دیا۔ پس اس کی تعلین اے پھیر دو۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے کہاواللہ اسے واپس نہ دوں گاواللہ بیتو ایک نیک شکون ہے۔ <sup>ل</sup>ے واللہ اگر پیشگونٹھیک نکااتو میں اس سے (سب بچھے) چھین لوں گا۔

ل (ب ج و) میں فاءل والقد صالح ہے اور (الف) میں قال والقد صالح اس کے معنی میہوں کے کہ انھوں نے کہا والقد امچھی بات ہے۔ (احم محمودی)

#### 

ابن آئی نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا کہ بیلوگ عبداللہ بن ابی سلول کے باس گئے اور اس سے ویسا ہی کہا جیسا کہ کعب نے ذکر کیا ہے تو اس نے ان سے کہا واللہ! بیتو بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ میری تو م تو مجھ سے اس طرح سبقت کرنے والی نہ تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوا ہو۔ راوی نے کہا کہ پھر وہ اس کے یاس سے واپس ہو گئے۔

### قریش کا انصار کی تلاش میں نکلنا

(رادی نے) کہا کہ لوگ منی ہے واپس ہوئے تو یہ لوگ ای خبر کی چھان بین میں لگ گئے تو انھیں معلوم ہوا کہ ضرور یہ بات ہوئی ہا ور ان لوگوں کی تلاش میں نظیرتو سعد بن عبادة اور بنی ساعدہ بن تعب ابن الحجزری والوں نے منذ ربن عمر دکومتا م اذاخر میں جاملا یا اور یہ دونوں کے دونوں سر داران تو م ہتے ۔ منذ ر نے تو ان لوگوں کو جنگ کر دیا لیکن سعد کو ان لوگوں نے پھڑ لیا اور ان کی سواری کے تسے سے ان کے ہاتھ ان کی گردن سے بائدھ دی اور انہیں لے کر کم آئے ان کو مارتے بھی جاتے ہے اور ان کے سرک بال بھی پکڑ کر کھینے جاتے ہے اور وہ بہت بالوں والے تھے۔ سعد نے کہا کہ واللہ! میں ان کے ہاتھوں میں (پھشا ہوا) تھا کہ ایکا ایکی ان کے پاس قریش کی ایک جماعت آئی جس میں ایک خص پاکسوں میں ایک صاف گورا لمباحسین لوگوں میں کہ ایکا ایکی ان کے پاس قریش کی ایک جمائی ہوتو اور اوی نے کہا کہ واللہ ایک سائی گورا لمباحسین لوگوں میں ان کے کہا کہ جب وہ میر نے ز دیک ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور مجھے زور سے ایک تھیٹر مارا۔ داوی نے کہا کہ جب وہ میر نے دل میں کہ ایک انتخاب کے بعدان میں ہے کہی میں ہمی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ کہا کہ واللہ میں ان کے ہاتھوں میں تھاوہ جمھے کھنچے لئے پھر تے تھے کہ ایکا آئی انہیں میں سے کہ میں ہمی کوئی ایک خص نے کہا کہ واللہ میں ان کے ہاتھوں میں تھاوہ جمھے کھنچے لئے پھر تے تھے کہ ایکا آئی انہیں میں سے کہی کہ کہا کہ خص نے کہا کہ واللہ اور کہا ار نے تجھ پر ترش کھایا اور کہا ار نے تجھ پر افسوس! کیا تیرے اور قریش کے کوگوں میں ہے کہی کے درمیان پناہ یا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔

(راوی نے) کہا کہ میں نے کہا کیوں نہیں واللہ میں جبیر بن معظم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف کو اس کی تجارت کے زمانے میں پناہ دیتار ہا ہوں اور میری بستیوں میں جولوگ ان برظلم کرنا جا ہے تھے۔ان سے انہیں بچاتار ہا ہوں اور حارث بن حرب بن امیہ بن عبد مناف کو بھی بچاتار ہا ہوں تو اس نے کہا ارب

لے (ب ج د) میں اوی لی ہے جس کے معنی رخم کرنے ترس کھانے کے ہیں۔(الف) میں اوی الی ہے جس کے معنی آنے یا مائل ہونے کے لئے جاسکتے ہیں لیکن پہلانسخہ مرجع ہے۔(احمد محمودی) کمبخت! تو پھران دونوں شخصوں کا نام لے کرانہیں پکاراور تیرے اوران کے درمیان جو تعلقات ہیں انہیں یا دولا۔
(راوی نے) کہا میں نے ویسا ہی کیا اور وہ شخص ان دونوں کی طرف جلا گیا اور انہیں مسجد میں کعبة اللہ کے پاس پایا تو اس نے ان ہے کہا کہ بی خزرج کا ایک شخص اس وقت مقام ابطح میں بث رہاہے اور تم دونوں کا نام لے کر چلا رہا ہے اور کہدر ہا ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان بناہ دہی کا عہد ہے۔ ان دونوں نے کہا۔ وہ ہے کون ۔ اس نے کہا کہ سعد بن عباد ۃ۔ ان دونوں نے کہا۔ اس نے بچ کہا ہے۔ واللہ! وہ ہماری تجارت کے زمانے میں ہمیں بناہ دیا کرتا تھا اور اپنی ہستی میں ان لوگوں کو طلم کرنے سے روکتا تھا۔

(راوی نے ) کہا تو وہ دونوں آئے اور سعد کوان کے ہاتھوں سے چھٹر ایا وہ چھوٹ کر چلے گئے اور سعد کو جس نے تماجیہ مارا تھاوہ بنی عامر بن لوگ کا ایک شخص سہبل بن عمر وتھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ جس شخص نے سعد پرترس کھایا تھادہ ابوالبختری بن ہشام تھا۔

ا بن ایخق نے کہا کہ پہلاشعر جوہجرت کے متعلق کہا گیا ہے وہ دوبیتیں ہیں جو بن محارب بن فہر کے ایک شخص ضرار بن الخطاب بن مرداس نے کہی ہیں۔

تَدَارَ كُتُ سَعُدًا عَنُوْةً فَاخَذْتُهُ وَكَانَ شِفَاءً لَوْ تَدَارَكُتُ مُنْذَرًا مِينَ سَعَدِينَا بِعَلَم عَنْدَركوجالاتا مِينَ فَي مِوتَى الرَّمِينِ مِنْدَركوجالاتا ولَوْ يَلْتُهُ طُلَّتُ هُنَاكَ جِرَاحُهُ وَكَانَ جَرَالُ وَكَانَ جَرَالُ اللهُ اللهُ وَكُهُدُوا وَلَوْ يَلْتُهُ طُلَّتُ هُنَاكَ جِرَاحُهُ وَكَانَ جَرَالُ اللهُ اللهُ

ابن مشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں 'و کان حقیقاً ان تھان و بھدرا' ، ہے۔

ل (ب ن و) میں و کان حویا ان یھان یھدوا۔ جس کے بیمعنی ہوں گے کہ وہ تخص ہے بھی ای قابل کہ اس کو ذکیل کیا جائے اور اس کا خون مباح کر دیا جائے اور یہی شخد مر ج معلوم ہوتا ہے کیونکہ زخموں کو ذکیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذکیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذکیل کرنا کوئی معقول بات نہیں بلکہ زخموں کو ذکیل کرنے کے الٹے معنی ہو سکتے ہیں کہ زخمی کرنے کو اہمیت نہ دی جائے ۔ فلیتدیں (احمرمحمودی)

ع (ب ج د) میں یھان ویھدرا دونوں جگہ پالے تخانی ہے ہے (الف) میں تھان با حاء نو قانی اور بھدوا بایاء تحتانی ہے۔ جو احا کے ساتھ یہ کس طرح درست ہو سکے گا۔ میری مجھ میں تو نہ آ سکا۔ (احمیمودی)

ا بن انحق نے کہا کہ اس کے بعد حسان بن ٹابت نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

لَسْتَ اللَّى سَعْدٍ وَلَا الْمَرْءِ مُنْذِرِ إِذَا مَا مَطَايًا الْقَوْمِ أَصْبَحْنَ ضُمَّرا تو نہ تو سعد کی برابری کرسکتا ہے اور نہ منذر (جیسے ) شخص کی خاص کر جب کہ ان اوگوں کی سواریاں خاص طریقے ہے تیار کی ہوئی ہیں۔

فَلُوْلًا أَبُوْ وَهُبِ لَمَّرَتُ قَصَائِدُ عَلَى شَرَفِ الْبَرْقَاءِ يَهُوِيْنَ حُسَّرًا پس اً گرابوہب نہ ہوتا (جس نے تیرے شعرہم تک پہنچائے ) تو (تیرے ) قصیدے پھرمٹی اور کیچڑ کی مسافت تک پہنچ کر تھک کر گر جائے۔ ( یعنی تیرے اشعاراس قابل نہیں کہ وہ شہرت یا کر دوردورتک پینچ سکیس)۔

اتَفْخَرُ بِالْكَتَّانِ لَمَّا لَبِسْتَهُ وَقَدْ تَلْبَسُ الْآنْبَاطُ رِيْطًا مُقَصَّرا کیا تو کتان کالباس پہن کراترا تا ہے حالا نکہ نبطی قوم کے لوگ بھی سفید دھوئی ہوئی جا دروں کا استعمال کرتے میں (کیاوہ ایسے کپڑوں کے پہن لینے ہے شرافت کا کوئی رتبہ حاصل کر عکتے ہیں )۔

فَلَا تَكُ كَالُوسْنَان يَخُلُمُ آنَّهُ بِقَرْيَةٍ كِسُرَى آوْبِقَرْيَةٍ قَيْصَرَا پس تو او تکھنے والے کی طرح نہ ہو جا جوخوا ب میں دیکھتا ہے کہ وہ کسریٰ کی بستی میں یا قیصر کی بستی

وَلَا تَكُ كَاكَنَّكُلْى وَكَانَتْ بِمَعْزِلِ عَنْ الثَّكُلِ لَوْكَانَ الْفُؤَادُ تَفَكَّرًا اور نہاس عورت کی طرح ہو جا جس کا بچے مرگیا ہو (اور وہ رات دن اس کے خیال میں رنج وغم میں مبتلا رہتی ہو) اگر اس کے دل میں عقل وتفکر ہوتا تو وہ بیچے کے مرنے برغم واندوہ کرنے سے

وَلَا تَكُ كَالشَّاةِ الَّتِي كَانَ حَتْفُهَا بِحَفْرِذَرًا عَيْنَهَا فَلَمْ تَرْضَ مَحْفَرًا اور تو اس بکری کا سانہ ہو جا جس کی موت اس کے ہاتھوں سے کھودی ہوئی چیز کے ہوئی اور وہ

لے (الف میں عن کے بجائے علی ہے جوتر یف کا تب معلوم ہوتی ہے کیونکہ عرل کا صله علی ہے نہیں آتا۔ (احمرمحمودی) ع اس کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی فخص کسی بمری کو پکڑ کراس کے ذبح کرنے کے لئے کوئی چیز تلاش کرر ہاتھا۔اس حالت میں وہ بحری ہاتھ یاؤں مارنے لگی جس ہے زمین کھدی تو وہاں ہے ایک چھری نکل آئی اور وہی چھری اس کے ذبح کرنے میں كام آئى تو بەقصەمىر بالشل موكىيا \_ (احرمحودى)

(اینے) کھودنے سے خوش نہ ہوئی۔

وَلَا تَكُ كَالْغَاوِى فَاقْبَلَ نَحْرَهُ وَلَمْ يَخْشَهُ سَهْمًا مِنَ النَّبُلِ مُضْمَرًا اوراس چَهِهُ وَنَعُ والله كاسانه وجاجس سے تيرول بيس سے سي تير فوف نبيس كيا بلكه ايك ترآ كراس كے حلق بيس بيھ گيا۔

فَاِنَّا وَمَنْ یُهْدِی الْقَصَائِلَة نَحُونَا کَمُسْتَبْضِعِ تَمُوًّا اِلَی اَرْضِ خَیْبَرًّا ماری اور ہاری جانب قصائد بھینے والے کی مثال ایس ہے جیسے کوئی شخص سرز بین خیبر بیں تجارت کے مال کے طور پر فروخت کے لئے تھجورلا یا ہو ( بعنی ہم لوگ تو شعر و شاعری کا معدن ہیں ہمارے سامنے کوئی شخص شعر کس طرح پیش کرسکتا ہے)۔

# عمروبن الجموح کے بت کا قصہ

راوی نے کہا کہ پھر جب بیلوگ مدینہ آئے تو وہاں اسلام کا اظہار کیا اور حالت بیقی کہان کی قوم کے بہت سے بڑے بوڑ ھےاہیے وین (شرک) پر ہاقی تھے جن میں سے عمر و بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن کعب ابن مسلمہ بھی تھا جس کے لڑ کے معاذ بن عمر و نے عقبہ کی حاضری کا اور وہاں رسول اللَّه مثَّا تَدْمُلُمَّا كَيْمُ كُلُّ بیعت کا شرف حاصل کرلیا تھااورعمر و بن الجموح بنی سلمہ کے سر دراوں میں ایک سر دارتھااوران کے سربرآ ور دہ لوگوں میں سے تھااس نے اپنے گھر میں لکڑی کا ایک بت دوسرے سربرآ وردہ افراد کی طرح بنارکھا تھا جس کا نام مناة تفا۔ اس کومعبودانہ حیثیت میں رکھا تھا اس کی عظمت کرتا اور اس کو پاک صاف رکھتا تھا۔ پھر جب بی مسلمہ کے نو جوان افراد معاذبین جبل اورخود اس کالڑ کا معاذبین عمر وابن الجموح وغیرہ نے اسلام قبول کیا اور مقام عقبہ میں حاضر ہوکر آئے تو بیلوگ رات کے وقت اندھیرے میں عمر و کے اس بت کے پاس پہنچے اور اسے اٹھا کر نبی مسلمہ کی بستی کے کسی گڑھے میں (جس میں لوگوں کی گند گیاں ہوتیں )اے الٹا'سر کے بل ڈال دیتے اور جب عمروضج میں اٹھتا تو کہتا ارے کم بختو! ہارے معبود پر آج کی رات کس نے دست درازی کی۔ پھروہ سویرے ہی ڈھونڈنے نکلتا اور جب وہ اے پالیتا تو اس کو دھوتا اور پاک صاف کرتا اور خوشبولگا تا اور کہتا واللہ' اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کس نے تیرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے تو ضرورا سے ذکیل کروں اور پھر جب شام ہوتی اور عمروسو جاتا تو اس پر دست درازی کرتے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے اور پھر جب وہ سوریے اٹھتا اور اس کو دیسی ہی گندگی میں پڑایا تا جس طرح پہلے پایا تھا تو اس کو دھوتا اور پاک وصاف کرتا اورخوشبولگا تا ـ پھر جب شام ہوتی تو ای طرح اس پر دست درازی کرتے اوراس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا۔ پھر جب یہی سلوک انہوں نے اس کے ساتھ کئی بار کیا تو ایک روز جب اے وہاں ہے نکال لایا جباں انہوں نے اسے ڈال دیا تھا تو اے دھو دھا کرخوشبولگا کر رکھا اورا یک تلوار لاکراس کے گلے میں لئکا دی اوراس ہے کہا اوراش میں نہیں جانتا کہ بیہ معاملہ جو تیرے ساتھ کر رہا ہے وہ کون ہے اور جس کوتو بھی دکھے رہا ہے اوراگر تھے میں کی طرح کی بھلائی (قوت) ہے تو خودا پی تھا ظات کر لے۔ یہ تلوار بھی تیرے ساتھ ہے پھر جب شام جو ئی اوروہ سوگیا تو ان لوگوں نے اس پر چھاپہ مارا اوراس کے گلے میں ہے تلوار بھی لے کی اورا یک مراہوا کتا لے کر اس کے ساتھ رہی ہے باندھ دیا اوراس کو بنی سلمہ کے گڑھوں میں ہے کئی گڑھے میں ڈال دیا جس میں لوگوں اس کے ساتھ رہی ہے بھر جب عمر و بن انجمو ح صبح اٹھا اور اس کو اس جگہ نہ پایا جس جگہ دہ رہا کرتا تھا تو اس کو دھونڈ نے نکلا یہاں تک کہ اس کو اس گڑھ میں پایا کہ مردہ کتے کے ساتھ اوندھا پڑا ہے۔ جب اس نے اے دھونڈ ڈاکل یہاں تک کہ اس کو اس گڑھ میں ہے بعض ان لوگوں نے اس ہے گفتگو بھی کی دھون ان سام اختیار کر لیا تو اند تعالی کی رحمت کے سبب ہے اس نے اسلام اختیار کر لیا اور اسلام میں انہوں ہو تا ہوں میں اور اس بھی عور کی نظر ڈاکل اور اس کی قوم میں ہے بعض ان لوگوں نے اس ہوا تو اپنا اس میں انہوں ہو تھو تھا۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے اور الدتو الی کا (جس نے اس کو اس اندھائی کی اور الدتو الی کا (جس نے اس کو اس اندھائی کی اور الدتو الی کا (جس نے اس کو اس اندھائی کی اور اس ندھائی کا (جس نے اس کو اس اندھ میں اور گرائی ہے نکالا) شکر کرتے ہوئے اور الدتو الی کا دی کہا۔

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اللّٰهَا لَمْ تَكُنْ النّٰتَ وَكَلْبٌ وَسُطَ بِنُو فِي قَوَنْ اللّٰهَ لَوْ مُعُود وَالْوَلَو اللَّهَ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ

اُف کَمُلقَاكَ اِللها مُسْتَدَنُ اَلْآنَ فَتَشْنَاكَ عَنْ سُوْءِ الْغَبَنُ بِاوجود معبود ہونے کے تیرے اس طرح پڑے رہنے پرتف ہے۔ تیرے متعلق ابہمیں اپنی رائے کی بدترین غلطی کی تحقیق ہوگئی۔

الُحَمُدُ لِللهِ الْعَلِيّ ذِی الْمِنَنُ الْوَاهِبِ الرَّزَّاقِ دَیَّانِ الدِّینُ الْحَمُدُ لِللهِ الْعَلِيّ ذِی الْمِنَنُ الْوادر ساحب عطار دوزی دین والا اور دینداروں کو جزادیے والا ہے۔

ھُوالَّذِی اَفْقَدَنِی مِنْ قَبْلِ اَنْ اکُونَ فِی ظُلْمَةِ قَبْرِ مُوْتَهَنْ وہی ذات ہے جس نے قبر کی اندھیری میں تھننے سے پہلے ہی مجھے (شرک و کفر سے ) بچا

# عقبه دوم کی بیعت کی شرطیں

ابن اتحق نے کہا کہ جب اللہ تعالی نے اپنے رسول منافیز آم کو جنگ کی اجازت دی تو اس جنگ کی بیعت کی شرطیں ان شرطول سے علیٰجد ہ تھیں جوعقبہ اولی میں رکھی گئی تھیں ۔ پہلی بیعت عور توں کی بیت ( کے الفاظ ) پر تھی اور اس کا سبب بیتھا کہ اللہ عز وجل نے اپنے رسول منافیز آم کو جنگ کی اجازت عطانہیں فر مائی تھی اور جب اللہ نے آپ کو جنگ کی اجازت مرحمت فر مائی اور رسول اللہ منافیز آم نے عقبہ دوم میں ان لوگوں سے سیاہ وسرخ ( تمام ) سے جنگ کی اجازت مرحمت فر مائی اور رسول اللہ منافیز آم نے عقبہ دوم میں ان لوگوں سے سیاہ وسرخ ( تمام ) سے جنگ کرنے کی بیعت لی تو آپ نے اپنی ذات کے لئے بھی ( عبد ) لیا اور اپنے پرور ، گار کے متعلق بھی ان پرشرطیں لگائیں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قر ارواد کی ۔ جمھ متعلق بھی ان پرشرطیں لگائیں اور ان شرطوں کے پورا کرنے کے عوض میں ان کے لئے جنت کی قر ارواد کی ۔ جمھ سے عبادہ بن عبادہ بن عبادہ بن عبادہ بن عبادہ بن عبادہ بن الصاحت نے اپنے والد ولید اور اپنے دادا عباد ۃ بن الصاحت سے جو ( عقبہ دوم کے منتخبہ ) مرداروں میں سے تھے۔

حدیث بیان کی انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ ت جنگ کرنے پر بیعت کی اور عبادہ ان بارہ آ دمیوں میں سے تھے جنہوں نے آ پ سے عقبہ اولی میں عورتوں کی بیعت ( کے الفاظ) پر بیعت کی تھی کہ ہم اپنی تک حالی اور تو نگری اور خوشی اور مجبوری میں اور ہر ایک قطعی تھم میں جو ہمیں دیا جائے۔ اطاعت و فرما نبرداری کریں گے اور احکام میں حکام سے نہ جھڑیں گے اور ہم جہاں کہیں بھی بوں حق بات کہیں گے اور الذرکے احکام ) کے بارے میں کی ملامت گرکی ملامت کا خوف نہ کریں گے۔

# فصل ۔ حاضرین عقبہ کے نام

ابن ایخی نے کہا کہ بینام ہیں ان لوگوں کے جواوس وخز رج میں سے مقام عقبہ میں حاضر ہوئے تھے اور وہاں رسول الله منافی کے بیعت کی اور بین تبتر مرداور دوعور تیں تھیں۔ اوس بن حارثہ ابن نقلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بن عبدالا شہل بن جشم بن الحارث بن الخز رج بن عامر بن الاوس میں سے تین شخص اسید بن حضیر بن ساک بن علیک بن رافع بن امر ءالقیس بن زید بن عبدالا شہل جونتنب سردار تھے۔

یه جنگ بدر میں موجود نه تھے اور سملۃ بن سلامہ بن وقش بن زغبۃ بن زغوراو بن عبدالاشہل ۔ یہ بدر میں بھی موجود تھے۔

اورابوالهیثم بن التیبان جن کا نام ما لک تھابدر میں بھی بیموجود تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زُغور اکہا ہے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ بنی حارثہ بن الخزر ن بن عمر و بن ما لک بن الا دس میں سے تین آ دی ظہیر بن را فع بن عدی بن زید بن جشم بن حارثہ۔

اورابو بروۃ بن نیاز جن کا نام ہائی بن نیار بن عمر و بن نعبید بن عمر وابن کلا ب بن دھان بن غنم بن ذہل بن ہمیم بن کا ہل بن عمر و بن الحاف بن قضاعہ جوان کے حلیف اور بدر میں حاضر تھے۔
بن جمیم بن کا ہل بن ذہل ابن تی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث ابن الخزرج بن عمر و بن مالک ابن اوس کی شاخ آل السواف بن قیس بن عامر بن نا بی بن مجدعہ بن حارثہ میں سے تھے۔

اور بن عمرو بن عوف بن ما لک بن الاوس میں سے پانچ شخص سعد ابن خشیمہ بن الحارث بن ما لک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثه ابن غنم بن السلم بن امرا بلقیس بن ما لک بن الاوس جومنتخب سر داراور بدر میں موجود بنتے اوررسول الله من شخص کے ساتھ رہ کرشہاوت کا مرتبہ حاصل کیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اسخق نے انہیں بن عمر و بن عوف کی جانب منسوب کیا ہے حالانکہ یہ بن عنم بن السلم کے منصے کیونکہ بعض وقت کوئی شخص کسی تو م میں متبنی ہوتا تھا تو وہ انہیں میں رہتا تھا اور انہیں کی جانب منسوب ہوتا تھا۔

ابن ایخی نے کہا اور رفاعۃ عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیہ ابن زید بن مالک بنعوف بن عمر وجو منتخب سر دار اور بدر میں موجود تھے۔ اور اُحد کے روز شہید ہوئے اور عبداللہ بن جبیر بن النعمان بن امیہ بن البرک اور برک کا تام امرا اِلقیس تھا۔ ابن تعلیہ بن عمر و بن عوف بن مالک بن الاوس بدر میں موجود تھے اور احد میں شہید ہوئے جبکہ رسول اللہ منافی کے جانب سے تیرا ندازی کرنے والوں پرامیر تھے۔

ابن ہشام کے تول کے موافق بعضوں نے امیة بن البرک کہا ہے۔

ابن ایخق نے کہااور معن بن عدی بن الجد بن العجلان بن حارثہ بن صبیعة جوان کے حلیف بنی ہلکی میں سے تھے بدرواحد و خندق اور رسول اللہ منظافیۃ کے تمام مشاہر میں حاضر رہے اور ابو بکر الصدیق کے عہد خلافت میں جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

اورعویم بن ساعدۃ بدرواحدو خندق میں موجود تھے۔ جملہ گیارہ آ دمی عقبہ میں قبیلہ اوس کے نئے۔
اورخز رج بن الحارثہ بن ثعلبہ بن عمر و بن عامر کی شاخ بن النجار میں سے جس کا نام تیم اللہ بن تعلبہ عمر و بن عامر کی شاخ بن النجار میں سے جس کا نام تیم اللہ بن تعلبہ عمر و بدر و بدر و بدر و بدر و بدر و تھا چھفص ابوایوب خالد بن زید بن کلیب بن تغلبہ بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار جو بدر و احدو خند ق تمام مشامد میں موجود رہے اور زمانہ معاویہ میں سرز مین روم میں غازیا نہ حالت میں انتقال کیا۔

ادرمعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن ما لک بن غنم بن ما لک بن النجار بدروا حدو خندق تمام مشاہد میں حاضرر ہےاور بیعفراء کے میٹے تھے۔

اوران کے بھائی عوف بن الحارث بھی بدر میں موجود شخے اور اس میں شہید : ویے اور یہ بھی عفرا ، کے فرزند شخے یہ

اوران کے (ایک دوسرے) بھائی معو ذین الحارث تھے جو بدر میں موجود تھے اورای میں شہید بھی ہوئے اور یہی وہ شخص میں جنہوں نے ابوجہل بن ہشام بن المغیر ہ کوتل کیااور یہ بھی عفراء ہی کے فرزند تھے۔ اوراین ہشام کے قول کے مطابق بعضوں نے کہا کہ رفاعة بن الحارث ابن سواد تھے۔

اور عمارہ بن حزم بن زید بن لوذ ان بن عمرو بن عبدعوف بن غنم بن ما لک بن النجار بدر واحد و خندق تمام مشامد میں موجودر ہے اورابو بکرالصدیق منی ہوں دیو کے زمانۂ خلافت میں جنگ بیامہ میں شہبید ہوئے۔

اور اسعد بن زرارۃ بن عدس بن نعبید بن ثعلبۃ بن غنم بن ما لک بن النجار جومنتخب سر دار تھے بدر سے پہلے ہی جبکہ رسول القدمنی نیز آم کی مسجد کی تعمیر ہور ہی تھی انتقال کیا اور بیا بوا مامہ سے مشہور تھے۔

اور بنی عمر و بن میڈول بن عامر بن مالک بن النجاء میں ہے۔

سہل بن نتیک بن نعمان بن عمر و بن نتیک بن عمر وجو بدر میں موجود ہے ایک بی شخص ۔ اور بن عمر و بن مالک بن النجار میں سے جو بنوحد یله کہلاتے ہیں دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ مالک بن زیدمنا ۃ بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج کی بیٹی تھی۔

اوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ة بن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میس موجود تھے۔

اور باوطلحه جن کا نام زید بن سبل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زید مناة ابن عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار جو بدر میں بھی تنھے۔

اور بنی مازن بن النجار میں سے دوشخص ۔

قیس بن ابی صعصعه عمر و بن زید بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن جو بدر میں بھی حاضر تھے · اور رسول اللّه مَنْ اللّه عَنْ اس روز انہیں لشکر کے پچھلے جھے پر مامورفر مایا تھا۔

) اورعمر و بن خزییه بن عمر و بن نقلبه بن عطیه بن خنساء بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن مازن به جمله گیار ه آ دمی بنی النجار کے عقبه میں حاضر تھے۔

#### 

ابن ہشام نے کہا کہ عمرو بن غزیہ بن عمرو بن ثعلبۃ بن عطیہ بن خنساء جس کا ذکرا بن اسخق نے کیا ہے۔ وہ عمرو بن غزیہ بن عمرو بن عطیہ بن خنساء ہے اس کا ذکرا بن خنساء نے کیا ہے۔ ابن اسخق نے کہا کہ بلحارث بن الخزرج میں ہے سات شخص۔

سعد بن الربیع بن عمر و بن ابی زہیر بن ما لک بن امراءالقیس بن ما لک بن تغلبہ بن کعب بن الخزر ن بن الحارثِ جوننتخب مرداراور حاضر بدر تھے اورا حدمیں شہید ہوئے۔

اور خارجہ بن زید بن ابی زہیر بن مالک بن امراء لقیس بن مالک ابن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بدر میں حاضر تھے اور احد میں شہید ہوئے۔

اور عبداللہ بن رواحہ بن امر ، القیس بن عمر و بن امر ، القیس بن ما لک ابن تغلبہ بن کعب بن الخزر ن بن الحارث منتخب سر دار بدر واحد و خندق اور رسول الله منافیظ کے تمام مشاہد میں بجز فتح مکہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں موجودر ہے اور جنگ موتہ میں رسول الله منافیظ کی طرف سے امیر ہے ہوئے شہید ہوئے۔ اور بشیر بن سعد بن تغلب بن جلاس بن زید بن ما لک بن ثعلبة بن کعب ابن الخزرج بن الحارث الی النعمان بن بشیر بدر میں حاضر شھے۔

اورعبدالله بن زید بن ثعلبة بن عبدریه بن زیدمنا قابن الحارث بن الخزر تبدر میں موجود تھے اور یہی صاحب بیں جنہیں خواب میں اذان دینے کا طریقہ بتایا گیا تو رسول الله منافی کیا تو آپ نے اس خواب کو بیان کیا تو آپ نے اس طرح اذان دینے کا حکم فرمایا۔

اورخلا دبن سوید بن ثعلبة بن عمر و بن حارثه بن امرءالقیس بن ما لک بن ثعلبة بن کعب بن الخزرج بدر' احداور خندق میں حاضر تھے اور بن قریظہ کے روزشہید ہوئے۔ بنی قریظة کے قلعوں میں سے ایک قلعہ پر سے

لے اس جگہ بر (الف) میں ابن عطیہ ہیں ہے۔

م اس مقام پر (الف) میں عمروبن کالفظ نبیں ہے۔

ع خط کشیدہ الفاظ صرف (الف) میں ہیں دوسر ہے نسخوں میں نہیں ہیں اور غلط معلوم ہوتے ہیں۔اصل مقصد ابن ہشام کا بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن ایخق نے جونب نامہ بیان کیا ہے اس میں بن نقلبہ کالفظ زیادہ ہے کیکن نسخہ (الف) میں ''ابن عطیہ''اور ''عمرو بن'' کے الفاظ کے حذف اور''اس کا ذکر ابن خنساء نے کیا ہے'' کی زیادتی سے عبارت کچھ بے رابط می ہوگئی ہے جس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا اور (ب ن و ) کانسخہ بالکل واضح ہے۔ (احمرمحمودی)

س خط کشیده اساء (الف) مین بین بین \_ (احرمحمودی)

إِنَّ لَهُ لَآجُرُ شَهِيْدَيْنِ.

''ان کے لئے دوشہیدوں کا جرے'۔

اورعقبہ بن عمر و بن نغلبہ بن اسیر ۃ بن عسیرۃ بن جدارۃ بن عوف بن الحارث بن الخزرج جن کی کنیت ابومسعودتھی اور بیرحاضرین عقبہ میں سب ہے کم عمر تھے۔ بدر میں حاضر نہ تھے۔

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق بن عبدحار شدمیں ہے تین شخص۔

زیا دبن لبید بن نغلبه بن سنان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیا ضه جو بدر میں بھی موجو دیتھے۔

اورفروه بن عمرو بن و ذفه بن عبيد بن عامر بن بياضه جو بدر ميں بھی حاضر تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے وڈ فدکہاہے۔

اور بنی زریق کی شاخ عامر بن زریق بن عبد حارثه بن مالک بن غضب ابن جشم بن الخزرج میں سے ر

را فع بن ما لک بن العجلا ن بن عمر و بن عامر بن زریق منتخب سر دار تھے۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ۃ بن مخلد بن عامر بن زریق بیصاحب (مدینہ ہے) نکل کررسول اللہ مظافیظ کے پاس آگئے تھے۔اور مدینہ ہے اللہ مظافیظ کے پاس مظافیظ کے پاس آگئے تھے۔اور مدینہ ہے رسول اللہ مظافیظ کے پاس انجرت کر کے آگئے تھے۔اور احد میں شہید ہوئے۔ بجرت کر کے آگئے تھے۔ای لئے انہیں مہاجرانصاری کہا جاتا تھا۔ بدر میں موجود رہے اور احد میں شہید ہوئے۔ اور عباوۃ بن قیس بن عامر بن خلد ۃ بن مخلد بن عامر بن ذریق نے بدر میں حاضری دی۔

اور عباد ق بن میش بن عامر بن حکید ق بن محکید بن عامر بن زر بی نے بدر میں حاصری دہ مصال میں قلب میں مال میں اس میں میں ایک مصال کا میں ایک میں ا

اورالحارث بن قیس بن خالد بن عامر بن زریق بدر میں بھی حاضرر ہے۔

اور بی سلمہ بن سعد بن علی بن اسد بن سار دہ بن تزید بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن عبید بن عدی بن عندی بن عنم بن کعب بن سلمہ میں ہے گیارہ آ دمی۔

البراء بن معرور بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید \_ منتخب سر دار جن کے متعلق بنوسلمہ کا دعوی ہے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہُ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ ا

اوران کے فرزند بشرین البراء بدر ٔ احداور خندق میں حاضرر ہے اور خیبر میں رسول اللّه مُثَاثِیَّةُ کے ساتھ زبر آلود بکری کے گوشت کا ایک نوالہ کھانے کے سبب سے وہیں انتقال کر گئے۔رسول اللّه مُثَاثِیَّةً کم نے بنی سلمہ

سرت این بشام ده دوم

ے جب دریافت فرمایا۔من سید کم ہیں ہے ہم دارکون ہے تو انہوں نے عرض کی کہ بمارا سر دارالحدین قیس ے اگر ہے کہ وہ تنجوس ہے تو رسول اللَّه طَالَةُ يَعْمِنْ أَن كِمْتَعَلَقَ فر مايا تھا۔

وَآيُ دَاءِ آكُبَرْ مِنَ الْبُحُل سَيّدُ بَنِي سَلْمَةَ الْأَبْيَضُ ٱلْجُعْدُ بِشُرُ ابْنُ الْبَرَاءِ. ' ' ' تنجوی ہے بڑھ کر کونی بیاری ہے ( نہیں ) بنی سلمہ کا سر دار گورا ۔ کھونگر والے بال والا بشر بن

اور سنان بن صغی بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں رہے اور خندق کے روز شہید ہوئے ۔ اورالطفیل بن النعمان بن خنساء بن سنان بن عبید ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق کے روز شہید ہوئے ۔ اورمعقل بن المنذ ربن سرح بن عبيد - بدر ميں بھی رہے۔

اوران کے بھائی مزیدین المنذر ۔ پدر میں بھی تھے۔

اورمسعودین پزیدین سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اورالضحاک بن حارثہ بن زید بن تعلیۃ بن عبید۔ بدر میں بھی رہے۔

اوریزید بن خذام بن سبیع بن خنساء بن سنان بن عبید \_

اور جیاء بن صحر بن امیه بن خنساء بن سنان بن میبید بدر میں بھی موجود تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض جہار بن صحر بن امیہ بن خناس بھی کہتے ہیں۔

ا بن اتنی نے کہااورالطفیل بن ما لک بن خنساء بن سنان بن مبید بدر میں بھی تھے۔

اور بنی سوا دبن غنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی کعب بن سوا دمیں سے کعب بن مالک بن الی کعب بن القين بن كعب (صرف) ايك مخص\_

> اور بی غنم بن سوا دبن غنم بن کعب بن سلمه میں سے یا نچ آ دمی۔ سليم بن عمر و بن حديد ج بن عمر و بن عنم بدر ميں بھی موجود تھے۔

اورقطبة بن عامر بن عديدة بن عمر بن غنم \_ بدر ميں بھی تھے \_

اوران کے بھائی یزید بن عامر بن حدیدۃ بن عمرو بن غنم جن کی کنیت ابوالمنذ رکھی۔ بدر میں بھی حاضر

اورابوالیسر جن کا نام کعب بن عمر و بن عباد بن عمر و بن غنم تھا۔ بدر میں بھی تھے۔ اور میں بن سوا دبن عباد بن عمر و بن غنم ۔ ا بن ہشام نے کہاصفی بن اسور بن عیاد بن عمر و بن سوا د کاغنم نا می کو ئی بیٹا نہ تھا۔

ا بن اسحق نے کہا بنی نالی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ میں سے پانچ آ دمی۔ تغلبہ بن غنمتہ بن عدی بن نالی ۔ بدر میں موجود تھے اور خندق میں شہید ہوئے۔

اورغمر وبن غنمة بن عدى بن نا بي \_

اورعبس بن عامر بن عدى بن نا بي \_ بدر ميں موجود تھے\_

اوران کے حلیف غبداللہ بن انیس جو قضاعہ میں سے تھے۔

اورخالد بن عمرو بن عدى بن نا بي \_

اور بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمه ميس سے ساتھ آ دى ۔

عبدالله بن عمر و بن حرام بن نغلبه بن حرام سر دارمنتخب بدر میں موجود تھے۔اوراحد کے روزشہید ہوئے۔ اوران کے فرزند جابر بن عبداللہ۔

اورمعاذ بنعمروبن الجموح بن زيد بن حرام بدر ميں بھی موجود تھے۔

اور ثابت بن الجذع اورجذع كانام تعلبة بن زيد بن الحارث بن حرام ـ طائف ميں شہيد ہوئے ـ

اورغمير بن الحارث بن ثعلبة بن الحارث بن حرام بدر ميں موجود تھے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدۃ بن تعلبۃ ۔

ا بن ایخق نے کہا اور ان کے حلیف خدیج بن سلامۃ بن اوس بن عمر وابن الفرا فرجو قبیلے بلی میں سے

\_ 25

اورمعاذ بن جبل بن عمرو بن اوس بن عایذ بن عدی بن کعب بن عمروا بن اذن بن سعد بن علی بن اسد بن ساردة بن تزید بن جشم بن الخزرج جو بن سلمه میں رہا کرتے تھے۔ بدراورتمام مشاہد میں حاضررہے۔ عمر بن الخطاب بن این در کے زمانے میں جس سال شام میں طاعون ہوا اس سال مقام عمواس میں (ان کا) انتقال ہوا۔ بنوسلمہ نے انہیں اپنامتنبی کرلیا تھا اور یہ بہیل بن محمد بن البجد بن قیس بن صحر بن خنساء ابن سنان بن عبید بن عدی ابن غنم بن کعب بن سلمہ کے مادری بھائی ہتھے۔

ابن ہشام نے کہااوس بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر دین ادی ابن سعد۔

ابن ایخل نے کہااور بنعوف بن الخررج کی شاخ بنی سالم بنعوف بنعمر و بنعوف بن الخزرج میں

ے جارآ دی۔

عبادة بن الصامت بن قيس بن اصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن سالم ابن عوف سر دارمنتخب بدر اور تمام مشامد میں حاضر رہے۔ ابن ہشام نے کہا یے تم بن توف سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزر ن کے بھائی ہتے۔

ابن ایکی نے کہا اور عباس بن عباد قبن نصلة بن مالک بن العجلان ابن زید بن غنم سالم بن عوف ۔ اور یہان او گوں میں سے تھے جنہوں نے رسول ناٹین کم کمہ میں رہنے کے زمانے میں آپ کی جانب نکل آئے تھے ۔ اور مکہ میں آپ کے ساتھ بی مقیم ہوگئے تھے اس لئے انہیں مباجر انصاری کہتے تھے ۔ احد کے روز شہید ہوئ ۔

اور ان کے حلیف ابوعبد الرحمٰن بیزید بن شعلیة بن خریمة بن احرم ابن عمر و بن عمارة جو بی عصدیہ کی شاخ بلی میں سے تھے۔

اور عمر و بن الحارث بن لبده بن عمر و بن تعلبه جوتو اقل کہلاتے تھے اور بن سلیم ابن غنم بن عوف بن الخزرج میں سے جو بنی الحیلی کہلاتے تھے دوآ دمی۔

ابن ہشام نے کہاالحبلی کا نام سالم بن عنم بن عوف تھا اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی نام پڑگیا۔

ا بن اٹنی نے کہار فائد بن غمر و بن زید بن عمر و بن ثعلبہ بن ما لک بن سالم بن غنم ۔ بدر میں بھی حاضر تھے اور ان کی کنیت ابوالید تھی ۔

ا بن بشام نے کہا بعض رفاعة بن ما لک کہتے ہیں اور ما لک الولید بن عبداللّٰہ بن ما لک بن تغلبہ بن بشم بن ما لک بن سالم کا بیٹا تھا۔

ابن ایخی نے کہااوران کے حلیف عقبہ بن وہب بن کلد ہ بن الجعد بن ہلال بن الحارث بن عمر و بن عدی بن جشم بن عوف بن ببیشا بن عبداللہ بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان ۔ بدر میں موجود شخے اوران اوگوں بن سے تھے جو مدینہ سے ججرت کر کے رسول اللہ سنا تی تیم پاس مکہ چلے آئے تھے اس لئے مہاجر الساری کہلائے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ (بی سلیم میں ہے سیہ) دوہی شخص تھے۔

ابن التخلّ نے کہا اور بنی ساعدۃ بن کعب بن الخزرج میں سے دو ہی شخص سعد بن عبادۃ بن ولیم بن حارثہ بن الجزرج بن ساعدۃ جوسر دار منتخب تنھے۔

اورمنذر بن عمر و بن حنیسن بن حارثه بن لوذان بن عبدود بن زید بن نقلبه بن الخزر بن بن ساعدة - سردار منتخب - بدر داحد میں حاضر رہے اور بیر معونه کے روز رسول الله طلاقیۃ آئم نے انہیں امیر مقرر فر مایا تھا اسی امارت کی حالت میں شہید ہوئے اور بیر آغینی کیلائے شے یعنی موں کی بانب تیز جال ہے جانے والے ۔ مان مشام نے کہا کہ بعض منذر بن عمر و بن حفش کہتے ہیں ۔

" جاؤيس نے تم سے بيعت لے لی"۔

(پیدو و و رقی بن مازن بن نجار میں ہے (ایک) نسیبہ بنت کعب بن عمر و بن عوف بن مبذول بن عمر و بن عن مازن بن کانیت ام عمارة بھی اور رسول اللہ فالین کے ساتھ جنگ میں بھی حاضر ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی بہن اور ان کے شوہر زید بن عاصم بن کعب اور ان کے دونوں جیئے حبیب بن زید اور عبداللہ بن زید بھی حاضر رہے ہیں اور ان کے جیئے حبیب کو بمامہ والے مسلمہ الکذاب انحفی نے گرفتار کر لیا تھا اور وہ ان سے کہتا تھا۔ کیا تو اس بات کی گواہی ویتا ہے کہ محمد (من تا ہے) اللہ کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کیا تو گواہی ویتا ہے کہ محمد (من تا ہے) اللہ کارسول ہے۔ یہ کہتے ہاں۔ پھروہ کہتا کیا تو گواہی ویتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں تو یہ کہتے میں نہیں سنتا۔ وہ ان کا ایک ایک عضو کا ثما جا تا یہاں تک کہ اس کے ہاتھوں ان کا انتقال ہو گیا اور وہ ان الفاظ ہے کچھزیا وہ نہ کہتے تھے۔ جب رسول اللہ کا نیز کرہ کیا جا تا تو ایمان کا اظہار کرتے اور آ ب پر وروو پڑھتے اور جب مسلمہ کا ذکر آتا تو کہتے میں نہیں سنتا۔ غرض نسیب مسلمانوں کے ساتھ بیامہ کی طرف نگلیں اور بذات خود جنگ میں شرکت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمہ کا قبل کر مسلمہ کا قبل کر سے ایک کے بارہ زخم انہیں لگے تھے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ اس حدیث کی روایت مجھے نسیبۃ ہی ہے محمد بن کیجی بن حبان نے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی صعصعہ کی وساطت سے سنائی۔

اور بن سلمہ میں سے (ایک عورت) ام منع اساء ہنت عمر و بن عدی بن نالی بن عمر و بن سواد بن غنم بن کعب بن سلمہ (شریک بیعة العقبہ تھیں)۔

## رسول الله منافقية عم جنگ كانزول

محمد بن اتنی نے مذکورہ اسناد سے بیان کیا کہ بیعت عقبہ سے قبل رسول اللہ من الله کی آجازت نہ تھی اور خون ریزی آپ کے لئے حلال نہیں کی گئی تھی۔ آپ کوصرف اللہ تعالیٰ کی جانب بلانے اور تکلیفوں پر صبر کرنے اور جاہلوں سے روگر دانی کرنے کا حکم تھا تو قریش آپ کی قوم کے مہا جروں اور آپ کے پیروؤں پر ظلم وزیادتی کرتے تھے حتی کہ انہیں ان کے دین کے متعلق صبر آزما صببتیں بہنچا تے رہے اور انہیں بستیوں

ت نگالا ۔ غرض آپ کے پیروؤل میں ہے بعض تو اپنے دین کے متعلق صبر آ زیامصیبتوں میں بہتلا تھے اور بعض ان کے ہاتھوں میں کھینے ہوئے تکلیفیں برواشت کررہ بے تھے اور بعض ان سے بیچنے کے لئے دوسرے شہروں میں بھاگ گئے تھے ان میں ہے بعض تو سرز مین حبشہ میں چلے گئے تھے اور بعض مدینہ چلے گئے تھے اور ہرطرف میں بھاگ گئے تھے اور ہرطرف انتر بتر ) تھے ۔غرض جب قریش نے اللہ تعالی کے مقابل سرکٹی کی اور اللہ تعالی نے انہیں جوعظمت وینا چابا تھا انہوں نے اس کو تھکرا دیا اور اس کے نبی منافی آپھو جبٹلایا اور اس کے پرستاروں اور اس کی تو حید کو ماشنے والوں اور اس کے نبی منافی تین کو تھا منے والوں کو تعلیفیں پہنچا کیں اور انہیں جلا ور اس کے ذبی کو تھا منے والوں اور ان پرظم کا ہاتھ بڑھانے والوں ور ان پرظم کرنے والوں اور ان پرظم کرنے والوں اور ان پرظم کرنے والوں اور آپ کے لئے خون ریزی حال ٹھیرانے اور ان پرظم کرنے والوں ہوئی و والد تعالی کا حسب ذیل تول تھا۔

حال ٹھیرانے اور ان پرظم کرنے والوں ہے لائے کے متعلق نازل ہوئی و والد تعالی کا حسب ذیل تول تھا۔

﴿ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِاللَّهُ مُ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيدٌ ﴾
"ان او گوں کو (مجمی جنگ کی) اجازت وی گئی جن ہے (زیروی ) جنگ کی جارہی ہے اس وجہ ہے کہ ان پرظلم کیا گیا ہے اور بے شبہہ اللہ ان کی امداد پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے'۔

تو آپ نے (ندکورہ آیت) پڑھی حتی کہ وکلیہ عاقبۂ الامور تک پہنچ (بعنی تمام کاموں کا انجام اللہ اتحالی ہی کے ہاتھ میں ہے) بعنی میں نے ان کے لئے جنگ صرف اس لئے حلال کردی ہے کہ ان پرظلم کیا گیا اورلوگوں کے ساتھ ان کے برتاؤ میں ان کی کوئی غلطی نہ تھی بجر اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور جب بھی انہیں غلبہ حاصل ہوا تو انہوں نے نماز قائم کی اورز کو قدوی اور نیکی کرنے کا تھم دیا اور برائی ہے روکا اس سے مرادرسول اللہ منافید نیم اور تا ہوں ہیں۔ اس کے بعد آپ پریہ آیت نازل فرمائی:

﴿ وَ قَاتِلُوْا هُمْ حَتَّى لَا تَكُوْنَ فِتَنَّةً ﴾

''ان ہےاس وقت تک جنگ کرو کہ فتنہ باقی ندر ہے''۔ لیعنی ایما نداروں پران کے دین کے متعلق صبر آ زیا آ فتیں ندڈ ھاسکیس۔

﴿ وَ يَكُونَ الدِّينَ لِلَّهِ ﴾

''اور دین سرف اللہ کے لئے رہے یعنی تا کہ قانون اللہی بھاری ہواور اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش ہو اور اس کے ساتھ اس کے غیر کی پرستش باقی ندرہے'۔

ل (الف) میں فی کل وجہ کے بچائے فی کل و خدلکھ دیاہے جوٹمایاں تحریف معلوم ہوتی ہے (احم محمودی)

ابن ایخل نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دے دی اور انسار کے مذکورہ ء بالا قبیلوں نے فر ماں برداری اور آپ کی اور آپ کے بتعین کی امداد پر آپ سے بیعت کی اور مسلمان ان کے پاس جا کر بناہ گزین ہوئے تو رسول اللہ منافی ہے آپ تو م کے مہاجروں اور ان مسلمانوں کو جو مکہ میں آپ کے ساتھ تھے مدین کی جانب نکل جانے اور ہجرت کرنے اور اپنے انسار بھائیوں سے چاطئے کا تھم دیا اور فر مایا:

اِنَّ اللَّهُ قَدْ جَعَلَ لَکُمْ اِنْحُوانًا وَ ذَارًا تَا مُنَونً بِهَا.

''اللّذ نے تمہارے لئے ایسے بھائی اور ایسا گھر فراہم کر دیا کہ تم دہاں بے خوف رہ سکو گے''۔ پھر تو تکڑیوں کی تکڑیاں نکلیں اور رسول اللّم خافی آئے کم میں ہی اس بات کا انتظار فر ماتے رہے کہ آپ کو آپ کا پرور دگار مکہ سے نکلنے اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فر مائے۔

## مدینه کی جانب ہجرت کرنے والوں کاذکر

رسول الله منافی الله منافی الله میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے قریش کی شاخ بی مخزوم کے ابوسلمہ بن عبدالله میں الله بن عبدالله بن بی اور بیسرز مین حبشہ سے رسول الله منافی الله بن بیس مکہ میں آگئے تھے اور جب قریش نے ان کو تکلیفیں دیں اور انہیں انصار کے بعض افراد کے اسلام اختیار کرنے کی اطلاع ملی تو وہ مدینہ کی جانب ہجرت کے اراد سے سنکل گئے۔

لے لیا کہا کہ تب تو ابوسلمہ کی جماعت بن عبدالاسد غصے میں آگئی اور انہوں نے کہا جب تم نے ہمارے آ دمی ے اس (کی عورت) کوچیمین لیا ہے تو واللہ ہم بھی اپنے بچے کواس ( اس کی ماں ) کے پاس نہ چیموڑیں گے۔کہا کہ پھرتو میرے بیچ سلمہ پر (ایسی ) کشکش ہونے لگی کہ اس کا ہاتھ جوڑے ہٹ گیا اور بنی عبدالاسداس کو لے کر چلے گئے اور بنی مغیرہ نے مجھے اپنے پاس روک لیا اور میرے شوہر ابوسلمہ مدینہ چلے گئے ۔ کہا کہ میرے اور میرے شو ہراورمیرے بیچے میں جدانی ڈال دی گئی لیعنی ہرا یک دوسرے ہے الگ ہو گیا کہا کہ پھرتو میری پیر حالت ہوگئی کہ ہرروز صبح نکلتی اور ندی کی ریت پر جانبیٹھتی اور شام تک روتی رہتی ۔ ایک سال یا ایک سال کے قریب تک یہی حالت رہی یہاں تک کہ بی مغیرہ کا ایک شخص جومیرے چیا زاد بھائیوں میں سے تھا۔میرے یاس ہے گزرااور میری حالت دیکھی تو مجھ پراس کورخم آگیا تو اس نے بی مغیرہ ہے کہا کیاتم لوگ اس مسکین عورت ( کی اس حالت ) ہے تنگ ولی محسوس نہیں کرتے (یا اس کوتم لوگ گناہ یا پاپنہیں خیال کرتے ) کہ تم نے اس کے اور اس کے شوہراور اس کے لڑ کے کے درمیان جدائی ڈال دی ہے ان لوگوں نے مجھے ہے کہا کہ اگر تو جاہتی ہے تو اپنے شوہر کے پاس جلی جا۔ کہا کہ (جب مجھے اپنے شوہر کے پاس جانے کی اجازت مل گئی تو) اس وقت بن عبدالاسد نے بھی میرے بیچے کومیرے پاس لوٹا دیا کہا کہ پھرتو میں اپنا اونٹ لے کر چل نکلی اور ا پنے بچے کو لے لیا۔اوراپنی گود میں بٹھالیااورا پنے شوہر کے پاس مدینہ جانے کے لئے نکل کھڑی ہوئی ۔کہااور میرے ساتھ اللّٰہ کی مخلوق میں ہے کوئی نہ تھا۔ کہا میں (اپنے ول میں) کہنے لگی کہ جو بھی مل جائے میں اس کو کافی سمجھوں گی کہ ( کسی طرح ) میں اپنے شو ہر کے پاس پہنچ جاؤں یہاں تک کہ جب میں مقام تنعیم میں پہنچی تو بی عبدالدار والے عثان بن طلحة بن ابی طلحہ ہے ملی۔اس نے کہا۔اے ابوامیہ کی بیٹی کہاں کا قصد ہے۔ میں نے کہا۔ میں اپنے شوہر کے یاس مدینہ جانا جا ہتی ہوں۔اس نے کہا۔ کیا تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ میں نے کہا۔ والله الله الله اوراس میرے بچے کے سوا کوئی نہیں۔اس نے کہا واللہ تحقیے ( تنہا ) جھوڑ ابغیرکسی رہنما کے آیا جایا کرتے تھے اور شاعر تھے اور القرعہ بنت البی سفیان بن حرب انہیں کی زوجیت میں تھی۔ان کی مال کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم تھا۔ بن جحش کے ہجرت کر جانے کے بعد ان کا گھر بند بڑا رہا جس کی گری ہوئی د بواروں کے پاس آج ابان بن عثمان کا گھر ہے وہاں سے عتبہ بن رسیعہ اور العباس بن عبدالمطلب اور

ل (ب) تحرجون من هذه المسكينة حائجائ على ہے جس كا ترجمه بين نے لكھا ہے۔ (الف ج) بين تخوجون خام مجمد ہے ہوں كا ترجمه بين نے لكھا ہے۔ (الف ج) بين تخوجون خام مجمد ہے ہوں كے كراس مسكين تخوجون خام مجمد ہے ہوں گے كراس مسكين عورت كے لئے تم كوئى شكل كيول نہيں لكا لئے ليكن اس كے من كاصل اس مشكل كواور برو ها و يتا ہے ۔ فليت لدين ۔ (احرمحمودى)

ابوجہل بن ہشام بن مغیرہ مکہ کے بلند حصے کی جانب جاتے ہوئے گز رے تو اس کوعتبہ بن رہیعہ نے دیکھا کہ اس میں کوئی باشندہ نہیں اور کھنڈر ہوئے کے سبب سے اس کے دروازے دھڑ دھڑ کررہے ہیں جب اس نے اس کواس حالت میں دیکھا تو ٹھنڈی سائس لی اور کہا۔

وَكُلُّ دَارٍ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدُرِكُهَا النَّكْبَاءُ وَالْحُوْبُ مِراكِ هُواكِ مَا لَكُورُ مُ اللَّهُ وَالْحُوبُ مِراكِ هُواكِ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنِيْ اللَّهُ مُنْ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّلِمُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللْمُنُولُ اللَّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

ابن ہشام نے کہا کہ حوب کے معنی توجع (دردناک حالت) کے ہیں اور دوسرے مقامات براس کے معنی حاجت کے بھی اور دوسرے مقامات براس کے معنی حاجت کے بھی اور حوب گناہ کو بھی کہتے ہیں اور پیشعرابود وُ ادالا یادی کے ایک قصیدے کا ہے۔
ابن ایمنی نے کہا پھر عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بن جحش کا گھر اس کے رہنے والوں سے خالی ہو گیا تو ابوجہل نے کہا ایک ایک باپ والے (کمزوراور غیر معروف) شخص پر کیا گریدوزاری کرتا ہے۔ ابوجہل نے کہا ایک اسٹی مقتل اورا کیلے باپ والے (کمزوراور غیر معروف) شخص پر کیا گریدوزاری کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ قل کے معنی واحد کے ہیں۔ لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔ کُلُّ بَنِی حُرَّقٍ مَصِیْرُهُمْ قُلُ وَإِنْ اَکُشَرَتْ مِنَ الْعَدَدِ ہرایک شریف کی اولا دکا انجام اکیلا ہونا ہے اگر چہ کہ وہ شار میں بہت ہوں۔

ابن ایخق نے کہا پھراس نے کہا کہ بیسب بچھ میرے بھائی کے بیٹے کا کام ہے ای نے ہماری جماعت میں پھوٹ ڈالی ہمارے اتنحاد کومنتشر کر دیا اور ہمارے درمیانی تعلقات کوتو ڑ دیا۔

غرض ابوسلمہ بن عبدالاسد عامر بن رہیعہ عبدالله بن جمش اوران کے بھائی ابواحمہ بن جحش (محلّہ) بی عمر و بن عوف میں مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس رہا کرتے تھے اس کے بعد مباجرین جوق درجوق آنے گئے اور بن غنم بن دودان جواسلام اختیار کر چکے تھے۔ رسول الله مثالی کے ساتھ سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ آگئے۔ عبدالله بن جحش اوران کے بھائی اوراحمہ بن جحش۔ عکاشہ بن محصن ۔ شجاع وعقبہ۔ وہب کے دونوں بیٹے اورار بدبن جمیر ق۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض حمیرة کہتے ہیں۔

ابن ایخی نے کہا اور منقذ بن نبتہ ۔ سعید بن رقیش محرز بن فصلہ یزید بن رقیش ۔ قبیس بن خابر ۔ عمر و بن محصن ۔ مالک بن عمر و ثقیف بن عمر و۔ ربیعہ بن اکتم ۔ زبیر بن عبید ہ ۔ تمام بن عبید ہ ۔ سنجر ہ بن عبید ہ ۔ محمد بن عبدالله بن جحش اوران کی عورتوں میں سے زینب بنت جحش \_ام حبیب بنت جحش \_ جدامہ بنت جندل \_ام قیس بنت محصن \_ام حبیب بنت تمامہ \_ آ منہ بنت رقیش \_ خجر قربنت تمیم جمنہ بنت جحش \_

ابواحد بن جحش نے بنی اسد بن فزیمہ (کی) اپن قوم کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول مُنَا اللہ کے موئے کہا ہے۔

کرنے اور جب انہیں بجرت کی وعوت وی گئی تو ان سب کے متفقہ طور پر قبول کرنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے۔

و کو ڈکفٹ بین الصّفا ام احمد و مَرْوَتِهَا بِاللهِ بَرَّتْ يَمِينُهَا

اگرام احمد صفاوم وہ کے درمیان اللہ کی شم کھائے تو وہ اپنی شم میں تجی نکلے گی۔

اند خن الاولی گئا بھا ثُمَّ کَمْ نَزَلْ بِمَكَّمَةً حَتَّى عَادَ عَشَّا سَمِینُهَا

لنحن الاولى كنا بِها تم لم نزل بِمكة حتى عاد عنه سمِينها كمهم وه تق جومكم مين رباكرت تقاورهم في اس كواس وقت تك نه چهور اجب تك كه وبال كموفي و لي نبيس مو كري اي عزت وار ذليل نبيس مو كري )\_

بِهَا خَيْمَتُ غَنَمُ بُنْ دُوْدَانَ وَابْتَنَتْ وَمِنْهَا عَدَتْ غَنْم وَحَفَّ قَطِيْنُهَا عَمَّم بِن دودان نے وہیں ڈریے ڈال دیے اور گھر بنا لئے اور پھر بن غنم نے وہاں سے صبح سورے کوچ کردیا اور وہال کے رہنے والول کوسفر کرنا آسان ہوگیا۔

اِلَى اللهِ تَغُدُوْ بَيْنَ مَنْنَى وَ وَاحِدٍ وَدِيْنُ رَسُولِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهِ بِالْحَقِّ دِيْنُهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اورابواحدین جحش نے پیھی کہاہے۔

کمّا رُاتُنِی اُم اَحْمَد غَادِیا بِذِمّةِ مَنْ اَخْصٰی بِغَیْبٍ وَ اَرْهَبُ جَبِ اَمُ اَحْمٰی بِغَیْبٍ وَ اَرْهَبُ جَبِ اَم احد نے جَجے دیکھا کہ ہیں اس ذات کے جروے سے سورے سفر کرنے کے لئے کھڑا ہو گیا جس سے ہیں ہے دیکھے ڈرتا اور کا نیتا ہوں۔

میاجس سے ہیں ہے دیکھے ڈرتا اور کا نیتا ہوں۔

تَقُولُ فَامِنَا کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَیَقِمْ بِنَا الْبُلْدَانَ وَلُتُنَاءَ یَنْدِبُ

ل (الغ) میں ابن کالفظ علی ہے چھوٹ گیا ہے۔ (احم محمودی)

ع (بن د) میں منھا کے بجائے ''و ما ان '' ہے۔ اس کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گے کہ بی عنم میں ہے وہاں کوئی بھی نہ چھوٹا اور وہاں کے دہنے والوں کوسفر آسان ہوگیا۔ (احمد محمودی)۔ سے (الف) میں قطینھا کے بجائے قطیتھا لکھا گیا ہے جوکا تب کی تصحیف معلوم ہوتی ہے۔ (احمد محمودی)

تو کہتی ہے کہ تہمیں سفر کرنا ہی ہے تو بیٹر ب سے دور دوسر ہے مما لک میں ہمیں لے چلو۔ فَقُلْتُ لَهَا بَلْ يَثْرِبُ الْيَوْمَ ۖ وَجُهُنَا وَمُ اللَّهِ الرَّحْمَٰنُ فَالْعَبْدِ يَرْكُبُ تو میں اس ہے کہا (نہیں دوسرے ممالک کوہم نہ جائیں گے) بلکہ یٹر ب ہی ہماری توجہ قبلہ کا ہے اور (حقیقت تو پہ ہے کہ ) رخمن جو جا ہتا ہے بندہ وہی کا م کرتا ہے۔

إِلَى اللَّهِ وَجْهِيْ وَالرَّسُولُ وَمَنْ يُقِمْ إِلَى اللَّهِ يَوْمًا وَجُهَةً لَا يُخَيَّبُ میری توجہ اللہ اور رسول کی جانب ہے اللہ کی جانب جوشخص بھی بھی توجہ کرے وہ محروم نہیں ہوتا۔ وَكُمْ قَدْ تَرَكْنَا مِنْ حَمِيْمٍ مُنَاصِحٍ وَنَاصِحَةٍ تَبْكِى بِدَمْعِ وَتَنْدَبُ اور ہم نے کتنے خیرخواہ گاڑھے دوستوں کواور خیرخواہ آنسو بہاتی اور چیخی چلاتی ہوئی عورتوں کو

تَرِي أَنَّ وَتُرًّا نَأْيُنَا عَنْ بِلَادِنَا وَنَحْنُ نَوْى أَنَّ الرَّغَائِبَ نَطُلُبُ وہ خیال کرتی ہیں کہ ہماراا پنی بستیوں ہے دور ہوناا کیلے ہوجانا ہے اور ہم خیال کرتے ہیں کہ ہم بندیدہ چیزی طلب کررہے ہیں۔

دَعَوْتُ بَنِي غَنَم لَحِقْنِ دِمَائِهِم وَلِلْحَقِّ لَمَّالَاحَ لِلنَّاسِ مَلْحَبُ میں نے بی غنم کوان کی جانوں کی حفاظت کی جانب اور حق کی جانب دعوت دی جبکہ لوگوں کے لئے صاف راستہ ظاہر ہو گیا۔

آجَابُوا بِحَمْدِ اللهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللهِ لَمَّا دَعَاهُمْ اللهِ الْحَقِّ دَاعِ وَالنَّجَاةِ فَآوْعَبُوا الله تعالیٰ کاشکر ہے کہ جب انہیں بلانے والے نے حق کی طرف اور نجات کی جانب وعوت وی توسب کے سب نے اس دعوت کو تبول کیا۔

وَكُنَّا وَ أَصْحَابًا لَنَا فَارَقُوا الْهُدَى اَعَانُوْا عَلَيْنَا بِالسِّلَاحِ وَ اَجْلَبُوْا ہاری اور ہارے ان ساتھیوں کی جنہوں نے حق سے علیحد گی اختیار کی اور ہارے خلاف دوسروں کی اعانت کی اور ہتھیا روں سے مدودی ایسی مثال تھی۔

عَلَى الْحَقِّ مَهْدِيٌ وَفَوْجُ مُعَذَّبُ كَفَوْجَيْنِ أَمَّا مِنْهَا فَمُوَفَّقَ

لے "بل یٹرب الیوم وجھنا" کے بجائے (الف) میں 'یٹرب منامظنة" ہے جس کے معنی یہ بول عے کہ مارا خیال تو یٹر بہننے کا ہے اور ہوتا وہی ہے جوخدا جاہے۔ (احرمحمودی)

این برا این بر

جیے دونو جیس ہیں کہان میں ہے ایک حق کی تو نیق ہے مدایت یا فتہ ہے اور ایک سز اؤں میں گرفتار ہونے والی۔

طَغَوْا وَ تَمَنُّوا كِذُّبَةً وَازَلَّهُمْ عَنِ الْحَقِّ اِبْلِيسٌ فَخَابُوا وَخُيَّبُوا انہوں نے سرکشی کی اور جھوٹی تمناؤں میں رہ گئے اور ابلیس نے حق کی راہ ہے ان کے قدم بھسلاد ہے تو وہ محروم رہے اور محروم کردیئے گئے۔

وَرُعْنَا إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَطَابَ وُلَاةَ الْحَقِّ مِنَّا وَطَيَّبُوْا ہم پیغیبر (خدا) محمد (منافیقِم) کی بات کی طرف لوٹے اور حق کی سریر سی کرنے والے یاک و صاف ہو گئے اور یاک وصاف کردیئے گئے۔

تَمُتُ بِأَرْحَامِ اِلَّهِمْ قَرِيْبَةٍ وَلَا قُرْبَ بِالْأَرْحَامِ اِذْ لَا تُقَرَّبُ ہم ان لوگوں ہے قریب کرنے والے رشتوں ہے تقریب حاصل کرتے ہیں اوران رشتوں ہے کوئی قربت حاصل نہیں ہوتی جوقریب کرنے والے ہی نہیں۔

فَآيُّ ابْنُ أُخْتِ بَعُدَنَا يَأْمَنَّكُمْ وَآيَّةً صِهْرِ بَعْدَ صِهْرِي تُرْقَبُ پھراس کے بعد کون سا بھانجاتم پر بھروسہ کرے گا' اور میرے سمھیانے کے ( سے تعلقات کے ) بعد سرهانے سے امیدی جاسک گی۔

سَتَعْلَمُ يَوْمًا أَيُّنَا إِذْ تَزَايَلُوا وَ زُيِّلَ آمْرُ النَّاسِ لِلْحَقِّ آصُوبُ جب لوگ متفرق ہو جائیں گے اور ان کے درمیانی تعلقات متقطع ہو جائیں گے تو اس روزتمہیں معلوم ہوگا کہ ہم میں ہے کون حق کے راستے برزیا دہ سیدھا چلنے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے جن اشعار میں''ولتناء یشوب'' اور''اذلا تقوب'' ہے وہ ابن ایخق کے سوادوس ول سے مروی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے شعر میں جو''اذ'' ہے اس کے معنی''اذا'' کے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿ إِذِ الظَّالِمُونَ مُوتُونُونَ ﴾

''لینی اس وقت جبکه ظالموں کو کھڑ اکیا جائے گا''۔

ابوالنجم العجل نے کہاہے۔

ثُمَّ جَزَاهُ اللَّهُ عَنَّا إِذْ جَزِى جَنَّاتِ عَدْنِ فِي الْعَلَالِي وَالْعُلَا

#### المدان ما م دان ما م

پھر جب اللہ تعالیٰ جزاد ہے تو ہماری جانب ہے اس کو بالا خانون میں سدا بہار باغ اور اعلیٰ درجہ عطاء فر مائے۔

### (حضرت)عمر کی ہجرت اور آپ کے ساتھ ﷺ مدینہ کی طرف عیاش کے جانے کے حالات ﷺ

ابن المحق نے کہا کہ اس کے بعد عمر بن الخطاب اور عیاش بن ابی ربیعۃ المحزو ومی نکلے اور مدینہ پہنچ گئے۔
مجھ سے عبداللہ بن عمر کے آزاد کروہ غلام نافع نے عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والدعمر بن الخطاب کی
روایت بیان کی ۔ آپ نے کہا کہ جب ہم نے یعنی میں اور عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن العاص بن وائل اسہمی
نے مدینہ کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا تو مقام سرف سے اوپر بنی غفار کے تالاب کے پاس مقام تناصب (میں
ملنے ) کا وعدہ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم میں سے جو شخص سبح وہاں نہ پہنچا تو (سمجھ لینا چاہئے کہ ) وہ گرفتار ہو گیا تو
اس کے دونوں ساتھیوں کو چاہئے کہ چلے جائیں۔

آپ نے کہا کہ (دوسر ہے روز) سی میں اور عیاش بین رہیدہ مقام تناصب پر پہنچ گئے اور ہشام ہم ہے (جمارے) پاس آنے ہے روک لئے گئے اور بڑی آفتوں میں پیش گئے اور کافروں کی باتیں قبول کرلیس اور ہم جب مدینہ پہنچ تو بن عمر و بن عوف کے پاس قبا میں اتر ہے اور ابوجہل بن ہشام اور حارث بن بشام نکلے اور عیاش بن ابی رہیدہ کے پاس پہنچ اور بیان دونوں کے بچپاز او بھائی بھی ہوتے تھے اور مادری بھائی بھی ۔ وہ دونوں ہمارے پاس مدینہ میں پہنچ اور رسول اللہ شائی ہی مکہ ہی میں تھے۔ ان دونوں نے عیاش ہے کہا کہ مہماری مال نے قتم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں سی فی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دوکھ لے اور دھوپ میں تہماری مال نے قتم کھائی ہے کہ وہ اپنے سر میں سی فی نہ کرے گی جب تک کہ تہمیں نہ دوکھ لے اور دھوپ میں سے سانے میں نہ جائے گی جس تک کہ تم ہے نہل لے تو عیاش کو اپنی والدہ پر دھم آیا۔ میں نے ان سے کہا اے عیاش! واللہ بیدوگ صرف تم کو تمہارے دین سے روگر دان کرنا جیا ہے ہیں۔ خبر دار ان سے بچتے رہنا۔ واللہ! اگر تہماری مال کو جو میں تکلیف دیں گی تو وہ شرور کئی کی اور اگر مکہ کی دھوپ اس پر تیز ہوگی تو وہ ضرور مرائے ہیں جائے گی۔

(حضرت) عمر نے کہا کہ عیاش نے کہا کہ میں اپنی ماں کی قتم پوری کردوں گا اور میرا وہاں کچھ مال بھی ہے۔ اے بھی لے لوں گا۔ (حضرت) عمر نے کہا کہ میں نے (ان ہے) کہا تم جانے ہو کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مال دار ہوں میں تہمیں اپنا آ دھا مال دید دیتا ہوں تم ان دونوں کے ساتھ نہ جاؤ (حضرت) عمر نے کہا کہ انہوں نے میری بات نہ مانی اور ان کے ساتھ جانے پر اصرار کیا اور جب انہوں نے جانے کے

سواکوئی دوسری صورت نداختیار کی تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگرتم نے وہی کیا جوکرنا جا ہے ہوتو میری یہ اونٹنی کے لوگ یہ بیٹنی کے لوگ یہ بیٹنی کے موافق چلنے والی ہے تم اس کی بیٹے پر سے نداتر واگر تہبیں ان لوگوں سے کسی طرح کا دھوکامعلوم ہوتو اس اونٹنی پر بیچ نکلو۔

اس کے بعد عیاش اس اونٹنی پران دونوں کے ساتھ نظے حتیٰ کہ جب بیالوگ چلے تو رائے میں ایک مقام پران سے ابوجہل نے کہا بابا! والند! میں نے اپنے اس اونٹ پر بہت بوجھ لا دریا ہے۔ کیاتم اپنی اونٹنی تھوڑی دریے کئے نہ بیٹھنے دو گے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں (ضرور بیٹھو)۔ راوی نے کہا کہ انہوں نے تھوڑی دریے کئے نہ بیٹھنے دو گے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں اونٹی بٹھائی اوران دونوں نے بھی اونٹ بٹھائے تا کہ ایک دوسر نے کی سواری پر بیٹھ جائے اور جب تینوں زمین پراتر آئے تو ان دونوں نے عیاش پر حملہ کر دیا اور دونوں نے مل کر انہیں رسی میں با ندھ لیا اور انہیں لیا کے کر مکہ میں داخل ہوئے اور انہیں بڑی تکلیفیں دیں تو انہوں نے ان کی با تیں مان لیں۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے عیاش بن الی رہید کے گھر والوں میں سے ایک نے بیان کیا کہ وہ دونوں جب انہیں لئے ہوئے کہ میں داخل ہوئے اور دن کے وقت انہیں باندھے ہوئے لائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنیں لئے ہوئے لائے تو انہوں نے کہا کہ مکہ والو! اپنے بہودہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کروجس طرح ہم نے اپنے اس بیہودہ وقعی کے ساتھ کیا ہے۔

## عمر ننی الدغنه کا خط مشام بن العاص کی طرف

ابن ایخی نے کہا کہ نافع نے عبداللہ بن عمر ہے اور انہوں نے عمر ہے ایک حدیث کی روایت میں کہا کہ (حضرت) عمر نے فر مایا۔ ہم کہا کرتے تھے کہ جس خص نے صبر آز ماتکلیفوں میں کا فروں کی باتیں قبول کرلیں اللہ اس کے نہ فرائض قبول کرتا ہے نہ نوافل اور نہ ایسے لوگوں کی تو بہاللہ قبول فرما تا ہے جواللہ کو پہچا نے کے بعد کسی آفت میں مبتلا ہونے کے سبب سے کفر کی طرف لوٹ جائے۔ فرمایا کہ لوگ یہ باتیں اپنے متعلق کہا کرتے تھے لیکن جب رسول اللہ منگر فیٹے لائے تو ان کے متعلق اور ہماری اور ان کی ان باتوں کے متعلق جو اپنی نبیت کہا کرتے تھے اللہ عزوجل نے ذیل کی آبیتیں نازل فرمائیں۔

﴿ قُلْ يَا عِبَادِى اللَّهِ يَغْفِرُ اللَّهِ عَلَى الْفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرّحِيمُ وَانْيَبُو إلى رَبِّكُمْ وَ اسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ الْ يَأْتِبَكُمُ الْعَالَابُ تُمَّ

ا خط کشیرہ حصہ کلام مجید (الف) میں نہیں ہے بلکہ اس کے بچائے شم قر اُحتی بلغ یانیکم العداب بغتہ وانتم لا تشعرون ہے۔ (احم محمودی)

لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا اَحْسَنَ مَا انْزِلَ اِلْمِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّ

''(اے نبی)ان لوگوں ہے کہدو ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی کہتم اللہ کی رحمت ے ناامید نہ ہو جاؤ۔ بےشک اللہ تمام گنا :وں کوڈ ھیا تک لیتا ہے۔ بے شبہہ وہ بڑا خطابیش اور بزارهم والا ہے۔اورتم پرعذاب آئے ہے پہلے تم لوک اپنے بروردگار کی طرف رجوع کرواور اس کے فرمانبردار بنو (ورنہ عذاب آئے کے بعد ) پھر تنہاری مددنہیں کی جائے گی۔ اور جو بہترین چیز تمہارے برورد گار کی جانب ہے تمہاری طرف اتاری گنی ہیں اس کی پیروی اس ( وقت ) ہے پہلے کراو کہتم پرا جا تک عذاب آ جائے اور تنہیں اس کا شعور بھی نہ ہو''۔

( حضرت ) عمر نے فر مایا کہ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک خط میں ہیآ یتیں تاصیں اور جشام بن العاص کے پاس بھیج ویں۔فرمایا کہ ہشام ابن العاص نے کہا کہ جب میرے یاس مذکورہ آپتیں آپٹیں تو میں انہیں مقام ذی طوی میں پڑھتا جاتا تھا اور (نشیب وفراز میں ) چڑھتا اتر تا چلا جاتا تھا اور ان کا کجمے مطلب میری تجھ میں نہ آتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے (ول میں) کہایا الند! مجھے ان کا مطاب تہجما دے۔ کہا کہ پھرتو اللہ نے میرے دل میں ڈال دیا کہ وہ آیتیں جماری ہی نسبت اتری میں جم جو باتیں اینے داوں میں کہا کرتے تھے اور ہماری نسبت جو کچھاوگ کہا کرتے تھے اس کے متعلق اتری ہیں تو میں اپنے اونٹ کے پاس گیا اور اس پر بيته كرمدينه مين رسول الله فأيني كسية ملا

## ولیدبن الولید کاعیاش وہشام کے لئے نکلنا

ا بن اتخلّ نے کہا کہ مجھے ہے ایسٹخص نے بیان کیا جس پر میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ رسول التدمنی فیلم نے يدينه مين فرمايا:

مَنْ لِي بِعَيَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيْعَةً وَ هِشَامٍ بْنِ الْعَاصِ.

"عیاش بن الی ربیعہ اور ہشام بن العاص کو لانے کون میرے (یعنی میری امداد کے ) لئے (تار) ہے'۔

ولید بن ولید نے عرض کی میں آپ کے پاس انہیں لانے (کے لئے تیار) ہوں اور وہ اس کے بعد مکہ جانے نکل کھڑے ہوئے اور جیب کر مکہ پہنچے اور ایک عورت سے ملے جو کھانا لیے جارہی تھی تو انہوں نے اس عورت ہے کہااے اللہ کی بندی! تو کہاا جاتی ہے۔اس نے کہا میں ان دونوں قید میں مرفقار جھنصوں کے پاس

يرت ابن بشام جه حدووم

جار ہی ہوں اور اس نے انہیں دونوں کے یاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو یہ بھی اس کے پیچھیے ہو گئے اور اس مقام کو پہچان لیا اور وہ ۱ ونوں ایک ایسے گھر میں قید تھے جس کے او پر حبیت نہتمی ۔ جب شام بوئی تو دیوار بھاند کر ان کے پاس پنچے اور ایک سفید سخت پھر ( مروق ) لے کران کی بیر یوں کے نیچے رکھا اور تکوارے ان پر مارکر انبیں کا ہے دیا۔اس لئے ان کی تلوار کو ذوالمروۃ کہا جاتا تھا ٹھران دونوں کواینے اونٹ پرسوار کرالیا اورانبیس لنے ہوئے او بٹ کو ہا تکتے چلے اور شوکر کھائی تو ان کی انگلی خون آ اور ہوگئی تو کہا۔

مَا أَنْتِ إِلاَّ اِصْبَعٌ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ اے انگلی! تجھے ہے تو صرف ( ذراسا ) خوں بہہ گیا اور پیرجو تحجیے ( تکلیف ) پینجی اللہ تعالیٰ کی راہ يں پہنچی ہے (اس لئے اس ہے کوئی ناخوش نہ ہوتا جا ہے) پھران دونوں کو لئے ہوئے وہ رسول التدمنا ﷺ کے پاس مدینہ بھنچ گئے۔

### مدینہ میں انصار کے پاس مہاجرین کی افرودگاہیں اللہ ان سب سے راضی رہے

ابن المحق نے کہا کہ جب ممر بن الخطاب اور آپ کے ساتھ آپ کے گھر والے آ ملے اور آپ کے قبیلے کے لوگ اور آپ کے بھائی زید بن الخطاب اور سرافیہ بن المعتمر کے دونوں بیٹے عمر و وعبداللہ 'اور حیس بن حذفة السمى جوآب کے داماداورحفصہ بنت عمر کے شوہر تھے جن کے بعدرسول اللّمنَّ ﷺ نے انہیں اپنی زوجیت میں لیا' اور سعید بن زید بن عمر و بن نفیل' اور ان کے حلیف واقد بن عبدالله تمیمی اور ان کے دونوں حلیف خولی بن ابی خولی' اور مالک بن ابی خولی۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوخولی بن عجل بن جیم بن صعب بن علی بن بکر ابن وائل میں سے تھے۔ابن اتحٰق نے کہااوران کے حلیف بکیر کے حیاروں بیٹے ایاس ابن بکیراور عاقل بن بکیراور عامر بن بكيراور خالد بن بكير جو بن سعد بن ليث ميں سے تھے پيسب كے سب جب مدينه آئے تو بن عمرو بن عوف میں بمقام قباءر فاعد بن عبدالمنذ ربن زنبر کے پاس اتر ہے اور عیاش بن ابی رسیعہ بھی جب مدینہ آئے تو ( حضرت )عمر کے ساتھ ہی رفاعہ ہی کے گھر اتر ہے۔اس کے بعدمہاجرین کا تا نتا بندھ گیا تو طلحہ بن عبیداللہ بن عثان اورصہیب بن سنان \_ بلحارث بن الخزرج والے حبیب بن اساف کے یاس مقام نخ میں اترے \_ ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے ابن آئی کی روایت جو مجھے سائی اس میں بیاف بتایا۔

لے (الف) میں خط کشیدہ عبارت نہیں ہے۔ ع (ب) میں ساف ہے اور (ن و) میں ساف ہے۔ (احم محمودی)

بعض کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبیداللہ بنونجاروالے اسعد بن زرارہ کے پاس الرے تنے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعثان النہدی ہے جمھے روایت بینجی انہوں نے کہا کہ جمھے یہ اطلاع ملی ہے کہ صبیب نے جب جم ت کا ارادہ کیا تو کفارقر پش نے ان ہے کہا کہتم ہمارے پاس بھیک منگوں (کی ہی) حالت میں آئے ہے اور ہمارے پاس وقت تمہاری حیثیت ہے۔ اب میں آئے ہے مال کے ساتھ یہاں ہے نکل جانا جیا ہے ہو۔ والقدیہ تو نہ ہو سکے گاصہ یب نے ان سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اثر میں ابنا تمام مال تمہیں دے دوں پھر تو تم میری راہ میں حاکل نہ ہوگے۔ انہوں نے کہا ہاں (یہ وسکتا ہے) تو انہوں نے کہا ہاں (یہ وسکتا ہے) تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا مال سب تمہیں دے دیا۔

رَبِعَ صُهَيْبٌ وَبِعَ صُهَيْبٌ الصهيب فالدي ميں رہے۔ صهيب فائدے ميں رہے أ۔ ابن انتحق نے کہا كے حمزة بن عبدالمطلب اور زيد بن حارثه اور حمزة ابن عبدالمطلب كے دونوں حليف

ابوم عمد کناز بن حقیمین غنوی۔ ابن بشام نے کہا بعض ابن حقیمین کہتے ہیں۔ ابوم عمد کناز بن حقیمین غنوی۔ ابن بشام نے کہا بعض ابن حقیمین کہتے ہیں۔

اوران کے بیٹے مرخد غنوی اور رسول القد سن گیزام کے آزاد کردہ انسہ اور ابو کبث بنی عمر بن عوف والے کلثوم بن ہدم کے پاس قبامیں اترے۔ بعض کہتے ہیں کہ (یہ سیح خبیں ہے) بلکہ یہ لوگ سعد بن خبیمہ کے پاس اترے۔ بعض کہتے ہیں (یہ بھی سیح خبیں) بلکہ حمز قبین عبدالمطلب بنی نجار والے اسعد بن زرار قبالی پاس اترے۔ نوض یہ مختلف رواییتیں ہیں اور مبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب اور ان کے دونوں بھائی طفیل بن الحارث اور شیمین بن الحارث اور سلح بن الحارث افر شعب بن عبدالمطلب اور بنی عبدالدار والے سویبط بن سعد بن الحارث اور بنی عبد الدار والے سویبط بن سعد بن حمیم اور نتب بن غزوان کے آزاد کردہ خباب بلعجلان والے عبدالله بن سلمہ کے پاس قبامیں اتر ہے۔

اور عبدالرحمٰن بن عوف دوسرے مہاجرین کے ساتھیں۔ بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع کے پاس بلحارث بن الجن بی کے احاطے میں اتر ہے اور زبیر ب العوام اور ابو ہر ہ بن البی الربیم بن عبدالعزی منذر بن عقبہ بن احجة بن الجاح کے پاس مقام عصبہ میں بن ججھی کے احاطے میں اتر ہے اور بن عبدالدار والے مصعب بن عمیر بن ہاشم۔ بن عبدالاشہل والے سعد بن معاذ بن النعمان کے پاس بن عبدالاشہل کے احاطے میں اتر ہے۔ اور ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ اور البی خذیفہ کے آزاد کردہ سالم۔

لے (الف) میں ابوہ ہر ہ بن ابن رہم لکھا ہے (احمرمحمودی)۔ سے (الف) میں ابن حذیفہ ناط لکھا ہے کیونکہ اس کے بعد پھرانی حذیفہ آر ماہے (احمرمحمودی)

ابن ہشام نے کہا کہ سالم بن الی حذیفہ ثبیة بنت یعار بن زید بن تبیدا بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف بن ما لک بن الاوس کے آزاد کردہ تنجے۔ جب اس نے انہیں آزاد کیا تو اس سے اللہ موکر ابوحذیفہ بن مقتبہ کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کواپنامتینی بنالیاسی لئے ابوحذیفۃ کے آزاد کردہ سالم کہلانے گئے۔

اوربعض کہتے ہیں کہ ثبیۃ بنت یعارا بوحذیفہ بن منتبہ کی زوجیت میں تھی اس نے سالم کوآ زاد کیا اس لئے سالم ابوحذیفہ کے آ زاد کردہ کہلانے لگے۔

ابن آئی نے کہا اور منتبہ بن غزوان بن جاہر بنی عبدالا شہل والے عباد ابن بشر بن وقش کے پاس بنی عبدالا شہل کے احاطے میں اتر ہے اور عثان بن عفان ۔ حسان بن ثابت کے بھائی اوس بن ثابت بن المنذر کے پاس بن النجار کے احاطے میں اتر ہے ۔ حسان سے محبت رکھتے تھے اور جب آپ کو شہید کیا گیا تو حسان نے باک عرشہ کہا۔ اور کہا جاتا ہے کہ مہاجروں میں بن بیا ہے افر اوخشیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افر اوخشیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے افر اوخشیمۃ کے پاس اتر ہے اس لئے کہ وہ خود بھی بن بیا ہے تھے۔ اللہ (بی ) کو علم ہے کہ کوئی بات صحیح ہے۔

## رسول التدني عليه من الجرت رسول التدني عليه من المجرت

رسول الله منافی ایند منافی ایند مناب کے جمرت کرجانے کے بعد مکہ ہی میں اپنی جمرت کی اجازت ملنے کا انتظام فرماتے رہے اور مہاجروں میں سے کوئی مکہ میں آپ کے ساتھ نہ رہا بجز ان لوگوں کے جوگر فقار کر لئے گئے یا صبر آز ماتکلیفوں میں مبتلا کئے گئے مگر علی بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قیافتہ الصدیق رضوان الله علیہا۔ ابو بکر بار بار رسول الله منافی تی جمرت کی اجازت طلب کرتے تھے تو رسول الله منافی تی الم ایند منافی تی اجازت طلب کرتے تھے تو رسول الله منافی تی اللہ منافی تا ہے۔

لَا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نہ کروشا یداللہ تمہارے لئے کوئی ساتھی پیدا کردے'۔ توابو بمرکوامید ہوتی تھی کہ آپ ہی ہول گے۔



ابن ایخل نے کہا کہ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ منافی قیام کی حمایت میں ایک جماعت فراہم ہو گئی اور غیروں اور ان کے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے بہت سے (لوگ) آپ کے ہمراہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے بیجمی دیکھ لیا کہ آپ کے صحابہ ہجرت کر کے ان لوگوں سے جا ملے تو انہوں نے جان لیا کہ ان لوگوں نے کسی محفوظ مقام کواپنی قیام گاہ بنایا ہے اوران (انصار) کے پاس محفوظ حکمہ حاصل کر لی ہے تو انہیں رسول اللہ من فیڈ کرنے کا عزم کر لیا ہے تو سب کے سب من فیڈ کرنے کا عزم کر ایا ہے تو سب کے سب دارالندوہ میں آپ کے متعلق مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور بیددارالندوہ قصبی ابن کلاب کا گھر تھا جس میں مشورہ کئے بغیر قریش کسی معاطع کا فیصلہ نہ کرتے تھے جب انہیں آپ سے خوف :واتو ای میں مشورہ کرنے گئے کہ رسول اللہ فار فیش کی متعلق کمیا کریں۔

ابن ایکی نے کہا کہ ہمارے دوستوں میں ہے ایسے افراد نے جنہیں میں جمعوٹانہیں ہم جھوٹانہیں ہے جھتا عبداللہ بن ابی عنی ہے اور انہوں نے جو اور انہوں نے ابوالجماح مجاہد بن جیسے دوایت کر مجھ ہے بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ کفار قریش نے جب اس بات کاعزم کیا اور دار الندوہ میں رسول اللہ کا پھڑا کے لئے مشورہ کرنے کی قرار داد کر لی اور وہ دن آیا جس کی آپ کے لئے قرار داد اور دوہ دن آیا جس کی آپ کے لئے قرار داد ہو چکی تھی تو اس دن کا نام بوم الزحمة رکھا گیا تھا اور ان لوگوں ہے ابلیس ایک شاندار بوڑھے کی شکل میں آبلا جوایک موٹی چا در اوڑھے تھا اور دار الندوہ کے در داز سے پرآ کر کھڑا ہو گیا جب ان لوگوں نے اس کو میں تجہ اس کے دروازے پر کھڑا دیکھا تو اس سے کہا بڑے میاں تم کون ہو۔ اس نے کہا میں نجد والوں میں کا ایک بڑا بوڑھا ہوں جس نے دہ نجر دادا کی ہے اس لئے وہ بھی تمہارے ساتھ شریک ہو گیا ہوں اور خیر خوا بی میں کوتا بی نہ گیا ہے تا کہ جو بچھ تم کبو(وہ) سے اور امید ہے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ درائے دبی اور خیر خوا بی میں کوتا بی نہ کرے گا۔

انہوں نے کہا اچھی بات ہے آ و۔ آخر وہ بھی ان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا وہاں قریش کے پورے مرغنے جمع ہو گئے تھے۔

ا (الف) میں عن مجاہدین بن جبیرانی الحجاج عن عبداللہ بن عباس وغیرہ ممن لا اتھم عن عبدالله ابن عباس ہے لیعنی عبداللہ بن عباس ہے لیعنی عبداللہ بن عباس کا نام ملطی سے مررہوگیا۔

د دسرے جن کی تعدا د کا شارنہیں ہوسکتا۔اس کے بعدا یک دوسرے ہے کہنے لگے کہ اس شخص کا معاملے تو تم لوگ د مکھے چلے ہوواللہ! اب ہمارے علاوہ دوسرے لوگ اس کے پیرو ہو چکے ہیں۔ان کے ساتھ ہوکر ہم پراس کے تمله کرنے سے اب جمیں بے خوفی نہیں رہی ہے اس لئے سب مل کررائے سوچو! راوی نے کہا کہ سب نے مشورہ کیااوران میں ہے ایک کہنے والے نے کہا کہ اے لوے ( کی جَنَامِ یوں اور بیرْ یوں ) میں جکڑ کر کہیں بند رکھواوراس کی موت کاانتظار کرو کہ جس طرح اس کے ہے شاع وں پر جواس ہے پہلے ( زہیرونا بغہ وغیرہ ) گزر چکے ہیں موت آئی اس کو بھی موت آئے تو شیخ نجدی نے کہا۔ نہیں واللہ! بیتمہاری کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔ والقدا أرثم نے اس کو قیدر کھا۔ جس طرح تم کہدرہے جو توجس کوتم نے بندر کھا ہے اس کا تحکم اس بند دروازے کے باہراس کے ساتھیوں کی طرف جائے گا۔اور قرین قیاس ہے کہ وہتم پرحملہ کریں اور اس کوتمہارے باتھوں ہے چھین لے جانمیں اور اس کے ذریعے وہ اپنی تعدا د کوتمہارے مقابلے میں بڑھا نمیں اور تمہاری حکومت پر نلبہ حاصل کرلیں بیتمہارے لئے کوئی ٹھیک رائے نہیں ہے۔اس کے سوا دوسری کوئی رائے سوچو۔ بھرانہوں نے مشور ہ کیااوران میں ہےا بکے شخص نے کہا کہاس کواپنے پاس سے نکال دیں اوراپنی بستیوں میں ہےاس کو حلا وطن کر دیں اور جب وہ ہمارے پاس ہے نگل جائے گا تو والتد ہمیں کوئی پروانہیں کہ وہ کہاں چیا گیا یا کہاں جا بسا اور جب وہ ہماری آئکھوں ہے او جمل ہو جائے گا اور جمیں اس ہے کوئی کام ندر ہے گا تو ہم اپنے معاملات اور محبت کے تعلقات کی اس طرح درتی کرلیں گے جیسی پہلے تھی توشیخ نجدی نے کہانہیں! واللہ! تہاری پیرائے ( بھی ) کوئی ٹھیک رائے نہیں کیاتم نے اس کی شیرینی گفتاراورخو بی کلام اورلوگوں کے دلوں پر اس کی پیش کردہ چیز کے غلبے کونبیں دیکھا۔واللہ!اگرتم نے ایسا کیا تو مجھے اس بات کا ڈرہے کہ دوعرب کے جس قبلے میں تھبرے گا اُن پراینے اس کلام و گفتار ہے ایسا غلبہ حاصل کرلے گا کہ وہ اس کے پیرو ہو جا نمیں کے اور وہ انہیں لے کرتم پر چڑھ آئے گا اور اس کے ذریعہ تنہیں یا مال کرے گا اور تمہاری حکومت تمہارے ہاتھوں ہے چھین لے گا اور کیم وہ تمہارے ساتھ جو جا ہے گا سلوک کرے گا اس کے متعلق اس کے سوا کوئی اور رائے سو چوراوی نے کہا تو ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ واللہ! میری اس کے متعلق ایک راے ہے میں نہیں تجھتا کاب تکتم میں ہے کی نے اس کا خیال کیا ہو۔ سب نے کہا۔

اے ابوالکام آخر وہ کیارائے ہے۔ اس نے کہامیری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے میں ہے ایک جوان مرد۔ نوعمر قوی۔ شریف النسب ہم سب میں بہتیرین لے لیس اور ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار دے وی اور بیسب اس کے پاس بہنچیں اور اس کوان تکواروں سے اس طرح (ایک ساتھ) ماریں کو یا ایک شخص کاوار ہے اور (ایک ساتھ) اس کو تیا ہیں گئیں گے۔

کیونکہ جب بیسب اس طرح کریں گے اس کا خون تمام قبیلوں پر بٹ جائے گا اور بنی عبد مناف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کرسیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہالینے پر راضی ہو جا نمیں گے اور ہم انہیں اس کا خون بہالینے دیں گے۔ دے دیں گے۔

(راوی نے) کہا تو شیخ نجدی نے کہا بات تو بس یہی ہے جواس شخص نے کہی۔ بیالیبی رائے ہے جس کے سوااور کوئی رائے (ٹھیک) نہیں۔اس کے بعد سب اوگ اس برا تفاق کر کے ادھرادھر چلے گئے۔



(راوی نے) کہا کہ مذکورہ مشورے کے بعدرسول الله منافظینے آئے ہاں جبریل آئے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستریر آرام ندفر مائیں جس پر آپ روز اند آرام فر مایا کرتے تھے۔

(راوی نے ) کہا کہ جب رات کا اندھیرا ہوا تو وہ سب کے سب آپ کے دروازے پرجمع ہو گئے اور انتظار کرنے گئے کہ آپ سوجا نمیں تو آپ پرحملہ کریں اور رسول منافیظ نے ان لوگوں کوان کے مقامات پر ملاحظہ فر مایا تو علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ ہے فر مایا تم میر ہے بستر پرسوجا وَ اور میری بیسبز حضر می جا دراوڑ ہولو اور اس جا دراس (چا در) میں سوجا وَ ان لوگوں کی طرف ہے تم تک کوئی ایسی چیز پہنچ نہ سکے گی جو تہمیں نا پسند ہوا ور رسول اللہ منافیظ نے ہم جب آرام فر مایا کرتے تھے۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھے سے بزید بن زیاد نے محمہ بن کعب القرظی کی (روایت بیان کی) انہوں نے کہا کہ جب وہ سب کے سب آپ کے درواز سے پرجمع ہو گئے جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا تو اس نے کہا محمہ (منافین کے سب آپ کے درواز سے پرجمع ہو گئے جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا تو اس نے کہا محمہ (منافین کے سائر تم اس کے اصول پر اس کی پیروی کر وتو تم عرب وعجم کے بادشاہ ہو جاؤگے اور مرنے کے بعد بھرتم اٹھائے جاؤگے تو تمہار سے لئے اوروں کے باغوں کے سے باغ ہوں گے اوراگرتم نے اس کی پیروی نہ کی تو تمہیں قبل اور ذرج کرنا اسے جائز ہو جائے گا اور پھر جب تم اپنے مرنے سے بعد اٹھائے جاؤگے تو تمہار سے لئے آگ ہوگی جس میں تم جلائے جاؤگے۔

(راوی نے) کہا کہ ای حالت میں رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہِ ان کے سامنے باہر نکلے اور ایک مٹھی بھر خاک لی اور فر مایا:

نَعَمْ أَنَا اَقُولُ ذَٰلِكَ اَنْتَ اَحَدُهُمْ.

" ہاں میں یہ باتیں کہتا ہوں (اور ) تو بھی انہیں میں سے ایک ہے (جو آ گ میں جلائے جائیں گے )"۔

اورالله تعالیٰ نے آپ کے دیکھنے ہے ان کی بینا نیوں کوروک لیا اور وہ آپ کو دیکھ نہ سکتے تھے اور آپ ان کے سرول پر وہ خاک ڈالتے جاتے تھے۔اور سورہ یسلین کی بیآییٹن پڑھتے جاتے تھے۔

﴿ يَسَن وَالْقُرْآنِ الْحَكِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ (اللَّي قَوْلِهِ) وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾

''یسٹین (اے انسان کامل) حکمت والے قرآن کی قسم تو (اللہ کی طرف ہے) بھیجے ہوؤں میں ہے۔ ہے۔ ان آپیسٹین (اور) سید ھے رائے پر ہے۔ ان آپیوں تک آپ نے تلاوت فر مانی ۔ اور ہم نے ان کے آگے اور ان چھیچے ایک قسم کی روک بنا دی ہے اور ان (کی آ تکھوں) پر پر دے ڈال دیے ہیں کہ دو د یکھتے (ہی) نہیں'۔

یباں تک کہ رسول اللہ منافی نیا ان آپنوں کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور ان میں سے کوئی شخص ہاتی نہ رہا جس کے ہر پر آ پ نے خاک نہ والی ہواں کے بعد پلٹ کرآ پ جہاں جانا جا ہتے تھے چلے گئے۔ پھران کے پاس ایک شخص آیا جوان میں نہیں تھا اور کہاتم لوگ یہاں کس چیز کا انتظار کرر ہے ہو۔ انہوں نے کہا محمد (منافیقیز) تمہار ہے سامنے نکل گیا اور تم میں ہے کسی کو نہیوؤ اجس نے کہا اللہ نے تہہیں محروم کر دیا۔ واللہ محمد (منافیقیز) تمہار ہے سامنے نکل گیا اور تم میں ہے کسی کو نہیوؤ اجس کے سر پر خاک نہ والی بواور پھروہ اپنی کا موجوا گیا۔ کیا تم لوگ اپنی حالتوں کوئیس و کھر ہے ہو۔ (راوی نے ) کہا تو ان میں سے ہر شخص نے اپنا ہا تھا ہے سر پر رکھا تو دیکھا کہ اس پر خاک پڑی ہوئی ہے کہا وہ کہا تھا کہ اس پر خاک پڑی ہوئی اور کہنے کہا وہ کہا تھا ہے کہا واللہ ایک بیا ہوں ہے ہوئی تو علی ہور ہا ہے اور اس پر خود اس کی جا در ہے غرض صبح تک وہ اس حالت اور کہنے گئے واللہ ایس ہور ہا ہے اور اس پر خود اس کی جا در ہے غرض صبح تک وہ اس حالت میں رہے یہاں تک کہ جب صبح ہوئی تو علی بستر پر سے اسٹھے تو انہوں نے کہا واللہ جم سے بیان کرنے والے نے عمل رہے بیاں تک کہ جب صبح ہوئی تو علی بستر پر سے اسٹھے تو انہوں نے کہا واللہ جم سے بیان کرنے والے نے جب کیم کی اس سے بھی کہا تھا۔

ابن ایخق نے کہا کہ وہ لوگ جو آپ ( کے قبل ) کے لئے جمع ہو گئے تھے ان کے اور اس روز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جوقر آنی آپتیں ناز ل فر مائیں ان میں سے ریجھی ہے۔

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيه ﴾

''(وودن یادگر) جبکه تیرے متعلق کا فر جیالبازیاں کرر ہے تھے۔ آخر آیت تک''۔ ادرالله عزوجل کامی قول بھی ہے:

﴿ اَمْ يَغُولُونَ شَاعِر نَتُرَبُص بِهِ رَبِّ الْمَنُونِ قُلْ تَرْبَصُواْ فَانِي مَعَكُم مِنَ الْمَتَرْبِصِينَ ﴾ " بلكه يهلوگ تو كهتے بين كه وه شاعر ہے ہم اس كي موت كے حادثے كے منتظرر بين كے (اے نبی ) تو کہدوے کہتم بھی انتظار کرواور بے شبیہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہول ( کہتمہاری موت کا وقت آ جائے )''۔

ابن ہشام نے کہا کہ منون کے معنی موت کے ہیں اور ریب المنون کے معنی موت کا نزول اور حادثہ موت ہے۔ابوذ ویب ہذلی نے کہا ہے۔

اَمِنَ الْمَنُوْنِ وَرَيْبِهَا تَتَوَجَّعُ وَالدَّهُرُ لَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجُزَعُ كَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجُزَعُ كَيْسَ بِمُغْتِبٍ مَنْ يَجُزَعُ كَيَاتُوموت كِيزول سے در دمند ہے حالا نكه زبانه گھبرانے والول يا در دمندوں سے ايناعماب دورنہيں كرديتا۔

بيبيتاس كايك تعيد كام-

ابن ایخی نے کہا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی منگا ایکٹی کے اجازت دی اور ابو بکر مال دارشخص عصور جب آپ نے رسول اللہ منگا ایکٹی کے اجازت کی اجازت طلب کی تورسول اللہ منگا ایکٹی کے فر مایا:
لا تَعْجَلُ لَعَلَّ اللَّهُ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا.

'' جلدی نه کروشایدالله تعالی تمهارے لئے کوئی ساتھی پیدا کردے'۔

تو آپ کوامید بندھ گئ کہ اس ساتھی ہے رسول اللّہ مثانی آئے کی مراوخو داپنی ذات مبارک ہی ہوگی۔ جب آپ نے ایسافر مایا تو ابو بکر نے دواونٹنیاں خرید لیس اور انہیں اپنے گھر میں جپارہ ڈالتے ہوئے ای ہجرت کے سامان کے طور پررو کے رکھا۔

## رسول الله منالينيا كى مدينه كى جانب ججرت كے واقعات

ابن الحق نے کہا کہ مجھ ہے ایے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں بھتاعروۃ بن الزبیر ہے اور انہوں نے ام الموشین عائشہ ہے روایت بن کربیان کی کہ ام الموشین نے کہا کہ رسول الله منظی ہے ابو بکر کے گھر آنے میں بھی تامل نہ فرماتے تھے دن کے دونوں وقتوں میں ہے کسی ایک وقت یا توضیح تشریف لاتے یا شام یہاں تک کہ جب وہ دن آیا جس میں اللہ نے اپنے رسول الله منظی ہے کہ جبرت اور مکہ ہے اپنی قوم کے درمیان سے نکل جانے کی اجازت مرحمت فرمائی تورسول الله منظی ہے کہ اس دو بہر میں ایسے وقت تشریف لائے کہ اس وقت آپ تشریف نہیں لایا کرتے ہے۔

ام المومنین نے کہا کہ جب آپ کو ابو بکر نے دیکھا تو کہا کہ اس وقت رسول اللہ کسی نئی بات کے بغیر تشریف نہیں لائے ہیں کہا کہ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ابو بکر آپ کے لئے اپنے تخت سے ہٹ مجے اور

رسول اللّه مَنْ النَّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

أَخْرِجُ عَيْنَى مَنْ عِنْدَكَ.

'' جولوگ تمہارے یاس ہوں انہیں میرے یاس سے ہٹا دو''۔

تو ابو بکرنے عرض کی صرف میے میری دونوں لڑکیاں ہیں آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ان کے رہنے میں کیا حرج ہے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ آذِنَ لِي فِي الْخُرُوْجِ وَالْهِجْرَةِ.

''الله تعالیٰ نے نکل جانے اور ہجرت کر جانے کی مجھا جازت دے دی ہے'۔

كہاكمالوبكرنے عرض كى:

الصُّحْبَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

''اے اللہ کے رسول (کیا میں بھی آپ کے ) ساتھ رہ سکتا ہوں۔

فرمايا:

الصُّحْبَةُ. "(إلى تم بحى) ساتھ رہو كے"۔

ام المومنین نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے بھی ہے بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ کوئی شخص خوشی سے بھی روتا ہے جتی کہ میں نے اس روز (اپنے والد) ابو بحرکو دیکھا کہ وہ رور ہے تھے۔ پھرعرض کی اے اللہ کے نبی! بید دونوں اونٹنیاں ہیں جن کو میں نے اس روز کے لئے لیے رکھا تھا اس کے بعد آپ دونوں نے عبداللہ بن ارقط کو جو بنی وائل بن بحرکا ایک شخص تھا اور اس کی مال بنی ہم بن عمر وکی ایک عورت تھی اور وہ مشرک تھا راستہ بتلا نے کے لئے اجرت برتھم الیا اور دونوں نے اپنی دونوں اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں اور وہ اس کے پاس رہنے گئیں کہ وہ انہیں ایک وقت مقررہ تک کے لئے جرائے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے اس بات کی خبر ملی ہے کہ رسول مٹی ٹیٹی کے نکلنے کی خبر آ پ کے نکلنے تک بجرعلی بن ابی طالب اور ابو بکر الصدین اور آل ابو بکر کے سواکسی اور کونہیں ہوئی یعلی کوتو ۔ جبیبا کہ مجھے معلوم ہوا ہے۔خود رسول اللہ مٹی ٹیٹی نے اپنے نکلنے کی خبر دی اور انہیں حکم دیا کہ آ پ کے (جانے کے) بعد مکہ میں رہیں تا کہ رسول اللہ مٹی ٹیٹی کی جانب ہے لوگوں کی وہ امانتیں جو آ پ کے پاس رہا کرتی تھیں ادا کر دیں اور رسول اللہ مٹی ٹیٹی کی مالت تھی کہ مکہ کا ہرایک محف جس کوانی کی چیز کے (تلف ہونے کا) خوف ہوتا وہ اس کو آ پ پاس رکھ دیتا اس لئے کہ آ ہے کی دیانت اور سے ائی کوسب جانے تھے مٹی ٹیٹی گئے۔

#### (19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$ ( 19) \$



#### رسول الله منال الله عنار ميں ابو بكر كے ساتھ

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ من فیظم نے نکلنے کاعن م فر مالیا تو ابو بکر بن ابی تی فہ کے پاس تشریف لائے اور ابو بکر کے گھر کے بیجھیے کی ایک کھڑی ہے دونوں نکل گئے اور پھر دونوں نے کوہ تو رکے ایک عار کا قصہ فر مایا جو مکہ کے نثیبی جانب ہے اور دونوں اس میں داخل ہو گئے اور ابو بکر نے اپنے فرز ندعبداللہ بن ابی بکر کو تھم و سے دیا تھا کہ دن میں لوگوں کی وہ باتیں سنتے رہیں۔ جوان دونوں کے فائدے کی ہوں کہ لوگ ان دونوں کے متعلق کیا کہتے ہیں اور جو بچھ دن بھر میں ہواس کی فہرشام میں ان کے پاس لا دیں اور آپ نے اپنے آزاد کردہ عامر بن فہیرہ کو تھم دے دیا تھا کہ آپ کی بکریاں دن میں جراتار ہے اور شام میں ان کے پاس عار میں لائے اور جب شام ہوتی تو اسے بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تھیں۔ اور جب شام ہوتی تو اسے بنت ابی بکر کھانے میں سے جو چیزان دونوں کے قابل ہوتی ان کے پاس لا تھیں۔

ابن مشام نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ حسن بن ابی الحسن نے کہا کہ رسول اللّه مُثَاثِیْنِمُ اور اللّه مُثَاثِیْنِمُ اللّه مُثَاثِیْنِمُ اللّه مُثَاثِیْنِمُ کے بیلے ابو بکرا ندر گئے اور غارکو بیدد کیھنے کے لئے (ادھرادھر) مُثولا کہ اس میں کوئی درندہ یا سانپ ہوتو معلوم ہو جائے اور خود خطرے میں پڑ کررسول اللّه مُثَاثِیْنِمُ کو بیچالیں۔
کو بیچالیں۔

ابن اتحق نے کہا کہ رسول الشر کا تین آور آپ کے ساتھ ابو بکر غار میں تین روز رہے اور قریش نے جب آپ کونہ پایا تو آپ کے متعلق سواونٹ اس مخص کے لئے مقرر کے جو آپ کوان کے پاس لوٹا لائے اور عبداللہ بن بکر دن میں قریش کے ساتھ انہیں میں رہا کرتے تھے اور جو پھی مشورے وہ کرتے اور رسول اللہ کا تیج آور بالو بکر کے متعلق جو پھی وہ کہتے سب سنتے اور جب شام ہوتی تو دونوں کے پاس آتے اور ساری خبریں دونوں کو پہنچا دیتے ۔ اور ابو بکر کے آزاد کر دہ عام بن نہیر ہ مکہ والوں کے جروا ہوں میں بکریاں جراتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس لاتے اور آپ دونوں ان کا دود ہدو ھے اور انہیں ذیخ کرتے اور جب شام ہوتی تو ابو بکر کی بکریاں ان دونوں کے پاس اس کے متعبد اللہ بن ابی بکر فیج ان کے پاس سے مکہ جاتے تو عام بن فیم ہم بھی بکریاں لے کران کے پیچھے جو جو باتے تا کہ ان کے نشان قدم مث جا کیں ۔ یہاں تک کہ جب تین روزگز ر گئے اور لوگوں کی بے چینی آپ دونوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اون اون اون اور کی تا تو شدوان لے کرآپیل کیاں ان کا دور ایک کہ جب تین روزگز ر گئے اور لوگوں کی بے چینی آپ دونوں کے متعلق جاتی رہی تو آپ کے پاس آپ کا وہ ساتھی جس کو اجرت پر مقرر کر لیا تھا آپ کے دونوں اون نے اور آپ کیاں ان کو باندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (یعنی ری جس کو پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے اور کی چیز سے لئکایا جاتا ہے ) اس کو باندھنا بھول گئیں اور جب بندھن (یعنی ری جس کو پکڑ کر اٹھایا جاتا ہے اور کی چیز سے لئکایا جاتا ہے ) اس کو باندھنا بھول گئیں اور جب

دونوں نے قصد سفر کیا تو تو شددان لٹکانے گئیں تو دیکھا کہ اس کا بندھن نہیں ہے تو اپنانطاق ( لیمنی کمر کو ہاندھنے کا کپڑایا دوپٹہ) کھولا اور اسے تو شددان کے بندھن کے بجائے استعال کیا اور اس سے اسے ہاندھ دیا اس لئے اساء بنت الی بکر کوذات العطاق کہا جاتا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعدداہل علم سے ساہے کہ وہ ذات النطاقین کہتے ہیں جس کی توجیہ یہ ہے کہ جب انہوں نے جب انہوں نے دو پنے کو بھاڑ کر دو حصے کوڈالے اورایک سے کہ جب انہوں نے اپنے دو پنے کو بھاڑ کر دو حصے کوڈالے اورایک حصے سے توشہ دان لاکا دیا اور دوسرے حصے کو کمرسے ہا ندھ لیا۔

ابن این این این کی نے کہا کہ جب ابو بکرنے دونوں اونٹنیاں رسول اللّه مُنالِیَّیْنِم کے سامنے پیش کیس تو ان دونوں میں جو بہترتھی اس کوآ گے رکھااور عرض کی آپ برمیرے ماں باپ فدا۔سواری پرتشریف فر ماہوں تو رسول اللّه مُنالِیِّنِم نے فر مایا:

إِنِّي لَا أَرْكُبُ بَعِيْرًا لَيْسَ لِي.

'' میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتا جومیرا نہ ہو''۔

توعرض كي -ا الله كرسول آب يرمير على باب فداية بكى نذر عفر مايا:

لَا وَلَاكِنْ مَا الثَّمَنُ الَّذِي ابْتَعْتَهَا بِهِ.

" "نہیں (ابیانہیں)لیکن تم نے اے کتنے میں خریدا ہے عرض کی اتنے میں فرمایا:

عرض کی۔اےاللہ کے رسول وہ آپ کی ہوگئی۔اس کے بعد دونوں سوار ہوئے اور چلے اور ابو بکرنے ایخ آزاد کر دہ عامر بن فہیر ہ کواپنے بیچھے بٹھالیا کہ رائے میں وہ آپ دونوں کی خدمت کر سکیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ جھے اساء بنت ابی بکر سے (بیہ) روایت پہنچی کہ انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ منگا تینے اور ابو بکرنگل گئے۔ ہمارے پاس قریش کی ایک ٹولی آئی جس میں ابوجہل بھی تھا اور وہ آ کر ابو بکر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تو میں ان کی طرف جلی تو انہوں نے کہا اے ابو بکر کی بیٹی تیرا باپ کہاں ہے۔ میں نے کہا۔ واللہ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کہاں ہے۔ تو ابوجہل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور وہ بدمعاش خبیث تھا اور اس نے میرے گال پرایک ایساتھیٹر مارا جس سے میرے کان کا بالاگر پڑا۔

### رسول الله مَنَّالَيْنِهِم كے سفر كى سمت كے متعلق ايك جن كى غيبى آواز كى خبريں

کس طرف تشریف لے گئے جمیں اس کاعلم ہی نہ تھا یہاں تک کہ جنوں کا ایک شخص کمہ کی نثیبی جانب سے عربوں کا ایک شخص کمہ کی نثیبی جانب سے عربوں کا ایک شخص کمہ کی آوازین عربوں کے گانے کی طرح چنداشعار گاتا ہوا آیا اورلوگ اس کے جیجیے جیجیے جیلے جارہے ہیں اس کی آوازین رہے جیل کی وہ دکھائی نہ دیتا تھا یہاں تک کہ وہ مکہ کی بلند جانب سے یہ کہتا ہوانکل گیا۔

جَزَا اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ م رَفِيْقَيْنِ حَلَّا خَيْمَتَى أَمِّ مَعْبَدٍ اللَّهُ رَبُّ النَّاسِ خَيْرَ جَزَاءِ م اللهُ وَلَوْلَ كَارُولَ وَنُولَ وَنُولَ كَارُولَ وَنُولَ وَنُولَ كَارُولَ وَنُولَ عَيْرَا وَ عَيْرِ اللهِ عَيْرَا وَ عَنْ وَالْحَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَاقُ وَالْحَيْرَا وَ عَيْرَا وَ عَلَا مُ وَيُولِ اللَّهُ عَلَى عَلَا مِ الْعَيْمُ فِي عَلَا عَلَمْ عَلَيْ مَا عَبْهِ عِلْمُ عِلْمُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَالَ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَالِ عَلَا عَلَى عَلَا عِلْمُ عَلَا عَالْعَلَا عَلَا عَ

هُمَا نَزَلاً بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحَا فَافْلَحَ مَنْ اَمْسٰی رَفِیْقَ مُحَمَّدِ وہ اترے تو نیکی کواپے ساتھ لئے ہوئے اور پھرشام ہوتے ہوتے چلے گئے۔ترقی اس نے پائی (اور )وہی پھلا پھولا جومحمر (منْلَقَیْمَ مُمَارِنْق ہوگیا۔

لِیَغْضِیْ بَنِیْ کَغْبٍ مَکَانَ فَتَأْتِهِمْ وَمَفْعَدَهَا لِلْمُوْمِنِیْنَ بِمَوْصَدِ بی کعب کواپے زنان خانے اور دیوان خانے سے خوش ہونا جا ہے کہ وہ ایما نداروں کے انتظار کرنے (یاتھہرنے) کے مقام ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ام معبد بنت کعب بی کعب کی شاخ خزاعہ کی عورت تھی اور شاعر کا قول ''خلاّ خَدْمَتَیٰ آمِ مَغْبد ''اور''هُمَا نَزَلا بِالْبِرِ ثُمَّ تَرَوَّحًا ''ابن آخَل کے سواد وسروں کی روایت ہے۔
ابن آخُل نے کہا کہ اساء بنت الی بکرنے کہا کہ جب ہم نے اس (جن) کا قول سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ

# ابوقیافہ کا اساء کے یاس آنا

#### 

افھالے گئے۔ آپ کے پانچ یا چھے ہزار درہم تھے آپ انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ اسا ، نے کہا کہ میرا داداابو قافہ جب ہمارے گھر آیا اس وقت اس کی بینائی جاتی رہی تھی اس نے کہا واللہ میں بھتا ہوں کہ اس نے ابنا مال اپنے ساتھ لے جا کر تمہیں دکھ دیا کہا کہ میں نے کہا ابا جان ایسانہیں ہے وہ ہمارے لئے بہت سامال چیوڑ گئے ہیں۔ کہا کہ میں نے بہت سے پھر لئے اور انہیں گھر کے ایک روشندان میں رکھا جس میں میرے والد اپنا مال رکھا کرتے تھے اور میں نے اس پرایک کپڑا اوال دیا اور ان کا ہاتھ بگڑ کر کہا ابا جان! آپ اپناہاتھ اس مال پررکھا اور کہا جب وہ تمہارے لئے یہ چھوڑ گیا ہے تو پھر کچھی ڈر کی بات نہیں اس نے اچھا کیا۔ بس یہ تمہارے لئے کافی ہے حالانکہ انہوں نے ہمارے لئے بخدا پچھ بھی نہ چھوڑ اتھا لیکن میں نے جیا ہاکہ اس طریقے کے بوڑ ھے کو سکین دے دوں۔

# سراقہ کی حالت اور اس کا سوار ہو کررسول اللّه مَنْ النَّهِ عَلَيْمِ کے بیجھے جانا ﷺ

ل (الف) میںالشیغ کے بجائےالشیع لکھا ہے بعنی خاومنقوط کا نقطہ غائب ہے۔(احمرمحمودی) ع (الف) میں ثیم مساکت ہے لیکن دوسر نے نئوں میں ثیم مسکت ہے اور یہی سیجے معلوم : زنا ہے جس یا کے معنی جیں وہ خاموش ہوگیا۔(احمرمحمودی)

تیرنکا جس کونا پیند کرتا تھا اور وہ آپ کو (رسول اللہ منافی کی کوئی ضرر نہ دیتا تھا۔ کہا کہ مجھے امید تھی کہ میں آپ

کوقر کیش کے پاس واپس لاوں گا اور قرلیش ہے سواونٹیاں لوں گا کہا کہ پھر میں سوار ہو کر آپ کے نشان قدم پر
چلا اور میر اگھوڑ اووڑ رہا تھا کہ اس نے ٹھو کر کھائی اور میں اس پر سے گر پڑا۔ کہا کہ میں نے (دل میں) کہا آخر
یہ کیا بات ہے۔ کہا کہ پھر میں نے اپنے تیرنکا لے اور ان سے فال دیکھی تو پھر وہی تیرنکلا جس کو میں ناپسند کرتا
تھا اور وہ آپ کوکوئی ضرر وینے والا نہ تھا۔ کہا کہ پھر میں نے آپ کا چیچھا کرنے کے سواد وسری کسی حالت کوقبول
کرنے سے انکار کردیا اور آپ کے نشان قدم پر چلا۔ میرا گھوڑ اووڑ رہا تھا کہ پھر اس نے ٹھوکر کھائی اور میں اس
پر سے گریڑا۔ کہا میں نے (دل میں) کہا آخر یہ کیا بات ہے۔

پھر میں نے اپنے تیرنکالے اور فال دیکھی تو پھر بھی وہی تیرنکلا جس کو میں پندنہ کرتا تھا اور وہ آپ کو کو نئرر دینے والا نہ تھا کہا کہ پھر میں نے آپ کا پیچھا کرنے کے سوا دوسری کسی حالت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

اورسوار ہوکر آپ کا بچھا کیا اور جب وہ لوگ نمایاں ہوئے اور میں نے انہیں دیکھ لیا تو میرے گھوڑے نے پھرٹھوکر کھائی اوراس کے اگلے ہیرز مین میں دمنس گئے اور میں اس پرے گر پڑا۔

پھر گھوڑے نے اپنے ہیرز مین سے نکالے تو اس کے ساتھ ہی بگولے کی طرح دشواں ٹکلا۔ کہا کہ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو جان گیا کہ آ پ مجھ سے محفوظ رکھے گئے ہیں اور یہ بات بالکل صاف ہے۔ کہا کہ پھر تو میں نے ان لوگوں کو پکارا کہ لوگو! میں سراقہ ابن جعشم ہوں مجھے اتن مہلت دو کہ میں تم سے بات کروں واللہ میں تم سے کوئی دغانہ کروں گا اور نہ میری جانب سے تمہیں کوئی ایس بات پہنچے گی جس کوتم پہندنہ کروکہا تو رسول اللہ مثل اللہ اللہ مثل ا

قُلْ لَهُ مَا تَبْتَغِي مِنّا.

"اس سے کہوکہ وہ ہم سے کیا جا ہتا ہے"۔

کہا تو ابو بکرنے مجھے وہی کہا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ ایک تحریر لکھ دیں کہ وہ میرے پاس آپ کی ایک نشائی ہو۔ فرمایا:

أُكْتُبُ لَهُ يَا اَبَابَكُو.

''اے ابو بکراس کولکھ دو''۔

کہا آخرابو بکرنے کسی ہٹری یا کسی چٹھی یا کسی ٹھیکری پرایک تحریر لکھی اور میری طرف بھینک دی۔ میں نے اس کو لے لیااورا پے ترکش میں رکھ کرواپس ہو گیا۔ پھر جو پچھ ہوا تھا اس کا میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا اور خاموش رہا یہاں تک کہ جب رسول اللہ طاق ہے کہ فئے فر مایا اور حنین وطائف (کی جنگوں) سے فارغ ہوئے تو اس تحریر کو لے کر نکلا کہ آپ سے ملوں اور مقام جعرانہ میں آپ سے ملا اور آپ کے شکر میں انسار کے رسالے میں داخل ہو (نے) گیا تو وہ لوگ مجھے برجھوں سے مار نے لگے اور ہٹ جا ہٹ جا کہا (آخر) تو جا ہتا کہا ہوں کہ جہے برجھوں سے مار نے لگے اور ہٹ جا ہٹ جا کہا (آخر) تو جا ہتا کہا ہے کہا میں رسول اللہ طُلُ اللہ عُلِی ہو تھے اپنا اور آپ اپنی اوٹٹر یف فر ما تھے۔ واللہ! (مجھے اس وقت ایسا معلوم ہور ہا تھا) گویا میں آپ کے پنڈلی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکاب میں تھور کے ورخت کے گا بھے کی می معلوم ہور ہا تھا) گویا میں آپ کے پنڈلی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ رکاب میں تھور کے ورخت کے گا بھے کی می اسفید اور نرم) ہے کہا میں نے اس تحریر کو لئے ہوئے اپنا ہاتھ بلند کیا اور عرض کی یا رسول اللہ! یہ میری نبعت آپ کی تحریر ہے میں سراقہ بن جھشم ہوں تو رسول اللہ مُن اللہ عُن فر مایا:

يَوْمُ وَفَاءٍ وَبِرٍّ.

''(آج کادن) وعدوں کے بوراکرنے اور نیکی کرنے کا ہے'۔

نَعَمْ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبُدٍ حَرَّى أَجْر.

" ہاں۔ ہر پیاہے مبکروالی چیز کے متعلق اجرے "۔

کہا کہ پھر میں اپنی قوم کی جانب واپس ہوااوررسول التدمنگائیڈیم کے پاس زکو ق کے اونٹ روانہ کئے۔ ابن ہشام نے کہا کہ عبدالرحمٰن ۔ حارث بن مالک بن جعشم کے فرزند تھے۔

#### رسول الله مَنْ الله عَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله مِنْ الله الله من الله الله من الله الله من الل

ابن الحق نے کہا کہ جب آ پ کوراہ بتانے والاعبداللہ بن ارقط آپ کو مکہ کے ثیبی حصے سے کر چلا تو آپ کو لئے ہوئے (سمندر کے ) کنار ہے کنار ہے عسفان کے پنیج سے چلا۔

پھرائج کے نیچے ہے ہوتے ہوئے لے گیا بھر قدیدے گزرنے کے بعد وہاں سے راہ کا نہے آپ کو لے نکلا اور خرار میں لایا بھر ٹیمیة المرۃ سے ہوتے ہوئے لقفا کو لے گیا۔ ابن ہشام نے کہالفتا۔ معقل بن خو ملدالہذ کی نے کہا ہے۔

نَزِیْعًا مُحْلِبًا مِنْ اَهْلِ لِفْتِ لِحِتِی بَیْنَ اَثْلَةً وَالنِّحَامِ (مِن مِن مِن وَمَالُ الایا گیا ہے جو (میں مدح وستائش کرتا ہوں) اس پر دلی کی جس کواس کی قوم میں سے نکال لایا گیا ہے جو دوسروں کی امداد کرنے والا اور مقام لفت کے رہنے والوں میں سے اس قبیلے کا ہے جو مقام اثلة اور نحام کے درمیان رہنے والے ہیں۔

ابن ایخل نے کہا کہ وہ آپ دونوں کو لئے ہوئے لقف کے وشقی جانوروں کے رہنے کے جنگل ہے گزرااور پھرمجان کے وشقی جانوروں کے موافق بعض لوگ گزرااور پھرمجان کے وشقی جانوروں کے جنگل کے درمیان سے چلاابن ہشام کے قول کے موافق بعض لوگ محاح کہتے ہیں۔

پر مجاح کے مقام مرج سے ہوتے ہوئے مرج کے مقام ذی الغضوین کے وسط میں لے گیا۔ ابن ہشام نے کہا بعض الغضوین کہتے ہیں۔

پھر ذی کشد کے بطن میں پہنچا۔ پھر مقام جدا جد پر لے گیا پھرالا جرد پر پھرانہیں بطن اعداد کے مقام ذی سلم میں لے گیا جوتعہین کے جنگلی جانوروں کا جنگل ہے۔ پھرعبایید پر۔

ابن آمخل نے کہا پھرانہیں لئے ہوئے الفاجۃ پرے گزرااورابن ہشام کے قول کے موافق بعض القاحة کہتے ہیں۔

چرآ پکو بی عمروبن عوف کے پاس قباء میں لایا۔

ماہ رہے الاول کی بارہ راتیں گزر چکی تھیں۔ بیر کا دن تھا دن کی گرمی بہت بڑھ گئی تھی اور سورج معتدل ہونے (لیعنی نصف النہار) کے قریب ہو گیا تھا۔

# رسول الله منافقية منافي كامدينه مين قيام اورومان آپ كنزول كامدينه مين قيام اورومان آپ كنزول كامدينه منامات اورمسجد كانتمير

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے تھ بن الزبیر نے عروق بن الزبیر سے اور انہوں نے عبدالرحمٰن بن عویم بن ساعدہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله فائین کے صحابہ میں سے میر سے قبیلے کے چند لوگوں نے جھے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم نے رسول الله فائین کے مکہ سے نکلنے کی خبر کی اور آپ کی تخریف آور کی کا انتظار میں نگل جایا کرنے گئے۔ تو ہم صحح (کی نماز) پڑھ کرا ہے بہاڑی مقام سے باہر رسول الله فائین کی اور انتظار میں نگل جایا کرتے اور وہیں تھ بر سے رہتے بہاں تک کہ دھوپ ہمار سے ساید دار مقامات پر چیل جاتی اور جب ہم کہیں ساید نہ پاتے تو پھر شہر میں چلے آتے اور بیواقعہ گری کے دنوں کا تھا حتی کہ جب وہ دن آیا جس دن رسول الله فائین آخر یف لائے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله فائین تشریف لائے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله فائین تشریف لائے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله فائین تشریف لائے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله فائین تشریف لائے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله فائین تشریف لائے اور جسے ہی ہم گھروں میں داخل ہوئے رسول الله فائین تشریف کے ہم اپنی بیاں رسول الله فائین کی تھا کہ ہم اپنی بیاں رسول الله فائین کی دی تھا اور ہم ہو پھھکیا کرتے تھا اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم اپنی ہیاں رسول الله فائین گئی دی تھا رک دی شان ہستی آگئی۔ یہ تہم اس کے دو اپنی بلند آواز سے پکارا اے بی قبلہ ! یہ تہم اری (منتظرہ) دی شان ہستی آگئی۔

راوی نے کہا پھرتو ہم رسول القد منگا ہے۔ کے ہا جب نگل کھڑ ہے ہوئے اور آپ ایک کھجور کے درخت کے سایے میں تھے اور آپ ایک کھجوں نے اس سے سایے میں تھے اور آپ کے ساتھ ابو بحر بھی جو آپ ہی کے ہم عمر تھے اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس سے پہلے آپ کو دیکھا نہ تھا۔ لوگوں کی آپ کے پاس بھیٹر لگ گئ حالانکہ وہ آپ میں اور ابو بحر میں امتیاز نہ کر کئے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ منگا ہے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ منگا ہے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ منگا ہے تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول اللہ منگا ہے۔ سایہ ہٹا۔ تو ابو بحر المجھے اور آپ پر اپنی جا در سے سایہ کیا تو اس وقت ہم نے آپ کو بہجا تا۔

ابن ایمنی نے کہا کہ اس کے بعد رسول اللّہ مثالی تیم کے بیان کے لحاظ ہے۔ بنی عمر و بن عوف والے کلثوم بن مہرم کے پاس انزے اور اس کے بعد بن عبید کے ایک شخص کے پاس بعض کہتے ہیں (نہیں) بلکہ سعد بن فیٹمہ کے پاس انزے وہ کہتے ہیں کہ جب بن فیٹمہ کے پاس انزے کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللّہ مثالی تیم کلثوم بن ہم کے گھر سے با ہرتشریف فرما ہوتے تو سعد بن فیٹمہ کے گھر میں لوگوں (سے ملنے)

کے لئے تشریف فرما ہوا کرتے ہے اس لئے کہ وہ مجرد ہے اور ان کے بی بی بچے نہ ہے اور رسول القم لُا تَیْم کے مہاجرین صحابہ میں بن بیا ہوں کی قیام گاہ انہیں کا گھر تھا اس وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ آ ب سعد بن خشمہ کے گھر اترے ہے اور سعد بن خیثمہ کے گھر کولوگ'' بیت العزاب' لیعنی کنواروں کا گھر کہا کرتے ہے۔ واللہ عالم کہ ان میں ہے کون می بات واقعی ہے۔ ہم نے تو بی بھی شاہب ابو بکر الصدیق۔ بی الحارث بی الخزر ن میں کے ایک شخص خبیب بن اساف کے پاس مقام نے میں اترے اور ایک کہنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ ( نہیں ) بلکہ آپ کی فرود کا ہی الحارث بن الخزر ن والے خارجہ بن زید بن الی زہیر کے پاس تھی۔

اور علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ مکہ علی تین دن اور تین رات رہے تا کہ رسول اللہ تنافیق کی جانب سے لوگوں کی جو جوامانتیں آپ کے پاس تھیں انہیں واپس دے دیں۔ یہاں تک کہ جب آپ ان کی واپسی سے فارغ جو گئو آپ کی رسول اللہ ہے آ ملے اور آپ کے ساتھ ہی کلٹوم بن ہرم کے پاس اترے۔ اور علی بن ابی طالب فر مایا کرتے تھے کہ آپ کی اقامت قبا میں ایک مسلمہ عورت کے گھر جس کا شوہر نہ تھا ایک رات یا دور اتھی رہی ۔ اور آپ فر مایا کرتے تھے کہ قبا ، میں ایک مسلمہ عورت تھی جس کا شوہر نہ تھا۔ فر مایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ آ دھی رات کے اوقات میں اس کے پاس آتا اور اس کا درواز ہ کھی شاتا اور وہ نگل کر اس کے پاس جاتی اور وہ شخص اس عورت کو اپنے پاس سے بچھ نہ بچھ دیتا اور یہ اس کو کہا ہے۔ لیکتی۔

فرمایا کہ جھے اس کی حالت پرشبہہ ہوا تو ہیں نے اس ہے کہاا ہے اللہ کی بندی! یہ کون شخص ہے جو ہر
رات تیرے لئے تیرا دروازہ کھنگھٹا تا ہے اور تو نگل کراس کے پاس جاتی ہے اور وہ تجھے کچھ نہ کچھ دے جاتا
ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا ( دیتا ) ہے۔ حالا نکہ تو ایک مسلمہ عورت ہے۔ تیرا کوئی شو ہر بھی نہیں ۔اس نے کہا یہ
سہل بن حنیف بن واہب ہیں اُنہیں معلوم ہے کہ میں ایسی عورت ہوں جس کا کوئی نہیں ہے۔ جب شام ہوتی ہے
تو اپنی قوم کے بتو ں پر چھا پہ مارتے ہیں اور انہیں تو ر کراس میں ہے کچھے لا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں
انید شن بنالواور جب سہل بن حنیف نے عراق میں وفات پائی تو علی بڑی ندر ان کے بیحالات بیان فرماتے تھے۔
ایند شن بنالواور جب سہل بن حنیف نے عراق میں وفات پائی تو علی بڑی ندر ان کے بیحالات بیان فرماتے تھے۔
ابن آئی نے کہا کہا کہ طل ( مؤرد کو ) کے اس بیان کا مجھ سے ہند بن سعد بن سہل بن حنیف نے ذکر کیا۔
ابن آئی نے کہا رسول اللہ مثالی ہوئی ہی عمر و بن عوف ( کیستی ) میں دوشنہ سہ شنبہ جہار شنب اور

لے خط کشیدہ الفاظ طبری کی روایت کے بیں جوانبوں نے ابن ایخی ہے۔ اس کی تفسری (ب) کے حاشیے پر کی گئی ہے اور (ب) کے متن میں ایکھے گئے ہیں۔ (احم محمودی)

پنجشبہ تشریف فرمار ہے اوران کی معجد کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ہے جمعہ کے روز آپ کو نکالا اور بنی عمرو بن عوف کا ادعا تو یہ ہے کہ آپ ان میں اس سے زیادہ تشریف فرمار ہے۔ واللہ اعلم۔ اس کے بعد رسول اللہ من شخط کا جمعہ بن سالم بن عوف میں ہوا اور جمعہ کی نماز آپ نے اس معجد میں ادا فرمائی جووادی رابوناء کے درمیان ہے اور جمعہ کی بیر پہلی نماز تھی جومدینہ میں آپ نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ من خوادی رابوناء کے درمیان ہے اور جمعہ کی بیر پہلی نماز تھی جومدینہ میں آپ نے ادا فرمائی۔ اس کے بعد آپ ہو کے باس منتبان ابن مالک اور عباس بن عبادہ بن سالم بن عوف کے چنداوگوں کے ساتھ حاضر جوک اور عرض کی اے اللہ کے رسول! آپ ہمار ہے پاس زیادہ تعداداواوالوں۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف فرما ہوں۔ آپ نے اور عملی منتبان مایا:

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةً.

''اس کاراسته چیموژ دو کیونکه وه مامور (من الله) ہے''۔

ان لوگوں نے اس کی راہ چھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی بیاضہ کے احاطے کے برابر آئی تو آپ سے زیاد بن لبیداور فروہ بن عمر و بن بیاضہ کے چندلوگ آ کر ملے اور عرض کی اے اللہ کے رسول سلی اللہ تو آپ نے دیا دوالوں ۔ ساز وسامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لا ہے۔ آپ نے فرمایا:

خَلُوا سَبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةً.

''اس کاراستہ چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے'۔

ان لوگوں نے اس کی راہ جیھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی ساعدہ کے احاطے ہے گزری تو سعد بن عباوہ اور منذر بن عمر و بنی ساعدۃ چندلوگوں کو لئے ہوئے آ پ کے راستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول منافی اور عن ساعدۃ چندلوگوں کو النوں سازو سامان والوں اور عزت والوں میں تشریف لاہے آ پ نے فرمایا:

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةً.

''اس کی راہ جیموڑ دو۔ کیونکہ وہ مامور (من اللہ) ہے'۔

انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ چلی یہاں تک کہ جب وہ بنی عدی بن نجار کے احاطے ہے گزری جو آپ کے قریب کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے کہ عبدالمطلب کی والدہ سلمی بنت عمروانہیں کے خاندان کی تھیں توسلیط بن قیس اور ابوسلیط ۔ اسیرہ بن الی خارجہ بنی عدی ابن نکار چندلوگوں کے ساتھ آ کر آپ کے داستے میں حائل ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے رسول! اینے مامووں کے یاس تشریف لایئے جو

زیادہ تعدادوالے سامان والے اور عزت والے میں تو آپ نے فرمایا:

خَلُوا سَبِيلَهَا فَإِنَّهَا مَاْمُوْرَةٌ.

''اس کی راه چھوڑ دو کیونکہ وہ مامور (من اللّٰہ) ہے''۔

تو ان انوگوں نے اس کی راہ جیھوڑ دی اور وہ چلی یہاں تک کہ جب بنی نجارے احاطے میں آئی تو آپ کی مجد کے دروازے کے پاس جیھ گئی جہاں ان دنوں بنی نجار کی شاخ بنی مالک بن نجارے دویتیم کڑکوں سہل و سہیل کی تھجوریں سکھانے کی جگہ تھی جومعاذ بن عفراء کے زیر پرورش تھے اور جب وہ اونڈنی ای حالت میں کہ رسول القد کا تی تاہیں ہیں گئی اس نے چھلا نگ ماری اور بھی دور نہیں گئی ۔ رسول القد کا تی تاہیں بیٹے گئی تو آپ (اس پر سے) انتر نہیں کی جراس نے چھلا نگ ماری اور بھی دور نہیں گئی ۔ رسول القد کا تی جانب ) موڑا کی جانب ) موڑا کی جی دور نہیں گئی۔ رسول القد کا تی جانب ) موڑا کی جہاں وہ پہلی بار بیٹی تھی ۔ اس کے بعد پھراس نے بھی نہیں آخروہ اپنے تیجے کی جانب پلی اور اوٹ کروہ ہیں آئی جہاں وہ پہلی بار بیٹی تھی ۔ اس کے بعد پھراس نے حرکت کی اور اپنی گردن نیچے رکھ دی کہ رسول القد کا تی آئی ہی اس نے وار ابوالیوب خالبد بن خرکہ کی اور اپنی گردن نیچے رکھ دی کہ رسول القد کی تی اس کے باس نزول فر مایا اور مایا اور اس کی جانب کی جانب کی جانب کی جانب کی اس نزول فر مایا اور مایا کہ جو رسی کی ہے تو معاذ بن عفراء نے آپ سے عرض کی اے اللہ کے جو میر رسول کا تی تاس مقام کو مجد بنا لیجئے۔



رسول الله من الله من

ا جارول شخول میں اس مقام پر 'تحلحت '' کالفظ ہے جس کے معنی ہیں حرکت کی لیکن سہیل نے ابن قتبیہ کی روایت کا می ہے جس میں 'تلحلت '' ہے جس کے معنی ہیں اپ مقام پر جم کر بیٹھ گئی۔ اگر چہ معنی کے لحاظ ہے موخر الذکر بی زیادہ موزوں ہے لیکن ابن آتیٰق کی روایت مقدم الذکر بی ہے (احمر محمودی)۔ ع (الف) میں بنزل عنها ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا (ب) میں فنزل ہے لیمن آ ب اتر پڑے۔ (احمر محمودی)

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِي يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّا الْعَمَلُ الْمُضَلَّالُ الیی حالت میں کہ بنی ( صَافِیْنِلْم ) کا م میں لگے ہوئے میں ہم بیٹے رمیں تو ہما را یہ کا م کمراہ کن ہوگا۔ اورمسلمان اس کی تغمیر کا کام کرتے وقت پیرجزیز ھتے جاتے تھے وہ کہتے تھے: لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْأَخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ. زندگی تو صرف آخرة ہی کی زندگی ہے۔ یا اللہ انصار ومہاجرین پر رحم فریا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیکلام (ننز) ہےرجز نہیں ہے۔ ا بن ایخی نے کہا کہ پھر رسول اللّٰہ فاقید مجھی فر ماتے۔

لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ.

مسجد کی تغمیر کے وفت رسول الله منالینیام کی پیشین گوئی کہ عمار کو باغی 🕽 جماعت قتل کرے گی

راوی نے کہا کہ (بناءمبحد کے اثناء میں ) عمار بن یا سر (رسول اللّٰه مُنْالِقَیْمْ کے یاس) اس حالت ہے آئے کہ لوگوں نے ان کو اینٹوں ہے گراں بار کر دیا تھا اور عرض کی۔اے اللہ کے رسول لوگوں نے مجھے مار وُ الله بمجھ براس قدر بوجھ لا دویتے ہیں جووہ خود نہیں اٹھاتے ۔ نبی منافیز کم کی بی بی امسلمہ نے کہا میں نے رسول تھے۔اورآ پفرماتے جاتے تھے:

وَيْحَ ابْنِ أَمِّ سُمَيَّةً لَيْسُوْا بِالَّذِيْنَ يَقْتُلُوْنَكَ إِنَّمَا تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

''ابن ام سمیہ (کی سمجھ) پر افسوس ہے بیلوگ وہ نہیں ہیں جو تمہیں قتل کر دیں گے۔ تمہیں تو صرف باغی جماعت ہی تاکر ہے گی'۔

اور علی بن الی طالب اس روز بیرجز پڑھ رہے تھے:

لاً يَسْتَوِى مَنْ يَعْمُرُ الْمَسَاجِدَا يَدْاَبُ فِيْهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا وَمَنْ يُراى عَنِ الْغُبَارِ حَايِّدًا

ل اصل كتاب من "شهادته" ب جس كاتر جمه من نے پیشین گوئی كيا ب حالانكه لفظ كے لحاظ سے كوابى مونا جا ہے كيكن چونکہ اس موقع پراردو میں گوا ہی نہیں کہی جاتی اس لئے پیشین گوئی تر جمہ کیا گیا ہے۔ (احم محمودی) جو شخص محبدوں کی تغمیر کرتا ہے ان میں قیام وقعود کرتا ہے اور وہ شخص جو گرد وغبار سے کتر اتا نظر آتا ہے دونوں برابرنہیں ہوں گے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے اس رجز کے متعلق متعدداہل علم سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ( بھی ) اس کی اطلاع ملی ہے کہ علی بن ابی طالب مبی ہدر نے بید جزیز ھا ہے۔لیکن ہمیں اس بات کی خبرنہیں کہ بیشعرآ ہے ہی کے کہ ہوئے ہیں یا آ ہے کے سواکسی اور کے۔

ابن ایخق نے کہا کہ عمار بن یاسر نے بھی وہی الفاظ لے لئے اور بطور رجز انہیں پڑھنے لگے۔

ابن ہشام نے کہا کہ جب یہی الفاظ انہوں نے بار بار کے تورسول اللّٰه نالیّٰیّنِظم کے اسحاب میں سے ایک صاحب کو خیال ہوا کہ وہ طعن ہے وہ (رجز) پڑھ رہے ہیں۔جیسا کہ ہم سے زیاد بن عبداللّٰہ نے ابن اسخق کی روایت بیان کی۔اور ابن اسحق نے ان صاحب کا نام بھی بتایا۔

ابن ایخق نے کہا تو اُس صاحب نے کہا کہ اے ابن سمیہ تم آئ (صبح) سے جو بچھ کہدر ہے ہو میں نے (وہ) س لیا ہے واللہ! میں سمجھتا ہوں کہ اس لاٹھی سے تمہاری ناک کی خبرلوں گا اور اُس صاحب کے ہاتھ میں لاٹھی بھی تھی۔راوی نے کہا اس پررسول اللہ مظافیۃ کم کوغصہ آگیا اور فر مایا:

مَالَهُمْ وَ لِعَمَّارٍ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَ يَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ اِنَّ عَمَّارًا جِلْدَهُ مَا بَيْنَ عَيْنِي وَانْهِيْ.

''ان لوگوں کو تمارے کیوں (برخاش) ہے وہ تو انہیں جنت کی جانب بلاتا ہے اور بیلوگ اسے آگ کی جانب بلاتے ہیں۔ من لو کہ تمار میری آنکھوں اور ناک کے درمیان کا چڑا ہے (بیغی وہ جھے اس قدر عزیز ہے )''۔

اور جب انہیں (عمارکو) اُس صاحب کے متعلق (رسول اللّمطَالَّيَّةِ آمکے) فر مان کی خبر پینجی پھرتو انہوں نے (اینارجز) ترکنہیں کیااورلوگوں نے ان سے کنار ہشی کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ سفیان بن عیبنہ نے زکر یا ہے اور انہوں نے شعبی ہے روایت کی کہ پہلے پہل جس نے مسجد کی تغییر کی ابتدا کی وہ ممارابن یا سرتھے۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ منگائی ابوا یوب کے گھر ہی میں (تشریف فرما) رہے یہاں تک کہ آپ کے کے سے کے کے مقامات بن گئے اس کے بعد ابوا یوب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھرے آپ اپ مقامات کی طرف منتقل ہو گئے۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے یزید بن ابی حبیب نے مرحد بن عبداللہ یزنی سے انہوں نے ابورہم

السمائی ہے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ جھے ہے ابوایوب نے بیان کیا۔ اور کہا کہ جب رسول الله منظ قین آب میں ہے گھر میں میر ہے گھر میں میر ہے گھر میں میر نول فر مایا تو آپ نیچ کی منزل میں تشریف فر ماہونے اور میں اورام ایوب او پر کی منزل میں (رہنے لگے) تو میں نے آپ ہے عرض کی اے اللہ کے نبی! آپ پرمیر ہوں ماں باپ فدا ہوں میں اس بات کو نا پسند کرتا ہوں اور بڑی (باد بی خیال کرتا ہوں کہ میں آپ سے او پر رہوں اور آپ نیچ اس کے آپ او پر تشریف فر ماہوں اور ہم اثر آئیں گے اور نیچ رہیں گے تو آپ نے فر مایا:

إِنَّ أَرْفَقَ بِنَا وَ بِمَنْ يَغْشَانَا أَنْ نَكُونَ فِي سُفْلِ الْبَيْتِ.

'' ہمارے اوران لوگوں کے لئے جو ہمارے پاس آتے جاتے ہیں یہی بات آرام وہ ہے کہ ہم گھر کے پٹیجے کے جھے میں رہیں''۔

کبااس لئے رسول الند تا نظر کے نیجے کے جھے میں اور ہم اس کے اوپر کے جھے میں رہا کرتے سے ایک وقت ہمارا ایک بڑا گھ جس میں پانی تھا ٹوٹ گیا تو میں اورام ایوب نے اپنی ایک چا در لی اوراس کے سواہمارے پاس اور جھنے کے لئے کوئی لحاف بھی نہ تھا۔ ہم اس سے پانی خشک کرنے گھ کہ کہیں رسول الند مخل تھا ہی ہی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پانی ہیجا کرتے تھا اور جب آپ بانیا پچا ہوا کھانا واپس فر ماتے تو (برتن میں) کا کھانا تیار کر کے آپ کو بس ہیجا کرتے تھا اور جب آپ بانیا پچا ہوا کھانا واپس فر ماتے تو (برتن میں) جس مقام پر آپ کا دست مبارک پڑتا میں اورام ایوب اس مقام کو تلاش کرتے اور برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام ہے تا ہے کہ بات کو البی فر مادیا اور میں نے آپ کے بات میں پیازیالہیں وُ الا تھا۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ فالی گھانے اس کو واپس فر مادیا اور میں نے آپ کے باس میں پینزیالہیں وُ الا تھا۔ انہوں نے کہا اس لئے میں وُ رہے مارے آپ کے پاس بہنجا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے باس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس میں آپ کے دست مبارک کا کوئی اثر نہیں دیکھا اور میں اورام ایوب برکت حاصل کرنے کے لئے اس مقام کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں آپ کا دست مبارک پڑا کرتا تھا۔ فر مایا:

إِنَّى وَجَدْتُ فِيْهِ رِيْحَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَأَنَّا رَجُلُ أَنَاجِي.

'' میں نے اس میں اس درخت کو بو پائی اور میں ایسا شخص ہوں جس سے سر گوشی کی جاتی ہے۔ ( یعنی مجھ سے رب العزت یا فرشتے سر گوشی کیا کرتے ہیں )''۔ فَامَّا اَنْتُمْ فَکُلُوْهُ.

> «لیکن تم (لوگوں کی بیرحالت نہیں ہے ای لئے تم) اس کو کھاؤ''۔ بنائین تم (لوگوں کی بیرحالت نہیں ہے ای لئے تم) اس کو کھاؤ''۔

انہوں نے کہا تو ہم نے اس کو کھا لیا اور اس کے بعد ہم نے آپ کے لئے درخت کا کوئی خاصه تيارنبيس كباب

### مهاجرين كارسول التصلي التي المناه مين مرين كارسول التي المناه

ابن المحق نے کہا کہ اس کے بعد مہاجرین رسول اللّٰہ ٹاٹیٹے ہے آ ملنے اور بجز فتنے میں مبتلایا یا مقید افراد کے ان میں ہے کو کی شخص مکہ میں باقی نہ رہالیکن اپنے اہل وعیال اور اپنے مال کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول التدمنی تیز آئی جا بب ہجرت کرنے والے مکہ ہے سب کے سب نہیں نکل گئے بجز ان گھر والوں کے جو بی مظعون کہلاتے تھے اور بی بھے میں سے تھے اور بنوجھش بن ریّا ب کے جو بنی امیہ کے حلیف تھے۔

اور بنی بکیر کے' جو بنی سعد بن لیٹ میں سے تھے اور بنی عدی بن کعب کے حلیف تھے کہ ان کی ججرت کے سبب سے ان لوگوں کے ملے کے گھر بندیزے تھے جن میں کوئی نہ رہتا تھا اور جب بن جحش بن ریا ب اپنے گھر سے نکل گئے تو ابوسفیان ابن حرب نے ان پر وست درازی کی اورانہیں بنی عامر بن لؤی والے عمر وابن علقمہ کے ہاتھ بہتے ڈالا اور جب بنی جحش کوان کے گھروں کے متعلق ابوسفیان کی اس کارگز اری کی خبر پہنچی تو عبداللہ بن جحش نے اس بات کا تذکرہ رسول التد شائنی فیر سے کیا۔ رسول التُدسلی الله علیہ وآلبہ وسلم نے ان سے فر مایا: آلاً تَرْضٰى يَا عَبْدَاللهِ أَنْ يُعْطِيَكَ اللهُ بِهَا دَارًا خَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ لَكَ. ''اےعبداللّٰہ کیاتم اس بات ہے خوش نہیں ہو گے کہ اللّٰہ تہمیں اس کے عوض میں اس سے بہتر گھر جنت میں دے ۔عرض کی کیوں نہیں (ضرور مجھے خوشی ہوگی) فرمایا بس وہ تمہارے لئے ہے'۔ اس کے بعد جب رسول اللّٰه مَنْ عَلَیْمِ نے مکہ فتح فر مالیا تو ابواحمہ نے ان کے گھر کے متعلق آپ ہے عرض کی تورسول اللّٰه مَنْ اللّٰیُمِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰمِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ اللللّٰ ا نا پیند فر ماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں تمہاراجو مال تمہارے ہاتھ سے نکل گیا اس میں ( ہے ) کچھ ھے بھی تم واپس

> دَارُ ابن عَمِّكَ بعْتَهَا تَقْضِى بهَا عَنْكَ الْعَزَامَةُ وَ حَلِيْفُ كُمْ بِاللَّهِ رَ بِ النَّاسِ مُجْتَهِدُ الْقَسَامَهُ إِذْهَبْ بِهَا إِذْهَبْ بِهَا طُوَّقْتَهَا طُوْقَ الْحَمَامَةُ

> أَبْلِغُ أَبَا سُفْيَانَ عَنْ أَمْسِرِ عَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ

ابوسفیان کواس معاملے کے متعلق بیام پہنچا دوجس کا انجام ندامت ہے کہ تو نے اپنے ججا زاد

الواس لئے وہ رسول اللہ شانی تی اس کے متعلق ) عرض کرنے سے بازر ہے اور ابوسفیان سے کہا:

بھائی کا گھراس کئے نے ڈالا کہ اس سے اپ قرضے اواکرے حالا نکہ تسم بخدائے پروردگار عالم! کہ تمہارا حلیف (بعنی خود شاعر) مصالحت میں کوشش کرنے والا ہے اس گھر کی قیمت بیجا بیجا تو نے تو اس کو کبوتر کی طرح اپنے گلے کا طوق بنالیا ہے۔

غرض رسول الله من الله عن الاول ميں مدينة تشريف لائے تو آنے والے سند کے ماہ صفر تک (وہاں) تشريف فرمار ہے بيبال تک کر آپ کے لئے وہال مسجداور آپ کے رہنے کے مقامات بن گئے اور قبیلہ انصار بوری طرح آپ کا فرما نبر دار بن گیا اور انصار کے گھروں میں ہے کوئی گھریا تی ندر ہا جس کے رہنے والوں نے اسلام اختيار نہ کرليا ہو بجز (بنی) خطمہ اور (بنی) واقف اور (بنی) وائل اور (بنی) اميه اور اوس الله کے جوفنبيلہ اوس کی شاخيں تھيں بيا ہے شرک پر قائم رہے۔

### رسول الله عناليم كابيه لاخطبه

راوی نے کہا کہ پہلا خطبہ رسول النّد یے دیا اور جو مجھے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے پہنچا ہے۔ اور ہم اللّه کی پناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللّه منی اللّه علی الله کی بناہ ما نگتے ہیں اس بات سے کہ ہم رسول اللّه منی اللّه کی محمد و ثنا ایسے الفاظ ہے فر مائی جن کا وہ مستحق ہے اس کے بعد فر مایا: آ ب ان لوگوں میں کھڑے ہوئے اور اللّه کی حمد و ثنا ایسے الفاظ ہے فر مائی جن کا وہ مستحق ہے اس کے بعد فر مایا: اَمّا بَعْدُ اَیُّهَا النّاسُ فَقَدِّمُو اِلاَ نُفُسِکُمْ تَعْلَمُنَّ وَ اللّٰهِ لَيَصْعَقَنَّ اَحَدُّکُمْ.

''حمدوثناء کے بعدلوگو! اپن ذات کے لئے (مرنے ہے) پہلے (بھوا چھے کام) کرالو تہمیں اس بات کاعلم ہونا ضرور کی ہے کہ بخدا! تم میں سے ایک (ایک شخص) بیہوش ہوجائے گا''۔ (رُحُمَّا لَنَّ مَنَّ عَنَیْمَ لَیْسُ لَهَا رَاعَ ثُمَّ لَیْقُولْنَ لَهُ رَبُّهُ وَلَیْسَ لَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حَاجِبٌ یَحْجُبُهُ دُونَهُ اللّٰهُ یَا تُولِی عَنَیْتُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ وَرَحُمَّةُ اللّٰهِ وَ بَرَ کَاتُهُ )) النّارِ وَلَوْ بِشِقِی مِنْ تَمْوَةٍ فَلْیَفُعُلُ وَمَنْ لَمْ تَجَدُهُ فَبِکَلِمَةٍ طَیِّیةٍ فَانَ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النّارِ وَلَوْ بِشِقِی مِنْ تَمْوَةٍ فَلْیَفُعَلُ وَمَنْ لَمْ تَجِدُهُ فَبِکَلِمَةٍ طَیِّیةٍ فَانَ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النّارِ وَلَوْ بِشِقِی مِنْ مِنْ تَمْوَةٍ فَلْیَفُعِلُ وَمَنْ لَمْ تَجِدُهُ فَبِکَلِمَةٍ طَیّبَةٍ فَانَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النّارِ وَلَوْ بِشِقِی مِنْ مِنْ تَمْوَةٍ فَلْیَفُعِلُ وَمَنْ لَمْ تَجِدُهُ فَبِکَلِمَةٍ طَیّبَةٍ فَانَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النّارِ وَلَوْ بِشِقِی مِنْ مِنْ تَمْوَةٍ فَلْیَفُعِلُ وَمَنْ لَمْ تَجِدُهُ فَبِکَلِمَةٍ طَیّبَةٍ فَانَّ بِهَا تُجْزَى الْحَسَنَةُ عَشْرُ النّارِ وَلَوْ بِشِقِی مِنْ مِنْ تَمْوَةٍ فَلْمَاللّٰهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا لَهُ مَا تَعْمُولُ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَّ کَاتُهُ ))
النّارِ وَلَوْ بِشِقِ اللّٰهِ مَا يَعْمُ وَالسَالَامُ عَلَيْكُمُ وَعَلَى مُرَالِقُ اللّٰهِ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَّكَاتُهُ ))

کے سامنے کوئی پروہ ہوگا کہ اس کواس سے چھپائے (وہ فرمائے گائے بند سے) کیا تیر سے پاس میر ارسول نہیں آیا تھا اور اس نے بھے تبلغ نہیں کی تھی اور میں نے تیھے کو مال دیا اور تیھے کو (تیری ضرورت سے) زیادو دیا تھا تو تو نے اپنی ذات کے لئے (موت سے) پہلے کیا کیا تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا لہٰذا جس سے ہو سکے کہ اپنا چہرہ آگ سے بچائے اگر چیکہ ایک تھجور کے گلز سے بائیں دیکھے گا لہٰذا جس سے ہو سکے کہ اپنا چہرہ آگ سے بچائے اگر چیکہ ایک تھجور کے گلز سے کے ذریعہ سے ہوتو اس کو جائے کہ دہ ایسا کر سے اور جو شخص (تھجور کا ایک ٹکڑ ابھی) نہ پائے تو ایک نئیل بات بی کے ذریعہ (تیمی) کیونکہ اس کا بھی بدلہ اس و دیا جائے گا اور ایک نیکی کا عوض دس گئے سے سات سوگئے تک (دیا جائے گا) اور تم پر اور اللہ کے رسول پر سلام اور اللہ کی دیا ہوں گئے ہوں دیا ہوں گئے گئے گئی کا دیا جائے گا) اور تم پر اور اللہ کے رسول پر سلام اور اللہ کی رسول پر سلام اور اللہ کی دیا جائے گا) اور تم پر اور اللہ کے رسول پر سلام اور اللہ کی اور تم پر اور اللہ کی دیا ہوں گئی دیا ہوں گئی تو کہ بھی بدلہ اس کو دیا ہوں گئی ہوں '۔

#### رسول التدنى غينيم كا د وسرا خطبه

ا بن التحقّ نے کہا کہ چھررسول اللہ طاقیقی منے دو بار وخطبہ دیا تو فر مایا:

( إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ اَحْمَدُهُ وَاسْتَعِيْنَهُ نَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَسَيَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِى لَهُ وَاَثُهَدُ اَنْ لَا الله وَحْدَةُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِنَّ احْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللّٰهُ فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْاِسْلاَمِ بَعْدَ الْكُورِيْثِ كِتَابُ اللّٰهُ تَبَارِكَ وَ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللّٰهُ فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْاِسْلاَمِ بَعْدَ الْكُورِيْثِ وَالْمَلَامِ بَعْدَ اللّٰهُ مِنْ كُلّ قَلُوبُكُمْ وَلاَ تَمُلُّوا كَلاَمَ اللّٰهِ وَذِكْرَة وَلاَ تَقْسُ عَنْهُ قُلُوبُكُمْ فَإِنّهُ مِنْ الْعَبَادِ وَالْحَدِيثِ النَّاسُ مِنَ الْحَدِيثِ وَالْمَلَامُ مِنْ الْعِبَادِ وَالْتَعْمَالُ وَمُصْطَفَاهُ مِنَ الْعِبَادِ وَالصَّلْوَ اللّٰهِ وَذِكْرَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلّ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدَلِ وَالْحَرَامِ فَاعُبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تَقُسُ مَنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلّ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدَلِ وَالْحَرَامِ فَاعُبُدُوا اللّٰهَ وَلا تَقُسُ مَنَ الْحَدَامُ وَاللّٰهُ مِنْ الْعِبَادِ وَالصَّالِحَ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلْ مَا أُوتِي النَّاسُ مِنَ الْحَدَلُ وَالْحَرَامِ فَاعُبُدُوا اللّٰهَ وَلا تَقُولُونَ بَافُواهِكُمْ وَ تَحَابُوا اللّٰهَ وَلا اللّٰهُ مِنْ الْعَالِ وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلا اللّٰهَ بَيْنَكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ ))

''کوئی شہد نہیں کہ تعریف تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ ہیں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے اللہ کی بناہ المداد کا طالب ہوں اور ہم اپنے نفوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی بناہ ما تکتے ہیں جس کواللہ نے ہدایت کی اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں اور جس کواس نے گمراہ کرویا تو اس کے لئے کوئی رہنما نہیں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ س لو کہ بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے اس

( کتاب ) کی خوبی جس نے دل نشیں کر دی اوراس کو کفر کے بعد اسلام میں داخل کر دیا اوراس خضص نے اس کتاب کوتر جیج دی۔ ہے شہدوہ کھلا چھولا اوراس نے ترقی حاصل کر لی۔ ہے شہد وہ بہترین اور نہایت بلیغ کلام ہے جس چیز کے اللہ کو محبت ہے۔ تم بھی اس سے محبت رکھوا ہے نیور ے دل سے اللہ کو چا ہوا ور اللہ کے کلام ہو اللہ کو کلام ہے۔ تم بھی اس سے محبت رکھوا ہے نیور نے دل سے اللہ کو چا ہوا ور اللہ کے کلام اور اس کی یا دسے بیز ار نہ ہو جا و تم بارے ول اس سے شخت نہ ہو جا کیں۔ کیونکہ وہ جن جن اور اس کی یا دسے بیز ار نہ ہو جا و تم بارے ول اس سے شخت نہ ہو جا کیں ۔ کیونکہ وہ جن جن اس کو نام بیر ان کیا ہم اور اس کی بیرا فر ما تا ہے ان میں سے اپنا منتخب ' اور' کلام میں ہے ' اچھا' رکھا ہو ان چیز وں میں سے اپنا منتخب ' اور' کلام میں ہے ' اچھا' رکھا ہو ان چیز وں میں سے جواد گوں کو دی گئی جیں حلال وحرام بھی ہاس لئے اللہ کی عبادت کر و اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شر کیا نہ کہ کرواور اس سے جیسا ڈ رنا چاہے ویسا ڈ رواور اللہ کے عبادت کے سب تم آ بیس اور اللہ کی مجب رکھو۔ اللہ کے عبد کو تو ڈ ن سے اللہ غضب ناک ہوتا ہے۔ اللہ کی عبد کو تو ڈ ن سے اللہ غضب ناک ہوتا ہے۔ اور تم پر سلام اور اللہ کی حب ہو'۔

# (رسول الله من الله الله من المريم و المحرير جوآب في مبها جرين وانصار كے (باجمی الله علقات كى نسبت ) اور يہود ہے مصالحت (كے طور پر) لكھ دى)

ابن ایخل نے کہا کہ رسول اللّہ منی نیو مہاجرین وانصار کے درمیان ایک تح برلکھ دی جس میں یہود سے مصالحت وعہد تھااورانہیں ان کے دین اور مال پر برقر ار رکھااوران پر بعض شرطیں حایدفر مائمیں اور بعض شرطیں ان کے مقیدرکھیں :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ هَلَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَ يَشْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفُدُوْنَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ النَّاسِ الْمُهَاجِرُوْنَ مِنْ قُرِيْشٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفُدُونَ عَانِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُعْرُوفِ وَالْمُعَمِّ وَالْمُهُمُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَلَى اللهُ وَاللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَالْمُ اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهِ مَا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللّهُ مَا اللهُ وَاللّهُ مِلْمُ اللهُ ولَا مَا اللّهُ ولَا مُعَاقِلُهُ مُ اللهُ ولَهُ مَا اللهُ واللّهُ اللهُ ولَا مَا مُعَاقِلُهُ مِنْ اللهُ ولَا مَا مَا اللهُ ولَا مُعَالِمُ اللهُ ولَا مَا مُعَاقِلُهُ مُ اللهُ ولَهُ مِنْ اللهُ ولَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

وَكُلَّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو الْحَارِثِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو مُعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى الْمُومِنِيْنَ وَبَنُو جُشَمٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَنَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُرْنَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى

عَانِيْهَا بِالْمَعُرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو النَّجَّارِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْاُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلُهُمُ الْاُوْلَى وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَبَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلُهُمُ الْاُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْفِةِ بَقْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَ بَنُو النَّيْفِةِ بَقْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْاوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَنُوالْاوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُوالْاوْسِ عَلَى رِبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَبَالُولَ مَعَاقِلُهُمُ الْأُولِي وَكُلُّ طَائِفَة تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُرْكُونَ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ وَالْمَالُونَ مَعَاقِلُهُمُ الْكُومِ فِي فَاءٍ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُرْكُونَ الْمُومِنِيْنَ لَا يَتُولُكُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يَتُومُ عُلْهُ فَيَاءٍ وَافْعَلَى وَالْمُومِنِيْنَ وَالْمُومِ فِي فَاءٍ وَالْقِلْمُ وَالْمُعْرُولُ فَي وَالْمُومِ فَيْنَا وَالْمُومِ وَالْمُومِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُومِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمَلْمُومُ وَالْمُومِ الْمُؤْمِ وَالْمَعْرُولُ فَا وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

''ابتداء رحمٰن و رحیم القد کے نام ہے ہے بیتح ریے نبی محمد کی جانب ہے ہے۔ ایمان داروں اور قریش اور پیژب کے اطاعت گز ارول کے درمیان اوران نے پیرووں کے درمیان جوان سے مل گئے اور جنہوں نے ان کے ساتھ ( رہ کر ) جہاد کیا۔غرض دوسروں کو جیموڑ کریہ لوگ ایک (الگ) گروہ ہیں۔قریش کے مہاجرا پی اگلی حالت پرایئے آپس کے خون بہا کالین دین کیا كريں گے اور ایمانداروں ( کے معاملات ) میں اپنے اسپروں كا فديدروان اور انساف كے موافق دیا کریں گے اور بنوعوف اپنی اگلی حالت پراپنے آپس کے خون بہا کالین دین حسب سابق کیا کریں گے اور (عام) مومنین کے درمیان ہر گروہ اپنے قیدیوں کا فدیہ رواج اور انعیاف کےموافق دیا کرے گااور بنوالحارث اپنی اگلی حالت پراپی دیتوں کا پہلے کی طرح لین وین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں (کے معاملات) میں برگروہ اپنے قیدیوں کا فدیپہ رواج اورانصاف کےموافق دیا کرے گا۔اور بنوساعدہ اپنی اگلی حالت پراپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) ہر تروہ اینے قیدیوں کا فدیه رواج اورانصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوجشم اپنی آگلی حالت پر دیتوں کا حسب سابق لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) میں ہر گروہ اینے قید بوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے لھاظ ہے ادا کیا کرے گا اور بنوالنجارا بنی اگلی حالت براینی دیتوں حسب سابق کین دین کیا کریں گے اور (عام) ایما نداروں (کے معاملات) میں ہرگروہ ا ہے قید بوں کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوعمر و بنعوف اپی اگلی

حالت پر اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور (عام) ایمانداروں کے معاملات) میں ہرگروہ اینے قید بول کا فدیہ رواج اور انصاف کے موافق اوا کیا کرے گااور بنو النبیت این گزشته حال ت کے لخاظ ہے این دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گے اور انام) ایمانداروں (کے معاملات) میں ہرگروہ اپنے قیدیوں کا فدیپرواج اور انصاف کے موافق ادا کیا کرے گا اور بنوالا وس اپنی گزشتہ حالت کے لحاظ ہے اپنی دیتوں کا پہلے کی طرح لین دین کیا کریں گئاور(نام)ایمانداروں (کےمعاملات) میں برایک جہتمااینے قیدیوں کا فدیدرواج اورانصاف کے موافق اوا کیا کرے گااورمومنین اینے درمیان کسی مفلس اور زیر بار شخص کواس کا فعدیه یا خون بهاروا ن کے موافق دینا ( مبھی ) نہ جھوڑیں گے''۔

ا بن ایخق نے کہا کہ مفرِن استحف کو کہتے ہیں جو قرض وعیال میں زیریار ہو۔شاعر نے کہا ہے۔ إِذَا أَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُوَدِّي آمَانَةً وَتَحْمِلُ أُخْرَاى آفَرَخْتُكَ الْوَدَائِعُ جب تو جمیشه امانیتی ادا کرتا اور پیمر دوسری امانت کا بوجهها نهما تا رہے گا تو امانیتیں تجھے بوجھل کر

وَآنْ لَا يُحَالِفُ لِمُوْمِنْ مَوْلَىٰ مُوْمِنِ دُوْنَهُ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى مَنْ بَغِيَ مَنْهُمْ أَوِ ابْتَعْلَى دَسِيْعَةَ ظُلْمِ أَوْ اِثْمِ أَوْ عُدُوَّانِ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُوْمِنِيْنَ وَإِنَّ آيْدِيْهِمْ عَلَيْهِ جَمِيْعًا وَلَوْكَانَ وَلَدَ آحَدِهِمْ وَلَا يَقْتُلُ مُوْمِنْ مُوْمِنًا فِي كَافِرٍ وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّ ذِمَّةَ اللَّهِ وَاحِدَةٌ يُجِيْرُ عَلَيْهِمُ اَدْنَاهُمْ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ بَعْضُهُمْ مَوَالِي بَعْضِ دُّوْنَ النَّاسِ وَإِنَّهُ مَنُ تَبِعَنَا مِنْ يَهُوْدَ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرُ وَالْاُسُوَةُ غَيْرَ مَظْلُوْمِيْنَ وَلَا مُتَنَاصِرِيْنَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّهُ سِلْمُ الْمُومِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِمُ مُومِنْ دُونَ مُومِن فِي قِتَالٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَى سَوَاءٍ وَعَدُلٍ وَإِنَّ كُلَّ غَازِيَةٍ غَزَتْ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ يُبِي مِعْمَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ بِمَانَالَ دِمَاءً هُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ

ل (الف) میں پیخالف خائے معجمہ ہے لکھا ہے جواس مقام پر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ (احرمحمودی)۔ م سہبل نے بینی کے معنی بیادی کے لئے ہیں اور (ب) کے حاشیہ پر یمنع و یکف کے پہلے امتبارے وہ معنی ہول کے جو میں نے ترجے میں اختیار کئے میں اور دوسرے لحاظ ہے معنی یوں ہو تھے کہ راہ خدا ( بعنی جنگ) میں ان کوتل کرنے کی قدرت حاصل ہونے کے دفت بھی ایماندارایک دوسرے کی حفاظت کرے گا اورایماندار کے تل ہے نودکو بازر کھے گا۔ (احرمحمودی)۔ ع (بج د) میں عن کے بجائے علی ہے۔ (احرمحودی)

الْمُتَّقِيْنَ عَلَى اَحْسَنِ هُدَّى وَاقُوَمِهِ وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشِ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَحُولُ دُوْنَهُ عَلَى مُوْمِنِ وَإِنَّهُ مَنِ اعْتَبَطَ مُوْمِنًا قَنْلًا عَنْ بَيْنَةٍ فَانَّهُ قُودٌ بِهِ إِلَّا اَنْ يَرْضَى وَلَى الْمُقْتُولِ وَإِنَّ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ كَاقَةً وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُمْ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُوْوِيْهِ لِمُومِنِ اقَرَّ بِمَا فِي هَذَالصَّحِيْفَةِ وَآمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ اَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُووِيْهِ لِمُنْ عَلَيْهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يَنْصُرَ مُحْدِثًا وَلَا يُووِيْهِ وَإِنَّةُ مَنْ نَصَرَةً اَوْلَا يُونِيهِ وَاللّهُ وَالْيُومُ الْقِيَامَةِ وَلَا يُوخَذُ مِنْهُ صَرُفَّ وَاللّهُ مَنْ اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَلَا عَدُلٌ وَإِنَّكُمْ مَهُمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَوَدَّةً إِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَلَا عَدُلٌ وَإِنَّكُمْ مَهُمَا اخْتَلَفْتُم فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَوْدَةً إِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَلَا عَدُلٌ وَإِنَّكُمْ مَهُمَا اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَوْدَةً إِلَى اللّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اللّهُ وَإِنَّ الْيَهُودَ يَنِيهُ مُ وَالْيُهِمْ وَالْيُهِمْ وَالْيُهِمْ وَالْيُهِمْ وَالْيُهِمْ وَالْيُهِمْ وَالْيُهِمْ وَالْيُهِمْ وَالْيُهِمْ وَالْمُومِنِيْنَ لِلْيَهُودَ يَنِيهُمْ وَلَلْمُسْلِمِيْنَ دِينُهُمْ مَوالِيْهِمْ وَانْفُسِهِمْ إِلَّا مَنْ طَلَمَ الْوَلَامُ الْوَلِي اللّهِ وَالْمَالُومِينَ وَالْتَمُ الللّهِ وَالْمُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيُعْمُ وَاللّهِ وَالْمُسْلِمِينَ وَلِي اللّهِ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ لِللللّهِ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْمِلُ الللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالللللهُ اللّهُ اللللللهُ وَاللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللْفُومُ اللللْمُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللهُ اللللْ

''اورکوئی ایما ندارسی اورائیا ندار کے نلام کا حلیف بغیراس ( کی اجازت ) کے نہ ہے اور متقی ا بیا ندارا ہے میں ہے اس شخص کی مخالفت پر ( مستعدا در کمر بستہ رہیں گے ) جو بغاوت کرے ما ظلم ۔ زیا دتی ۔ گنا ہ یا ایما نداروں میں فسا دیپیدا کر کے کوئی چیز حاصل کرنا جا ہے ۔ان سب کے ہاتھ ایک ساتھ ایسے شخص کومخالفت پر (انھیں گے ) جا ہے وہ کسی کا بیٹا (ہی کیوں نہ ) ہواور کوئی ا بیا ندارکسی ایما ندارکو کا فر کے عوض میں قتل نہیں کر ہے گا اور نہ ایما ندار کے خلاف کسی کا فر کی مد د کرے گا اور اللّٰہ کی ذیمہ داری (پناہ دہی) ایک ہے ایما نداروں میں ادنیٰ شخص کی بناہ دہی بھی تمام ایمانداروں پر عائد ہو گی دوسر ہےلوگوں کے برعکس ایمانداروں میں ایک کو دوسرے پر تولیت حاصل رہے گی اور یہود بوں میں ہے جوشخص ہمارا تا بع ہو (ہماری جانب ہے اس کی ) مدد ومعاونت اس کاحق ہوگا کہ وہ مظلوم نہ رہے اور نہ ان کے خلاف کوئی شخص مدو حاصل کرے اورایما نداروں کی صلح ایک ہی ہوگی بجز آ پس کی برابری اور مساوات کے ایک ایما ندار دوسرے ا بما ندار کے بغیر جنگ راہ خدا میں صلح نہ کرے گا اور ہرا یک جنگ کرنے والی جماعت جو ہمارے ساتھ ہوکر جنگ کرے وہ ایک دوسرے کے بیتھے ہوگی اور ایما نداراہ خدامیں خون کے معاملات میں ایک کو دوسرے کے برابر سمجھیں گے اور پر بییز گار ایما ندار مدایت کی بہترین حالت اور زیادہ سیدھی راہ پر رہیں گے اور کسی ایما ندار کے خلاف کوئی مشرک قریش کو مال یا جان کی پناہ نہ دے گااور نہاس کے متعلق کوئی رکاوٹ ڈالے گااور جوشخص کسی ایماندار کو بے سبب (ناحق)قل کرے (اور) گواہوں سے (اس کا) ثبوت ( بھی بہم ) ہوتو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا

جائے گا بجز الیں صورت کے کہ مقتول کا ولی راضی ہو جائے۔ اور ایما ندار سب کے سب اس ( کی مخالفت ) پر ( کمریت رہیں گے )اورانہیں بجزاس ( کی مخالفت ) پر (رہنے ) کے کوئی اور شکل جائز نہ ہوگی اور جس ایماندار نے اس مکتوب میں جو کچھ ( لکھا) ہے اس کا اقر ارکیا اور اللہ اورآ خرت کے دن برایمان لایا ہے جائز نہیں کہ وہ کسی نئی (رسم وراہ مذہب) کے ایجاد کرنے والے کی مدد کرے اور نہ (اس کو جائزے کہ )اس کو پناہ دے اور حقیقت پیے کہ جس نے اس کو مدو دی پاس کو پناہ دی تو اس پر قیامت کے روز اللّٰہ کی لعت وغضب ہوگا اور نہاس کا کوئی فریفه قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل ۔ اورتم میں جس کسی چیز کے متعلق آپس میں اختلاف ہوتو اس کا مرجع الله اورمحمه عليه السلام كي جانب ( ہونا جائے ) اور يہودنجھي جب تک جنگ ميں شريك رہيں تو ایما نداروں کے ساتھ اخراجات ( جنگ میں ) شریک رہیں گے اور بنی عوف کے یہود بھی ا بما نداروں کا ہمراہی گروہ ہوگا۔ یہود یوں کے لئے ان کا دین اورمسلموں کے لئے ان کا دین ۔ان کی ذاتوں اوران کے آزاد کر دہ اونڈی ٹیام ( دونوں کا ایک ہی حکم ہوگا ) بجز ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم وزیاتی کی سی جرم کاار تکاب کیا تو ( اس کے خمیازے میں ) وہ صرف اینے آپ کو گھر والوں کو ہر بادکریں گے''۔

وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي النَّجَّارِ مِثْلَ مَا يَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْحَارِثِ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي جُشَمَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي آوُسٍ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي ثَعْلَبَةً مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَآثِمَ فَإِنَّهُ لَا يُوْتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَ آهُلَ بَيْتِهِ وَإِنَّ جَفْنَةَ بَطُن مِنْ ثَعْلَبَةً كَٱنْفُسِهِمْ.

''اور بی نجار کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بن حارث کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بنی ساعدۃ کے یہودیوں كے لئے ( بھی ) اى طرح ( كے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف كے يہوريوں كے لئے ہیں اور بی جشم کے یہودیوں کے لئے (مجھی )اسی طرح (کے حقوف ہوں گے ) جس طرح بی عوف کے یہودیوں کے لئے ہیں اور بی ثغلبہ کے یہودیوں کے لئے (بھی) ای طرح ( کے حقوق ہوں گے ) جس طرح بن عوف کے میبودیوں کے لئے ہیں اور بنی تغلبہ کے میبودیوں کے لنے ( بھی ) ای طرح ( کے حقوق ہول گ ) جس طرح بنی موف کے بیبود ہوں کے لئے ہیں بجزان لوگوں کے جنبوں نے ظلم وزیا دتی کی پاکسی جرم کاار تکاب کیا تو ( اس کے عوش میں ) وہ صرف این آپ کواوراین گھر والوں کو برباد کریں گاور بنی تغلبہ کی کسی شاخ کا سردار بی نقلبہ کے افراد کے مثل (سمجھا جائے گا)''۔

وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةَ مِثْلَ مَا لِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَإِنَّ الْبُرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ وَإِنَّ مَوَالِيَ ثَعْلَبَةَ كَانْفُسِهِمْ وَإِنَّ بِطَانَةَ يَهُوْدَ كَانْفُسِهِمْ إِنَّهُ لَا يَخُرُّ جُ مِنْهُمْ آحَدٌ إِلَّا بِإِذْن مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَاهُ وَإِنَّ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَارِجَرْحِ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِهِ وَ آهُلِ بَيْتِهِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى ابْرٌ هٰذَا.

''اور بی خطیعة کے لئے (بھی) ای طرح (کے حقوق ہوں گے) جس طرح بی عوف کے یہود یوں کے لئے میں اور وفائے عہدار تکا ب جرم کے لئے مانع ہوگا <sup>کے</sup> اور بی تغلبہ کے آزاد کردہ لونذی غلام خود انہیں کے مثل ( مسجیے جانمیں کے ) اور یہود یوں کے احباب اور مد د گار انہیں کی طرح ( صحیحے جانمیں گے ) اور محمد ( رسول اللہ ) ملیہ السلام کی اجازت کے بغیر ان کا کو کی شخص یا ہم نہ جائے اور کوئی شخص کی جرم کا خمیاز ہ بھکتنے ہے پہلو تہی نہ کرے۔اور جوشخص ( کسی ہے بدلہ لینے کے لئے اس کی ) غفلت کی حالت میں اچا تک حملہ کردے یا جراً ت بیجا کا مرتکب ہوتو ( اس کی ذ مہ داری ) اس کی ذ ات اور اس کے گھر والوں پر ( ہوگی ) بجز اس شخص کے جس برظلم کیا گیا ہو ( کہمظلوم کی مدد کی جائے گی )اورالقد ( اپنے عہو د و فر مہداریوں میں ) اس ہے بھی زیاد ہ با وفائے'۔

وَإِنَّ عَلَى الْيَهُوْدِ نَفْقَتُهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفْقَتُهُمْ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلَ هَٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبِرَّ دُوْنَ الْإِتْمِ.

' اور يبود كے اخراجات ( جنّب ) كابار يبود پراورمسلمانوں كامسلمانوں بر۔ يبود اورمسلمان آپس میں ایک دوسرے کے معین اور مددگا رر بکران او گول کا مقابلہ کریں گئے جواس نوشتے کے موافق رہنے والوں کے مخالف ہوں گے۔اوران میں آپس میں خلوص اور خیرِ خوا ہی رہے گی اوروفا داری بےوفائی سےرو کے گی'۔ وَإِنَّهُ لَمْ يَأْتُمِ امْرَ " بِحَلِيْفِهِ وَإِنَّ النَّصْرَ لِلْمَظْلُوْمِ.

''اور سی مخض نے اپنے حلیف کے ساتھ بدعبدی نہیں کی ہے اور امداد مظلوم کاحق ہے '۔

وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ مَا دَامُوْا مُحَارِبِيْنَ وَإِنَّ يَثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُهَا لِاَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَإِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَلَا آثِمٍ.

''اور یہودی جب تک مومنین کے ساتھ رہ کر جنگ کرتے رہیں اخراجات (جنگ، ) بھی مومنین کے ساتھ اداکریں گے اور ییٹر ب کے اندر (جنگ) اس نوشنے والوں کے لئے حرام ہے۔اور پڑوی (کی حفاظت) اپنی ذات کی طرح ہوگی۔ نداس کو (کونی) نقصان پہنچایا جا سے کا اور نہ (اس کے خلاف) (کونی) جرم کیا جا مجتے گا'۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذُنِ آهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَثٍ وَإِلَّهُ لَا تُجَارُ حُرْمَةٌ إِلَّا بِإِذُنِ آهُلِهَا وَإِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَثٍ اللَّهَ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ سَنَّ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللَّهِ سَنَّ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

''اور کھنے والے لوگوں کے درمیان کوئی حادثہ یا (ایسا) اختلاف ہوجس نے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ اللہ کا نوف ہو جس نے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ اللہ کا نیو ہوئی حادثہ یا (ایسا) اختلاف ہوجس نے فساد کا خوف ہوتو اس کا فیصلہ اللہ اور محمد رسول اللہ کا نیو ہو کہ جانب (سے) ہوگا۔ اور اس نوشتے ہیں جو کچھ ہے اللہ اس (عہد کو تو زنے ) سے زیادہ پر ہے زیادہ پر ہے والا اور (اس کو پورا کرنے ہیں) زیادہ ہیں) پڑا اللہ اس کی امداد پر رہے گا جو اس کو تو زنے سے بہت بیخے والا اور (اس کو پورا کرنے ہیں) پڑا سے ہوئے۔

وَإِنَّهُ لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصْرُهَا وَإِنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهِمَ يَغُوبَ وَإِذَا دُعُوا اللي عُلْحِ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَالنَّهُمُ إِذَا دُعُوا اللي مُلْحِ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَالنَّهُمُ إِذَا دُعُوا اللي مُلْحِ يُصَالِحُونَهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَالنَّهُمُ اللهُ وَيَلْبَسُونَهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ عَلَى مُثْلِ مَا لِاَهُو مِنِينَ الآوسِ مَوَالِيَهُمُ وَانْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِآهُلِ هَذِهِ مِنْ جَانِبِ اللَّذِي قِبَلَهُمْ وَإِنَّ يَهُودُ الْآوسِ مَوَالِيَهُمْ وَانْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِآهُلِ هَذِهِ الصَّحِينَةِ مَعَ الْبِرِ الْمَحْضِ مِنْ آهُلِ هَذِهِ الصَّحِينَةِ.

''اور نہ قریش کو پناہ دی جائے گی اور نہ (قریش) کے معاونوں کو۔اور یٹر ب پر جو ( دشمن ) جیما جائے اس کے مقابلے میں ان (سب ) میں امدا د (باہمی ) ہوگی اور جب سی صلح کے لئے انہیں بلایا جائے کہ (بیہ ) صلح کریں اور اس میں نثر یک ہوں تو بیلوگ اس سے سلح کریں گے اور صلح میں شرکت کریں گے اور جب بیلوگ ای طرح کسی کوسلح کی خاطر بلا نمیں تو بیہ بھی ان کوحق ہوگا ایمانداروں پر بھی (بیسلح لازمی ہوگی) بجز ان لوگوں (کی موافقت) کے جنہوں نے وین کے متعلق کوئی جنگ کی جو۔ (اور) برخض پراس (آفت) کی ذرمہ داری ہوگی جوخوداس کی جانب سے (اس پر نازل ہوئی) ہو۔ اوراس نوشتے کے شریکوں کے ساتھ مخلصانہ اچھا برتا وُ ہوتو (بنی) اوس والوں اوران کے آزاد کردہ لونڈ یوں اور نلاموں کے ساتھ (بھی) وہی (رہا بیتیں) ہوں گئی جواس نوشتے والوں کے ساتھ ہول گئی۔

ا بن : ش م نے کہا کہ بعضوں نے ' مُعَ اُلبِّرِ الْمُحْسَنِ مِنْ اَهْلِ هلذِهِ الصَّحِيْفَةِ ' ' بھی کہا ہے۔ لیمی اس نوشتے کے ٹیر یکوں کے ساتھ احجیا برتا واورا حسان ہوتو۔

ابن التحق نے کہا:۔

(لیعن بعض روایتوں کے الفاظ حسب ذیل ہیں)

وَإِنَّ الْبِرَّ دُوْنَ الْإِثْمِ لَا يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى آصْدَقِ مَا فِي هَا فِي السَّا اللَّهِ عَلَى آصَدَقِ مَا فِي هَا الصَّحِيْفَةِ وَابَرِّهِ.

''اور وفا داری عبد شکنی سے مانع ہوگی۔ ہر شخص کے گئے دھرے کا نقصان اس پر ہوگا۔اور اللہ اس شخص کی حمایت ) پر ہوگا جواس نوشتے کے مشمولات پر زیادہ سچائی اور زیادہ و فا داری سے (قائم) ہو''۔

وَإِنَّ اللَّهَ جَارٌ لِّمَنْ بَرَّ وَالتَّقَى وَ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سَنَةٍ.

''اورالله حامی ہے اس شخص کا جو (عہد داقر ار میں ) باوفا اور پر ہیز گارر ہااوراللہ کے رسول محمد منافیز کم بھی (اس کے حامی ہیں )''۔

ابن بشام نے کہا کہ یو تغ کے معنی پھیلٹ یا یُفسِد کے ہیں۔

### رسول التُدمَّ الثَّيْرِيْمُ كامها جراور انصار میں بھائی جارہ قائم كرنا

ابن انتخل نے کہا کہ رسول اللہ منی فیزام نے اپنے اصحاب مہاجرین اور انسار میں بھائی جارہ قائم فر مایا۔ اور مجھے جو خبر ملی ہے اس کے لحاظ ہے آپ نے فر مایا:

اور آپ کی جانب ایسی بات کی نبیت کرنے ہے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کو آپ نے نہ فر مایا ہو۔ (آپ نے فر مایا):

تَاخُوا فِي اللهِ اَخُويْنِ اَخُويْنِ.

''اللَّه كَيْ راه مِين دود وتشخفس بھائي بھائي بن جاؤ''۔

کھرآپ نے علی بن ابی طالب رضوان الند علیہ کا ہاتھ کھڑ لیا اور فر مایا۔ ھلڈا آجی ۔ یہ میر ابھ کی ہے۔
پس رسول الند منافی نظیم سید المرسلین 'امام المتقبین 'رسول رب العالمین جن کا اللہ کے بندوں میں کو کی مثل و نظیم نہیں متحقال و منافی بن گئے۔
تقااور علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ بھائی بھائی بن گئے۔

اور حمزہ بن عبدالمطلب شیرِ خدا اور شیرِ رسول خدا ' رسول التد من الله الله عبد المطلب شیرِ خدا اور شیرِ رسول خدا ' رسول التد من الله الله عبد المطلب شیرِ خدا اور شیرِ رسول خدا ' رسول التد من الله الله بنوٹ کی تو حمز و نے انہیں کو سابق آئے آزاد کر دو بھائی بھائی قرار پائے اور جنگ اُ حد کے روز جب لزائی جوئے کئی تو حمز و نے انہیں کو وصیت کی کدا گران کوموت کا حادث بیش آئے ( تو ان کی وصیت کے مطابق عمل کریں )

اور جعفر بن الی طالب ذوا اجناحین الطیار فی ابحظ ( جنت میں اڑت پھرنے والے ) کا بنی سلمہ والے معاذبین جبل سے بھائی جارہ ہوا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب اس وقت (مدینه منورہ میں) موجود نہ تھے (بلکہ) سرزمین حبشہ میں تھے۔

ا بن اتحق نے کہا کہ ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ بن الی قیافیہ اور بلحارث بن خزرت والے خارجہ بن زید بن الی زہیر بھائی بھائی محشبرائے گئے۔

اور عمر بن الخطاب بنی منظر اور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزر ن والے منتبان بن مالک بھائی بھائی ہے۔

اور ابومبیدہ بن الجراح جن کا نام عامر بن عبد القد تھا اور بنی عبد الاشبل والے سعد بن معاذبین النعمان بھائی بھائی تھہرے۔

اورعبدالرحمٰن بنعوف اوربلحارث بن الخزرن والے سعد بن الربیع بھائی بھائی ہوئے۔ اور زبیر بن العوام اور بن عبدالاشبل والے سلمہ بن سلامة بن وتش بھائی بھائی ہے ۔بعض کہتے ہیں کہ زبیر کا بی زہر و کے حلیف عبداللہ بن مسعود ہے بھائی جیارہ ہوا تھا۔

لے (بج وٹ میں تآخواہے۔ ع (ب ج و) میں نہیں ہے۔

سے (الف) میں خطر والا نظیر ہے جو فاط معلوم ہوتا ہے۔ دوسر نے فول میں خطیر و لا نظیر ہے۔ (احمرمحمودی) سے (الف) میں نہیں ہے۔ (احمرمحمودی)

اورعثان بن عفان اور بن نجاروالے ثابت بن المنذ ربھائی بھائی قرار پائے۔
اورطلحہ بن عبیداللہ اور بن سلمہ والے کعب بن مالک میں برادری قائم ہوئی۔
اورسعید بن زید بن عمر و بن نفیل اور بنی النجاروالے ابی بن کعب میں بھائی چارہ ہوا۔
اورمصعب بن عمیر بن ہاشم اور بنی النجاروالے ابوابوب خالد ابن زبیر بھائی بھائی تھاہی شم رے۔
اورابوحذیفہ بن عتب بن ربیعہ اور بنی عبدالا شبل والے عباد ابن بشر بن وقش میں برادری قرار دی گئی۔
اور بنی مخزوم کے حلیف عمار بن یا سراور بنی عبدالا شبل کے حلیف بن عبس والے حذیفہ بن الیمان میں اور بنی جواتھا جورسول اللہ من المجاز بن شاسر کا بھائی چارہ بلحارث بن الخزرج والے ثابت بن قیس سے ہواتھا جورسول اللہ من المجان سے شعے۔

اور ابوذ ربریربن جنادۃ الغفاری کا بھائی جارہ بن ساعدہ بن کعب ابن الخزر ن والے منذر بن عمر و المعتق کیموت (موت کی جانب تیزی ہے جانے والے ) ہے ہوا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے متعددعلما ء کوابوذ رجندب بن جنادہ کہتے سا ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ بنی اسد بن عبدالعزی کے حلیف حاطب بن البی بلتعہ کا بنی عمر و بن عوف والے عویم بن ساعدہ سے بھائی چارہ ہوا۔

اورسلمان فاری کا بلحارث بن الخزرج والے ابوالدروا عویمر بن ثغلبہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ تو بمر بن عامراوربعض عو بمر بن زید کہتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ ابور و کے آزاد کردہ بلال کی پین رسول اللہ منافیظ کے موذن کا ابور و بجہ عبداللہ بن عبدالرحمٰن المعمی ثم الفری سے۔

غرض رسول القد منی نیز کم نے اپنے اصحاب میں سے جن کے درمیان بھائی جیارے کی قر ار دا دا فر مائی اور ان کے نام جمیں معلوم ہوئے یہ تھے۔

عمر بن الخطاب نے جب شام کے وظا نف کی ترتیب دی۔ اور بلال نے بھی شام کی جانب سفر کر کے جہاد کے لئے وہیں اقامت اختیار کر لی تھی۔ تو بلال ہے دریا فت فر مایا کدا ہے بلال تمہارا وظیفہ کس کے ساتھد

الف) من بين ب

ع (الف) میں رائے قرشت ہے اور (ب ج و) میں زائے ہوز ہے لکھا ہے اور (ب) کے حاشیہ پر فااور زائے کی تقیید کی روایت ابوذ رہے کٹھی ہے اور بعض روایت میں بجائے فا قاف کی بھی روایت آئی ہے۔ (احمرمحمودی)

ر تعیمی تو باال نے کہاا بورو بچہ کے ساتھ کیونکہ اس برا دری کے سبب ہے جس کی قر ار دا دارسول التد سن ثانی نے اس کے اور میرے درمیان فر مادی ہے میں ان ہے بھی الگ نہ ہوں گا۔

رادی نے کہا تو ان کا وظیفہ ابور ویحہ ہی کے ساتھ ملا دیا گیا اور حبشہ کے تمام و ظیفے شعم ہی کے ساتھ ملا دے گئے۔ کیونکہ بلال شعم ہی میں سے تھے اور اب تک بھی شام میں اس کا انضام شعم ہی کے ساتھ ہے۔



ابن اینی نے کہا کہ انہیں مہینوں میں ابوا مامہ اسعد بن زرارہ کا انتقال ہوا جبکہ مسجد کی تغمیر ہور ہی تھی وہ ذبحة یا یع شبیقہ میں مبتلا تھے۔

ابن استی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن مجمد بن عمر و بن خرم نے بیجیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن الحد بن زرارہ کی روایت بیان کی کہ رسول اللہ منافی نیز مرایا:

بِنْسَ الْمَيِّتُ آبُوُ اُمَامَةً لِيَهُوْدَ وَ مُنَافِقِي الْعَرَبِ يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ نَبِيًّا لَمْ يَمُتُ صَاحِبُهُ وَلَا آمُلِكُ لِنَفْسِى وَلَا لِصَاحِبِي مِنَ اللّهِ شَيْئًا.

"ابوامامه یبود بول اور عرب کے منافقوں کے لئے بری میت ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میخفس نی ہوتا تو اس کا دوست مرنہ جاتا حالانکہ اللہ (کی مشیت) کے خلاف میں نہ اپنی ذات کے لئے کچھ قدرت رکھتا ہول اور نہ اپنے دوست کے لئے"۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ الانصاری نے بیان کیا کہ جب ابوامامہ اسعد بن زرارۃ کا انتقال ہواتو بن النجار رسول القد من گئر نظم کے پاس جمع ہوئے۔ اور ابوامامہ ان کے نقیب یا سر دار تھے۔ اور آ پانتقال ہواتو بن النجار رسول القد منظم کے پاس جمع ہوئے۔ اور ابوامامہ ان کے نقیب یا سر دار تھے۔ اور آ پ واقف ہیں آ پ سے عرض کی اے اللہ کے رسول یہ (متو فی ) شخص ہم میں جو حیثیت رکھتا تھا اس ہے تو آ پ واقف ہیں اس لئے ہم میں ہے کہ وان کا قائم مقام سیجئے کہ جن امور کی اصلاح وہ کیا کرتے تھے وہ کیا کرے تو رسول اللہ منظم نظام کے ان سے فرمایا:

أَنْتُمْ أَخُوالِي وَآنَا بِمَا فِيْكُمْ وَأَنَّا نَقِيْبَكُمْ.

"تم لوگ (رشتے میں) میرے ماموں ہواور میں (ان امور کی اصلاح کے لئے موجود)

بول \_ جوتم مین ( رونما ) بول اور مین تمبارا نقیب ( ذیمه دارا نظام واصلات ) بول ' \_

اور رسول القدش تائیلائے اس بات کو نا بسند فر مایا کہ ان میں بعض کو بعض کے مقابلے میں کو ئی خصوصیت دی جائے۔ اور یہ بنی نجار کے لئے ایک الیسی فضائل میں ) شار کیا کرتے تھے رسول اللہ منافیلی کا ایک فقیب تھے۔

### نمازوں کے لئے اذاں کی ابتدا

ا بن اتخلّ نے کہا کہ رسول التدمنی تیزیم کو مدینہ میں جب اطمینان حاصل ہوا اور آپ کے مہاجرین بھانی بندجمع ہو گئے اور انصار کے معاملات میں بھی جمعیت حاصل ہوگئی اور اسلام کا معاملہ مشحکم ہو گیا اور نماز احیمی طرح ہونے گلی اور زکو ۃ اور روز ہے فرض ہو گئے اور مز ائییں مقرر ہوئیں اور حلال وحرام چیزیں مقرر کر دی تحنين اوران مين اسلام نے گھ كرليا اوراس قبيله ، انصار نے الَّذِيْنَ مَبُوَّ و اَلدَّارَ وَ الْإِيْمَانَ \_ كي صفت حاصل ترلى يعنى وارججرة اورا يمان ميس الشحكام حاصل كرليا اوررسول التدمني تَيْنِ فهم ينه ميس تشريف لائة توآب ك یاس لوک نماز کے اوقات پر (اس کے اوا کرنے کے ) لئے بے بلائے۔جمع ہو جایا کرتے تھے تورسول اللہ من فیلا م نے ارادہ فرمایا کہ یہود کے شکھ کی طرح کوئی شکھ بنایا جائے جس سے انہیں ان کی نمازوں کے لئے بلایا جائے۔ پھرآ پ نے اس کونا پسندفر مایا۔ (اور) آپ نے گھنٹہ بنانے کا تکلم فر مایا اور ایک گھنٹہ بنایا بھی گیا تا کہ نماز کے واسطے مسلمانوں کو (جمع کرنے کے لئے ) بجایا جائے ۔غرض پہلوگ ای ( سوچ ) میں تھے کہ بلحارث ابن الخزرج والے عبداللہ بن زید بن نغلبہ بن عبدر بہنے (خواب میں کسی کو ) اذ ان دیتے دیکھاوہ رسول اللہ من التي خدمت ميں حاضر : وئے اور آپ سے عرض كى يا رسول اللہ آئ رات ميرے ياس ايك چكر لگانے والے نے جِکہ لگایا۔میرے یاس ہے ایک (ایبا) شخص گزراجس (کےجسم) پر دومبز چا دریں تحییں اور اپنے باتھ میں (وہ) ایک تحنشہ کئے ہوئے تھامیں نے کہااے اللہ کے بندے کیا تو یہ گھنٹہ فروخت کرے گا۔اس نے كہاتم اس كو لے كركيا كرو كے۔ انہوں نے كہا كہ ميں نے كہا ہم اس سے (لوگوں كو) نماز كے لئے بلائيس گے۔اس نے کہا تو کیا میں تمہیں اس ہے اچھی چیز نہ بتا دوں۔ میں نے کہا وہ کیا ہے۔اس نے کہا تم یہ کہو۔ اللَّهُ اكْبَرْ، اللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، اللَّهُ اكْبَرُ، آشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آشْهَدُ أَنْ لاَّ اللهُ، آشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ ، آشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدا رسُولُ اللهِ، حَتَّ عَلَى الصَّلَاة، حَتَّ عَلَى الصلاة، حَيَّ عَلَى الْفَلاح، حَيَّ عَلَى الْفَلاح 'اللّهُ اكْبَرُ' اللّهُ اكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه جب انہوں نے رسول الله مَاليَّةُ عَلَيْمَ كُواس كى اطلاع دى تو فرمايا:

اور جب بال نے ان الفاظ ہے اذ ان دی عمر بن الخطاب ( سور سر) نے اس کواس حالت میں سنا کہ وہ اپنے گفتر میں تھے تو ( گفتر ہے ) نکل کر رسول اللہ سنی ٹیونٹر کی خدمت میں اپنی چاور کھینچتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے۔ اے اللہ کے نبی اس ذات کی قشم جس نے آپ کوسچائی دے کرمبعوث فرمایا ہے میں نے بھی ایسا بی (خواب میں) ویکھا ہے جیسا کہ انہوں نے ویکھا تو رسول اللہ من ٹیونٹر نے فرمایا:

وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.

'' پھرتواللّٰہ کاشکر ہے'۔

ا بن اسخق نے کہا کہ مجھے ہے اس حدیث کی روایت محمد بن ابرا ہیم ابن الحارث نے محمد بن عبدالقد بن زید بین نقلبہ بن عبدر بہ ہے اورانہوں نے اپنے والد ہے کی ۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن جری نے بیان کیا کہ ان سے عطاء نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر اللیثی سے ساروہ کہتے تھے کہ نی سن کھنٹے نے اسچاب سے نماز کے لئے جمع جونے کے واسطے گھنٹے کے متعلق مشورہ فر مایا اور عمر بن الخطاب گینٹے کے لئے دولکڑیاں نریدنا جا ہتے تھے کہ یکا کیٹ عمر (من ٹیٹینم) نے خواب میں دیکھا کہ اور عمر (بنی سور) کوئی کہتا ہے ) گھنٹہ نہ بناؤ بلکہ نماز کے لئے اذان کہوتو عمر (بنی سور) کواس بات کی اطلاع بلال کی اذان بی سے بوئی اور جب آیے نے رسول من ٹیٹینم سے بیات اطلاعاً عرض کی تورسول اللہ منافین نے فر مایا:

قَدْ سَبَقَكَ بِذَٰلِكَ وَحُيّ.

"اس بات کے متعلق وحی نے تم سے سبقت کی"۔

ابن اسحق نے کہا مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر ہے اور انہوں نے بی النجار کی ایک عورت ہے روایت کی اسعورت نے کہا کہ میرا گھر مسجد کے آس پاس کے گھروں میں سب سے زیادہ لمباتھا اور بلال اسی پر ہر شبح فجر کی اذان دیا کرتے تھے وہ بحر کے وقت آتے اور فجر کا انتظار کرتے ہوئے گھر پر بھٹھ جاتے اور جب اس (طلوع فجر کی روشن) کود کھتے تو سید ھے کھڑے ہوجاتے اور کہتے ما اللہ میں تیری تعریف باللہ میں تیری تعریف کرتا ہوں اور قریش کے مقابلے میں تیری مدد کا خواہاں ہوں کہ وہ تیرے دین پر سید ھے قائم ہوجا نمیں اس

#### 

عورت نے کہا۔ اس کے بعد اذان دیتے۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کی قتم ایک رات بھی اس (عمل) کو چھوڑتے :وئے میں نے انہیں نہیں یایا۔

# ا بوتیس بن ابی انس کا حال

ابن استحق نے کہا جب رسول الند منی نیو کو آپ کے دار (الہجرت) میں اطمینان نصیب ہوا اور اللہ نے و بال ابنادین غالب کر دیا اور مہا جرین وانصار کو آپ کی سر پرتی میں اللہ نے آپ کے لئے جمع فرما دیا تو عدی بن جاروا نے ابوقیس صرمہ بن ابی انس نے کہا۔

ابن بشام نے کہا کہ ابوقیس ( کا سلسلہ نسب یوں ہے ) صرمہ بن ابی انس بن صرمہ بن مالک بن عدی بن عامر بن عنم بن عدی بن النجار۔

ابن انخق نے کہا کہ انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں رہبانیت اختیار کر لیتھی اور موٹے کیڑے بہنا کرتے ہے اور چھوڑ دی تھی اور جنابت کے موقع پرغسل کیا کرتے تھے اور چین والی عور توں سے دامن بچائے رکھتے تھے اور نصرانی ہو جانے کا ارادہ کرلیا تھالیکن پھراس سے رک گئے اور اپنے ایک گھر میں جا بیٹے اور اس کوئی نایا ک عورت جائے اور نہ نایا کے مرد۔

انہوں نے جب بتوں سے علیجد گی اختیار کر لی اور انہیں نا پبند کرنے لگے تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں رب ابراہیم کی پرستش کرتا ہوں یہاں تک کہ جب رسول اللہ منافی فیلے اس کے تو انہوں نے اسلام اختیار کیا اور ان کا اسلام بھی خوب رہا۔ وہ ایک بڑے بوڑھے آ دمی تھے۔ بچی بات کہنے میں ماہر تھے۔ جا ہلیت کے زمانے میں بھی عظمت البی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اس (حقا نیت اور عظمت البی ) میں اجھے اجھے شعر کہا کرتے تھے۔ اس (حقا نیت اور عظمت البی ) میں اجھے اجھے شعر کہا کرتے تھے۔ اس (حقا نیت اور عظمت البی ) میں اجھے ا

یقُولُ اَبُوْقَیْسِ وَاصْبَحَ غَادِیًا اللّا مَا اسْتَطَعْنَمْ مِنْ وَصَاتِیْ فَافْعَلُوْا صَحِ سویرے ابوقیس کہدرہا ہے سنواور میری نصحوں میں ہے جس قدرتم ہے ہو سکے اس پڑمل کرو۔ وَاُوْصِیْکُمْ بِاللّٰهِ وَالْبِرِّ وَالنَّفْی وَاَغْوَاضِکُمْ وَالْبِرُّ بِاللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اَوَّلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

نصیب ہوتو تو انصاف ہے کام لیا کرو۔

وَإِنْ نَوْلَتُ اِحُدَى الدَّوَاهِى بِقَوْمِكُمْ فَانْفُسَكُمْ دُوْنَ الْعَشِيْرَةِ فَاجْعَلُوْا اورا كَرْتَهارى قوم پركوئى آفت نازل موتوا بى جانول كوا بيخ فاندان پر (قربان) كروو وانْ نَابَ غُرْمٌ فَادِحٌ فَازْفُقُوْهُمْ وَمَا حَمَّلُوْكُمْ فِى الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا وَإِنْ نَابَ غُرْمٌ فَادِحٌ فَازْفُقُوْهُمْ وَمَا حَمَّلُوْكُمْ فِى الْمُلِمَّاتِ فَاحْمِلُوْا اورا كركسى دُنَا كَا بُعارى بوجه آپر عنوان كے ساتھ فرق كرواور آفتوں ميں وہ تم پر بار واليس تو تم اس كو برواشت كرو و

وَإِنْ أَنْتُمْ أَمْعَـرْتُمْ فَتَعَفَّفُوا وَإِنْ كَانَ فَضْلُ الْحَيْرِ فِيْكُمْ فَأَفْضِلُوا الرَّالِ الْحَيْرِ فِيْكُمْ فَأَفْضِلُوا الرَاكُر اللهِ الْحَيْرِ فِيكُمْ فَأَفْضِلُوا الرَاكُر اللهِ الرَّاكُ وست ہوتوان ہے كى چيز كى طلب كرنے ہے بچوا ورا گرضر ورت ہے زيادہ مال ہو تو۔ زيادہ مال كوان يرخر ج كرو۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض روایتوں میں وَإِنْ نَابَ عُرْمٌ فَادِحْ فَارْدِفُوهُمْ ہے۔ یعنی اگر کسی ڈیڈ کا بار ان برآ پڑے تو تم بھی ان کے ساتھ شریک ہوجاؤ۔

ا بن اسخل نے کہا کہ ابوقیس نے ریجی کہا ہے۔

سَبِحُوا لِلّٰهِ شَرْقَ كُلِّ صَبَاحٍ طَلَعَتْ شَمْسُهُ وَكُلُّ هِلَالِ اللهُ تَعَالَىٰ كَ تَرْبِهِ بِرَايكُ حَلَا اللهُ تَعَالَىٰ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ عَالِم السِّيرِ وَالْبِيَانِ لَدَيْنَا لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ عَالِم السِّيرِ وَالْبِيَانِ لَدَيْنَا لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ عَالِم السِّيرِ وَالْبِيَانِ لَدَيْنَا لَيْسَ مَا قَالَ رَبُّنَا بِضَلَالٍ عَالِم السِّيرِ وَالْبِيرِ وَالْبِيرِ وَالْمُنَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وَلَهُ الطَّيْرُ تَسْتَوِيْدُ وَ تَاوِی فِی وُکُوْدٍ مِنْ آمِنَاتِ الْجِبَالِّ وَ وَلِهُ الطَّيْرُ وَلَ كَحُونُولُول مِي رَجْ اوراً تَ جَاتْ مِي وه سباى كَ ملك بيل وه يرند جوامن والے بهار ول كَحُونُول مِي رَجْ اوراً تَ جَاتْ مِي وه سباى كَ ملك بيل وقد من الْفَلاقِ تَرَاهَا وَجِقَافٍ وَفِی ظِلالِ الرِّمَالِ الرِّمَالِ جَعُلُول اور ثيلول كه دامنول اور ثيلول كه ما يه مِي جن جُنُعُل جانورول كوتو ديكتا ہے وه سب اى كى ملك بيل۔

وَلَهُ هَوَّدَتْ يَهُوْدُ وَ دَانَتْ كُلَّ دِيْنِ إِذَا ذَكُوْتَ عُضَالِ يَهُودُ فَ وَانَتْ كُلُّ دِيْنِ إِذَا ذَكُوْتَ عُضَالِ يَهُودُ فَي الله عَلَى ال

وَلَهُ شَمَّسُ النَّصَارِی وَفَامُوْا کُلَّ عِیْدٍ لِرَبِّهِمْ وَاخْتِفَالِ اس کے لئے نصاری (کڑی) دھوپ میں تیتے رہے اور اپنے پروردگار کے لئے عیدوں اور مجلوں میں (عبادت کرتے ہوئے) کھڑے رہے۔

وَلَهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَرَاهُ رَهْنَ بُوْسٍ وَكَانَ نَاعِمَ بَالِ اللهُ الرَّاهِبُ الْحَبِيْسُ تَرَاهُ اللهُ وَهُ اللهُ الله

یَا بَنِی الْاَرْحَامِ لَا تَفْطَعُوْهَا وَصِلُوْهَا قَصِیْرَةً مِنْ طِوَالِ بِجِور شِنْ واروں ہے قطع تعلق نہ کروان ہے میل ملاپ رکھو۔ان کے کوتاہ (رستوں) پرتم اپنا (دست ) کرم دراز کرو۔یا۔وہ بڑے فاندان کے شریف ترین ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي ضِعَافِ الْيَتَاملی رُبَّمَا يُسْتَحَلُّ غَيْرُ الْحَلالِ اور كمزور تِيموں كے بارے مِن الله عة ررتے رہوكيونكه بعض ناجائز بات جائز بمجھ لى جاتى ہے۔ وَاغْلَمُوا اَنَّ لِلْيَتِيْمِ وَلِيًّا عَالِمًا يَهْتَدِى بِغَيْرِ السُّؤالِ اور يہ بات جان لوكہ يتم كا بھى ايك سر پرست ہے جو خوب جانے والا ہے اور بے پوچھ ہر بات سے واقف ہوجا تا ہے۔

ثُمَّ مَالَ الْيَتِيْمِ لَا تَأْكُلُوْهَا إِنَّ مَالَ الْيَتِيْمِ يَرْعَاهُ وَالِيُ الْيَتِيْمِ مَالَ الْيَتِيْمِ الْكِيَّةِ وَالِيْ الْمَالِيَ مَالَ الْيَتِيْمِ الْكِيَّةِ وَالِيْ الْمَالِيَ مَالَ لَهُ مُالُلُ كَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

یَا بَنِی التَّخُوْمَ لَا تَخُونُلُوْهَا اِنَّ خَوْلَ التَّخُومِ ذُوْعَقَالِ

بِوز مِن کی صدول مِن بددیانتی نہ کرو کیونکہ صدول مِن بددیانتی ترقیول ہے رو کنے والی ہے۔

یکا بَنِی الْاَیّامَ لَا تَاْمَنُوْهَا وَاحْدَرُوْا مَکُوهَا وَمَنَّ اللّیَالِیٰ

بِوز مانے اور دن رات کے گزرنے ہے بِفکر نہ رہو۔ اس کی چالبازیول ہے ڈرتے رہو۔

وَاعْلَمُوْا اَنَّ مَرَّهَا لِنَفَاذِ الْخَلْقِ مَا کَانَ مِنْ جَدِیْدٍ وَبَالِیٰ

اور یا در کھو کہ اس کا گزرنا مخلوق کو حتم کرنے کے لئے ہے خواہ وہ نئی پود ہویا پر انی۔

اور یا در کھو کہ اس کا گزرنا مخلوق کو حتم کرنے کے لئے ہے خواہ وہ نئی پود ہویا پر انی۔

ادر یا در کھو کہ اس کا گزرنا مخلوق کو حتم کرنے کے لئے ہے خواہ وہ نئی پود ہویا پر انی۔

دیکھو کہ اس کا گزرنا مخلوق کو حتم کرنے کے لئے ہے خواہ وہ نئی پود ہویا پر انی۔

وَاجْمَعُوْا اَمْرَ كُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُواى وَ تَوْكِ الْخَنَا وَ اَخْدِ الْحَلَالِ
اوراپ نیک ارادے پر ہیزگاری اختیار کرنے 'فخش کوچھوڑنے اور کسب حلال پر مضبوط رکھو۔
اور ابوقیس صرمہ نے اس اعزاز کا ذکر کرتے ہوئے جوانہیں اسلام کے سبب سے حاصل ہوا اور اس خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ورسول اللہ کی تشریف آوری کے سبب سے انہیں حاصل ہوئی تھی کہا ہے۔

ثَوَى فِيْ قُرِيْشِ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةٌ يُذَكِّرُ لَوْ يَلْقَلَى صَدِيْقًا مُوَاتِيَا رسول الله مَنْ الله من ال

وَ يَغْدِ ضُ فِنْ اَهْلِ الْمَوَاسِمِ نَفْسَهُ فَلَمْ يَوَ مَنْ يُؤُوِى وَلَمْ يَوَ دَاعِيَا اور قَوْلَ مَنْ يُؤُوِى وَلَمْ يَوَ دَاعِيَا اور قَوْلَ كَا مُوفَعُولَ بِرَا بِي وَاتَ كُو بِيْنَ كُرِتْ رَجْلُوكَ كَا لِيهِ وَنَهُ وَيَحَاجُوآ بِهُ وَبِنَا وَيَانَهُ وَنَ وَ يَحَاجُواۤ بِهُ وَبِنَا وَيَانَهُ وَنَ وَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمِنْ وَمِنْ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنَا وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِمُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَالْ

فَلَمَّا اَتَانَا اَظُهَرَ اللَّهُ دِیْنَهُ فَاصْبَحَ مَسْرُورًا بِطَبْیَةَ رَاضِیًا جب آب بمارے پاس تشریف الے تواللہ نے اپنے دین کوغلبہ عنایت فرمایا اور آپ طیبہ سے خوش اور راضی ہوگئے۔

وَ ٱلْقَلَى صَدِیْقًا وَ اطْمَأْنَتْ بِهِ النّوای وَ گانَ لَنَا عَوْنًا مِنَ اللّهِ بَادِیا اور آپ نے ایسا دوست پالیا جس میں آپ کی غریب الوطنی کو اطمینان حاصل ہوا اور آپ مارے لئے الله تعالیٰ کی جانب ہے ایسے معاون تھے کہ آپ کی مدد بالکل طاہر تھی۔

یقُصُ لَنَا مَا قَالَ نُوْح لِقَوْمِهٖ وَمَا قَالَ مُوْسَى إِذَا جَابَ الْمُنَادِیَا نُوح نے اپنی توم سے جو کھے کہا وہ آپ ہم سے بیان فرماتے ہیں اور مویٰ نے (ایک غیب سے) پکارنے والے وجو جواب دیااس کی تفصیل فرماتے ہیں۔

وَاصْبَحَ لَا يَخْسُى مِنَ النَّاسِ وَاحِدًا قَرِيْبًا وَلَا يَخْسُى مِنَ النَّاسِ نَائِيَا اور آپ نے اس حالت میں سج کی کہ لوگوں میں ہے کی ہے آپ نہیں ڈرتے چاہوہ فرد کی والا ہویا دوروالا۔

بِذَلْنَا لَهُ الْاَمُوَالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا وَ اَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالْتِاَسِيَا بِمِ لَنَا لَهُ الْاَمُوالَ مِنْ جُلِّ مَالِنَا وَ اَنْفُسَنَا عِنْدَ الْوَغَا وَالْتِاَسِيَا بِمِ مِنْ لَيَا لِهِ مِنْ اور مِدرد يوں مِن صرف كيا۔ وَ نَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا وَ نَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا اور بَمَ مِنْ اللَّهَ اَفْضَلُ هَادِيَا اور بَمْ مِنْ لَلَهُ اللَّهَ الله لَكُ مِن كَه الله كَ مِن كَه الله كَ مِن كَه الله كَ مِن كَه الله تَعَالَىٰ بَى اور جَان رَبَ مِن كَه الله تَعَالَىٰ بَى اور مِن رَبْمَا ہے۔

نُعَادِی الَّذِی عَادٰی مِنَ النَّاسِ کُلِهِمْ جَمِیْعًا وَإِنْ کَانَ الْحَبِیْبُ الْمُصَافِیَا سب لوگوں میں سے جس سے آ ب وشمنی کا اظہار فرماتے ہیں ہم بھی اس کے دشمن ہوجاتے ہیں

WIFF > SEE ST

اگرچەدەمخلص دوست ہو۔

اَقُولُ إِذَا اَدُعُوكَ فِي كُلِّ بَيْعَةٍ تَبَارَكُتَ قَدُ اَكُثَرُتُ لِإِسْمِكَ دَاعِيًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الكُثَرُتُ الإِسْمِكَ دَاعِيًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اَقُوْلُ إِذَا جَاوَزْتُ اَرْضًا مَخُوْفَةً حَنَانِيْكَ لَا تُظْهِرْ عَلَى الْاَعَادِيَا جب مِن سَى خطرناك سرزمين سے گزرتا جول تو كہتا جول كه تو اپن مبر بانيوں سے مجھ برمير سے رشمنوں كوغليہ نہ دے۔

فَطُا مُعُوضًا إِنَّ الْحُتُوْفَ كَثِيْرَةٌ وَ إِنَّكَ لَا تُبْقِي بِنَفْسِكَ بَاقِيَا مِن مِن يَعِير عن وَ وَ إِنَّكَ لَا تَبْقِي بِنَفْسِكَ بَاقِيَا مِن يَعِير عن وَ وَ إِنَّكَ لَا تَبْقِي بِنِي الْعِن موت كے مناب بہت ہے ہیں) اور تواپنے نفس کے متعلق باقی رہنے کی امید بھی نہیں کرسکتا۔ فَوَ اللّهِ مَا یَدُدِی الْفَتٰی کَیْفَ یَتَقِی اِفَا هُو لَمْ یَجْعَلْ لَهُ اللّهُ وَاقِیَا فَوَ اللّهِ مَا یَدُدِی الْفَتٰی کَیْفَ یَتَقِی اِفَا کہوہ (آفتوں ہے) کیے نبی جبکداللہ تعالی کوئی عدا کی شم کوئی جوان مرداس بات کونیں جانتا کہوہ (آفتوں ہے) کیے نبی جبکداللہ تعالی کوئی بیانے والا (سبب) اس کے لئے نفراہم کردے۔

وَلَا تَحِفُلُ النَّخُلُ الْمُقِيْمَةُ رَبَّهَا إِذَا اَصْبَحَتْ رَبًّا وَّ اَصْبَحَ ثَاوِيَا كَرَوْنِينَ وَيَا جَبُدوه بلاك بور بابو۔
کھجورکا کھڑا ہوا سراب درخت اپنے مالک کوکوئی فائدہ نہیں ویتا جبکہ وہ بلاک بور ہا ہو۔
ابن ہشام نے کہا کہ جس بیت کو ابتدا ''فَطا مُعُوطًا '' ہا اور اس کے بعد کی بیت جس کی ابتدافو الله مَا یَدرَیْ الْفَتَی ہے۔ یہ دونوں شعرافنوں اُتعلی کے ہیں جس کا نام صریم بن معشر تھا اور یہ اس کے اشعار میں موجود ہیں۔

# یہود بول میں سے دشمنوں کے نام

ابن اتنی نے کہا چونکہ اللہ نے عرب میں سے رسول کو انتخاب فر ما کر انہیں خصوصیت عطا فر مائی اس لئے یہودیوں کے علمانے مخالفت حسداور کینے کے سبب سے رسول اللہ مخالفۃ کے انہا نصب العین بنالیااور اوس وخزرت کے بچھا یے لوگ جومنافق تھے اور اپنی جاملیت اور اپنے باپ دا داکے دین شرک پر اور موت کے بعد کی زندگی کو جنلا نے پر ختی سے جو بھے جوئے تھے لیکن اسلام نے اپنے غلیجا ورخو دان کی قوم کے افر ادکے اسلام کی جانب جمع جو جانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ اسے لوگوں نے بظاہر تو اسلام اختیار کر لیا اور تل سے کی جانب جمع جو جانے کے سبب سے ان کو مجبور کر دیا تھا۔ اسے لوگوں نے بظاہر تو اسلام اختیار کر لیا اور تل

بیخے کے لئے اس کوا یک سپر بنالیا تھا۔ لیکن وہ باطن میں نفاق رکھتے تھے اوران کی خواہشیں یہود کے ساتھ تھیں کے وہ اسلام کے منکر اور نبی مَنْ اَنْتَیْنَا کو حجھٹلاتے تھے یہود کے علماء کی بیہ حالت تھی کہ وہ رسول الله منافی اِنْتَیْنَا کے وہ سول الله منافی کے منکر اور نبی مُنْ اَنْتَیْنَا کو حجھٹلاتے تھے یہود کے علماء کی بیہ حالت بھی کرتے کہ حق کو رمخلتف قتم کے ایسے ) سوالات کرتے کہ آپ پر گراں ہوں اور طرح طرح کے شبہات بیش کرتے کہ حق کو باطل سے مشتبہ کردیں تو قرآنی آبیں بھی ان کے حالات اوران کے سوالوں کے متعلق نازل ہوتی رہیں حلال وحرام کے چند مسائل کے سواجن کے متعلق ہو چھا کرتے تھے۔

ایسے ہی لوگوں میں ہے جی بن اخطب اور اس کے دونوں بھائی ابو یاسر بن اخطب اور جدی بن اخطب اور سلام بن مشکم اور کنانہ بن الربیع بن الی الحقیق اور اس کا بھائی سلام بن الربیع بھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ یہی ابورا فع الاعور کہلاتا تھا جس کورسول اللّه مُنَافِیْتِهِم کے سحابیوں نے خیبر میں قتل کیا۔ اور الربیع بن الربیع بن الی الحقیق اور عمر و بن جھاش اور کعب ابن اشرف جو بی طنی کی شاخ بنی بنہا ن کا ایک شخص تھا اور اس کی مان بی نضیر کی تھی اور کعب بن اشرف کا حلیف حجات بن عمر واور کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قیس ۔ بی نضیر کے یہی لوگ تھے۔

اور بنی نقلبہ بن الفطیون میں ہے عبداللہ بن صوری الاعور جس کی حالت سینھی کہ حجاز میں تو ریت کا چانے والا اس کے زمانے میں اس سے بڑھ کرکوئی نہ تھا۔

اورابن سلوبااورمخیر ق\_اوران میں ہے ایک عالم نے اسلام اختیار کیا ہے۔ ( بیعنی عبداللہ بن صوری الاعور )۔

اور بنی قینقاع میں سے زید بن اللصیت ۔اوربعض ابن اللصیب کہتے ہیں اور ابن ہشام نے یہی کہاہے۔ اور سعد بن حنیف محمود بن سے ان عزیز بن انی عزیر اور عبد اللہ ابن صیف۔ ۔ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف کہتے ہیں۔

ابن آتخق نے کہا سوید بن الحارث ٔ رفاعۃ بن قیس ُ فنحاص ٔ اشیع ' نعمان بن اضاء ' بحری بن عمر و' شاس بن عدی شاس بن عدی ' شاس بن قیس ' زید بن الحارث ' نعمان بن عمر و' سکین بن ابی سکین عدی بن زید' نعمان بن ابی او فی ابوانس ' محمود بن دجیہ اور مالک بن صیف ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض ابن ضیف بھی کہتے ہیں۔

ابن المحق نے کہااور کعب بن راشداور عاز راور رافع بن ابی رافع اور خالداور از اربن ابی از ار

ابن ہشام نے کہا کہ بعض آرز بن ابی آرز کہتے ہیں۔

ابن آخق نے کہااور رافع بن حارثہ اور رافع بن حریملہ اور رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف اور رفاعة بن زید بن التابوت اور عبد اللہ بن الحارث جوان کاعالم اور ان سب میں زیادہ جانے والا تھااور اس کا بن زید بن التابوت اور عبد اللہ بن الحارث جوان کاعالم اور ان سب میں زیادہ جانے والا تھااور اس کا نام عبد اللہ رکھا اور بن قبیقاع میں میں بام الحصین تھا۔ انہوں نے اسلام اختیار کیا تو رسول اللہ منی تیجہ نے ان کا نام عبد اللہ رکھا اور بن قبیقاع میں میں لوگ تھے۔

بن قریظہ میں سے الزبیر باطابن و مہب اور عزال بن شمویل اور کعب بن اسداور اس نے بن قریظہ کی جانب سے معاہدہ کیا تھا اور جنگ احزاب کے روزاس نے معاہدہ تو ژو یا اور شمویل بن زیداور جبل ابن عمرو بن سکینہ اور نحام بن زیداور فع بن ابی نافع اور ابونافع اور عدی بن زیداور سکینہ اور نافع بن ابی نافع اور ابونافع اور و مہب بن الحارث بن عوف اور کردم بن زید اور اسامہ بن حبیب اور رافع بن رمیلہ اور جبل بن ابی تشیر اور و مہب بن مہودا۔ یہ لوگ بن قریظہ میں کے تھے۔

اور بنی زریق کے یہود میں سے لبید بن اعصم اور ای نے رسولا للد منافی آئی بر بی بیون کے پاس جانے سے روکنے کے لئے جادو کیا تھا۔

اور بنی عمر و بن عوف کے یہود میں سے فر دم بن عمر و۔

اور بن النجار کے مہود میں سے سلسلہ بن بر ہام۔

غرض بیلوگ بہود کے علماء اور فتنہ انگیز اور رسول الله منگافید اور آپ کے اصحاب سے دشمنی رکھنے والے اور سوالات کرنے والے اور اسلام (کی مخالفت) میں سخت تھے کہ اس (کی روشن) کو بچھا دیں بج عبداللہ بن سلام اور مخیر یق کے (جن کا ذکر آگے آرہا ہے)۔

# عبدالله بن سلام كا اسلام

ابن ایخق نے کہا کہ عبداللہ بن سلام اور ان کے اسلام اختیار کرنے کے واقعات جن کی انبیں ہے ان کے بعض گھر والوں نے کہا کہ جب میں نے رسول کے بعض گھر والوں نے کہا کہ جب میں نے رسول اللہ خاشیم کے متعلق سنا اور آپ کی صفت اور آپ کا نام اور آپ کا وہ زمانہ جس کے ہم (لوگ) منتظر تھے مجھے اللہ خاشیم کے ہم (لوگ) منتظر تھے مجھے

لے (ب ج د) میں اصحاب المسئلہ اور اصحاب المساءلہ ہے جس کے معنی میں نے لکھے۔اور (الف) میں اصحاب المسلہ بغیر ہمزہ کے ہے جس کے منا سب مقام کوئی معنی میرے خیال میں نہیں آئے۔(احمرمحمودی)

معلوم ہو گیا تو میں نے اس معاملے کو خاموشی کے ساتھ یہاں تک راز میں رکھا کہ رسول التد فانتیا میں یہ تشریف لائے اور جب آپ بنی عمر و بن عوف ( کے محلّہ ) قباء میں تشریف فر ما ہوئے تو ایک شخص آیا اور آپ کی تشریف آ وری کی خبرایسی حالت میں دی کہ میں اپنے ایک تھجور کے درخت کے اویر کام کر رہا تھا اور میری پیتی خالدۃ بن الحارث ميرے نيچ ميشى ہوئى تھى۔ پھر جب ميں نے رسول الله من نيز الحارث ميرے نيج ميشى ہوئى تھى۔ پھر جب ميں نے تکبیر کہی میری پھتی نے جب میری تکبیر ٹی تو مجھ ہے کہا کہ اللہ مختبے نا کام رکھے۔ واللہ اگر تو مویٰ بن عمران کی تشریف آ دری کی خبرسنتا تو ( اس ہے کچھ ) زیادہ نہ کرتا۔انہوں نے کہا کہ میں نے ان ہے کہا کچپتی جان!اللہ کی قتم و ہمویٰ بن عمران کا بھائی ہے اور انہیں کے دین پر ہے اور ای چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہے جس چیز کے ساتھ وہ بھیجے گئے تھے۔انہوں نے کہا کہ پھرتو میری پھٹی نے کہا کہ بابا! کیا یہ وہی نبی ہے جس کی خبر جمیس وی جاتی رہی ہے کہ وہ نین قیامت کے وقت بھیجا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہاں۔ ان کی بھیتی نے کہا جب ہی تو (تمہاری) پیاحالت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد میں رسول الله منی فیونم کی جانب جاما اور اسلام اختیار کرلیا۔ پھر میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹا اور انہیں تھکم دیا تو انہوں نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسلام کو یہود ہے پوشیدہ رکھا اور پھر میں رسول اللّٰه مُنافِیْتِهُم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول الله یہود جھوٹی باتنیں بنانے والےلوگ ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھےا ہے کسی حجرے میں ان لوگوں کی نظروں ہے چھیا دیجئے اور پھر میرے اسلام کا انہیں علم ہونے ہے پہلے ان ہے میرے متعلق وريافت فرمائيج تاكه وه آپ كو بتلائيل كه ميں ان ميں كس حيثيت كاشخص ، ول \_ كيونكه اگرانبيس مير \_ اسلام کاعلم ہو جائے گا تو و مجھ ہر افتر اپر دازی کریں گے اور مجھے عیب دار بتا نمیں گے۔ انہوں نے کہا تو رسول اللہ منا النظام نے مجھے اپنے ججروں میں ہے کی حجرے میں چلے جانے کا تھم فر مایا اور وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آ یہ ہے گفتگو کرنے لگے اور آ یہ ہے (مختلف قتم کے ) سوالات کرنے لگے بھر آ یہ نے ان سے فر مایا: أَيُّ رَجُلِ الْحُصَيْنُ بْنُ سَلَامٍ فِيْكُمْ.

"الحصين بن سلامتم من كيما فخص ب- "-

انہوں نے کہا وہ تو ہمارا سر داراور ہمارے سر دار کا بیٹا ہے اور ہم میں ماہر اور ہم میں عالم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ اپنی با تیں شم کر چکے تو میں ان کے سامنے نکل آیا اور میں نے ان ہے کہا اے کر ، ویہوداللہ ہے وہ رواور جو چیز لے کر آ ہے تشریف لائے ہیں اس کو قبول کرو۔ واللہ تم لوگ اس بات کو خوب جانے ہوکہ آپ اللہ کے رسول ہیں کہ تم لوگ اے پاس تو رات میں آپ کا ذکر آپ کا نام (مبارک) اور آپ کی صفت کا سی ہوئی یا تے ہو۔ میں تو گوائی ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ کو جا نتا ہوں اور آپ کی

تفعد لین کرتا ہوں اور آپ ہرائیان لاتا ہوں۔ انہوں نے کہاتم جبونے ہواور جھے میں میوب نکا لئے اور مجھے کالیاں ویٹ گئے۔ انہوں نے کہا پھر تو میں نے رسول التد سن گئے آئے۔ عرض کی اے اللہ کے نبی کیامیں نے رسول التد سن گئے آئے۔ عرض کی اے اللہ کے نبی کیامیں نے رسول اللہ سن گئے آپ سے عرض نبیس کیا تھا کہ یہ لوگ دروغ باف۔ ب وفا۔ جبوٹے اور نافر مان میں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے اسلام کا اظہار کیا اور میری پینی خالدہ بنت الحارث نے بھی اسلام قبول کرلیا اور سی مسلمہ بن سنیں۔

مخير ين كااسلام

ابن ایخی نے کہا کے مخیر این کے واقعات یہ جی کدوہ ایک ماہر عالم مال داراور نخلسان کی بڑی آمدنی والے تھے اور اپنے علم کے ذریعے رسول القری اُلا اللہ اللہ نگا ہے گا احدا کا دن بوااور جنگ احدا ہونی احدشنہ کے دن بونی ۔ انہوں مجت غالب تھی اور وہ اس پرا ہے جے رہ کہ جب جنگ احدا دن بوااور جنگ احدشنہ کے دن بوئی ۔ انہوں نے کہا اے گروہ یہود! واللہ تم لوگ خوب جانتے ہوکہ تمہارے خلاف محد (سنا اللہ بالکل تقیق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کاروز ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے لئے شنبہ کاروز کچھنیس پھرا ہے بتھیار لئے اور انہوں نے کہا کہ آج شنبہ کاروز ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے کے پاس مقام احدید میں پنچے اور اپنے چھے رہنے والوں کو وصیت کردی کہ اگر آج میں مارڈ الا جاؤں تو میری (ہرطرح کی ) ملکیت محد (سنا تی نیم) کے لئے ہے۔ وہ ان میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے موافق تقرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے موافق تقرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے موافق تقرف کریں۔ پھر جب لوگوں میں جنگ ہوئی تو انہوں نے بھی جنگ کی اور مارے گئے بچھے خبر ملی ہے کہ رسول اللہ منا تھاؤ فر مایا کرتے تھے۔

مُنِحِیْرِ فَی نَحِیْرِ یَهُو دِ ۔ یہود میں بہترین فرد شجے۔رسول التدمُنیٰ فَیْرِآئِم نے ان کی ( ہرطرح کی ) ملکیت پر قبضہ فر مایا اور مدینہ میں رسول التدمُنیٰ فَیْرِآئے عام صد قات اس مال میں سے جوا کرتے ہتھے۔

صفید کی گواہی

این این این این این این این کیا مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صفیہ بنت مجی بن اخطب سے روایت پینجی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے باپ اور اپنے بی بی ابو یا سر کے بچوں میں سے زیادہ لا ڈ کی تھی۔ جب بھی ان کے اور بچوں کو چھوڑ کر مجھے لے لیتے جب رسول اللہ فائی آئے کہ یہ تشریف میں سے زیادہ لا ڈ کی تھی و بن عوف (کے محلہ) میں نزول فر مایا تو دوسر ہے روز سویر ہے اند تیرے سے میرے والد جی بن اخطب اور میرے بچیا ابویا سربن اخطب آپ کے یاس بینچے۔ اور دہ سورت ڈ و بنے تک واپس نہ

آئے۔ کہا کہ جب وہ آئے تو دونوں تھکے ماندے ایس ست رفتارے چل رہے تھے کہ گویا وہ گرے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ہشاش ہثاش ان کی طرف ای طرح گئی جس طرح ہمیشہ جایا کرتی تھی تو اللہ کی قشم ان دونوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا۔ میں ان دونوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے اپنے بچپا ابویا سرکوا ہے باپ جی بن اخطب ہے کہتے سنا کہ کیا یہ وہی ہے۔ میرے باپ نے کہا بخدا! بال ۔ کہا کیا تم اس کو جانے ہوا ورتحقیق کرلی ہے۔ کہا ہاں۔ کہا پھر تمہارے دل میں اس نے تعلق کیا ہے۔ کہا واللہ جب تک زندہ رہوں گا اس سے دشمنی رہے گی۔

### ﷺ یہود کے ساتھ انصار میں سے ملنے جلنے والے منافق

ا بن ایحق نے کہا کہ اوس وفززرج کے وہ منافقین جو یہود کے جانب منسوب تنے ان میں ہے جن کے نام جمیں بتائے گئے ہیں۔اور اللہ ( بی ) بہتر جانبے والا ہے۔ ( پیر ہیں ) اوس کی شاخ بنی عمر و بن عوف ابن ما لک بن الا وس کی شاخ بنی لوذ ان بن عمر و بن عوف میں ہے زوی بن الحارث اور شاخ بنی حبیب بن عمر و بن عوف میں ہے جلاس بن سوید بن صامت اور اس کا بھائی الحارث بن سوید۔ اور جلاس ہی وہ پخض ہے جوغز و و تبوك ميں رسول اللّه منافيَّةِ عُمْ كے ساتھ نه جا كررہ كيا تھا اور كہا تھا كەاگر يىخفى (لىعنى رسول اللّه منافيَّةِ عُمْ) سيا ہوتا تو جم گدھوں ہے بھی بدترین ہوتے توعمیر بن سعد نے جوانہیں کے خاندان کے ایک شخص تھے اور جلاس نے عمیر کے والد کے بعدان کی والدہ سے نکاح کرلیا تھا اور بیاس کی گود میں (یلے) تھے۔اس بات کی خبر رسول اللہ مَنْ الْتِيَامُ كُو يَهِ بَيْا دى عِمير بن سعد نے اس ہے كہاا ہے جلاس واللّٰہ تمام لو تُوں میں تم مجھے سب ہے زیادہ عزیز ہواور مجھ پراحسان کرنے کے لحاظ سے میرے لئے سب میں تم بہتر ہواورا یے شخص کے لئے کوئی ایباوا قعہ پیش آ نا جس کووہ ناپند کرے مجھے پر بہت گراں ہے لیکن تم نے ایک ایسی بات کہددی کدا گرتمہارے خلاف اس بات کو اویر تک پہنچا دوں بعنی اس کی اطلاع رسول الله مناتی کا کوکر دوں تو میری جانب ہے تنہاری بدنا می ہوگی اور اگر اس کی اطلاع ہے پہلوتہی کر کے خاموش ہو جاؤں تو میرا دین بر با دہو جائے گا اور بے شبہہ ان دونوں حالتوں میں ہے ایک دوسرے کی بانسبت میرے لئے زیادہ آسان ہے۔ پھروہ رسول اللہ ٹائٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے وہ بات عرض کر دی جوجلاس نے کہی تھی تو جلاس نے رسول التد سال فیڈ اس اللہ کی تشم کھائی کے عمیر نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔عمیر بن سعد نے جو بات کہی ہے وہ میں نے نہیں کہی۔تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ آیت) نازل فرمائی۔

﴿ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَ كَفَرُوا بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ وَهَبُّو بِمَالَمْ يَنَالُوا

وَمَا نَقَهُوا إِلَّا أَنْ اَغْنَاهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ فَإِنْ يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتُولُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتُولُواْ يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَ إِنْ يَتُولُواْ يَكُ خَيْرًا لَكِيما فِي الدُّنِيمَ اللّٰهِ عَذَابًا الِيها فِي الدُّنيا وَالْاَخِرَةِ وَمَالُهُمْ فِي الْالْرَضِ مِنْ وَلِي وَلاَ نَصِيْرٍ ﴾

'وه الله كُ قَتْم كُمَاتْ بِي كُه انهول نے (وه بات) نهيں ہي ۔ حالانکه انهول نے کفرگ بات كهى اور انہول نے ايك اليي بات كا قصد كيا جس كو اور انہول نے ايك اليي بات كا قصد كيا جس كو انہوں نے وشمنی نهيں كي مگر (اس بات كے وش ميں) كه الله اور انہول نے اس كے رسول نے اپنے فضل سے انہيں فئى بنا ديا۔ پھر اگر انہوں نے تو بہ كر لى تو ان كے لئے اس كے رسول نے اپنے فضل سے انہيں فئى بنا ديا۔ پھر اگر انہوں نے تو بہ كر لى تو ان كے لئے الله نهوگي اورا گر انہوں نے روگر دائى كي تو الله انہوں خوالا نہوگا 'د

ابن بشام نے کہا کہ الیم کے معنی موجع لیعنی در دناک کے بیں ذوالرمة نے اونٹوں کی صفت میں ( اس لفظ کا استعمال کیااور ) کہاہے۔

وَنَرْفَعُ مِنْ صُدُوْرِ شَمَرْدَ لَاتٍ يَصُكُ وُجُوْهَهَا وَهَجْ الِيْمُ الْمِي لَمِي لَمِي لَمِي لَمِي لَمِي كَرونوں والے اونوں كے سينوں برے چڑھ جاتے ہيں جو تخت كرماز وہ وردناك حالت ميں اپنے مندمارتے رہتے ہيں۔ مالت ميں اپنے مندمارتے رہتے ہيں۔ ميں اپنے مندمارے كى ہے۔

ابن ایخی نے کہالوگوں کا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے توبر کی اور اس کی توبہ (الیمی) انہیمی رہی کہ اسلام اور بھلائی میں وہ مشہور ہوگیا۔ اور اس کا بھائی الحارث بن سوید وہ شخص ہے جس نے المجذ ربن زیاد البلوی اور قیس بن زید ضبعی کو جنگ احد کے روز قتل کیا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ اُحد کے دن انکلا اور تھا منافق جب لوگ ایک دوسرے سے بھڑ گئے تو اس نے ان دونوں پر تملہ کر دیا اور ان دونوں کوئل کر ڈ الا اور پھر قریش ہے (جاکر) مل گیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ المجذ ربن زیاد نے سوید بن صامت کو کسی جنگ میں جواوی وخز رج کے درمیان ہوئی تھی مارڈ الا تھا۔ پھر جب جنگ کا دن آیا تو الحارث بن سوید۔ المجذ ربن زیاد کی غفلت کا طالب تھا کہ اس کو الب تھا کہ اس کو الب تھا کہ اس کو تل کیا اور سے بات میں نے اب کے عوض میں قبل کر دے اور اس نے اس کو تل کیا اور صرف اس ایک کو قبل کیا اور بیہ بات میں نے متعدد اہل علم ہے تی ہے اور اس کے قبیس بن زید کے قبل نہ کرنے پر دلیل بیہ ہے کہ ابن اسمی تنے جنگ احد میں مارے جانے والوں میں قبیس کا ذکر شہیں کیا ہے۔

ابن المخق نے کہا کہ موید بن صامت کومعاذ بن عفرانے یوم بعاث سے پہلے بغیر کسی جنگ کے تیر مارکر

دھو کے ہے مارڈ الا ۔

ابن آئی نے کہالوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَافِیْتِ من الخطاب ( مین الفطاب ( مین الفطاب ( مین الفطاب اللہ مایا تھا کہ اگر وہ اس پر قابو پالیس تو اس کوتل کر دیں ۔ لیکن وہ آ ب سے نیج کرنگل گیاا ور مکہ ہی میں رہا کرتا تھا۔ اور پھر اس نے اپنے ہوائی جلاس کے پاس تو بہ کی استدعا کے لئے کہلا بھیجا تا کہ وہ اپنی تو م کی جانب لوٹ آئے تو ابن عباس سے جھے روایت بہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ( بیآیت ) نازل فرمائی:

﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌ وَ جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ ﴾

''ایسے لوگوں کو اللہ کیسے بدایت و ہے جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفرا ختیار کیا حالا نکہ انہوں نے گوائی وی تھی کہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس کھلی (نشانیاں) آ چکی تھیں۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں ویا کرتا۔ آخر بیان تک'۔

بی ضبیعة بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں ہے بجا د بن عثمان بن عامر۔ اور بنی لوڈ ان بن عمر و بن عوف میں سے نبتل بن الحارث اور بیہ وہ خص ہے جس کے متعلق مجھے خبر ملی ہے کہ رسول اللّه مُنافِیْنِظِم نے فر مایا تھا؛

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّنْظُرَ إِلَى الشَّيْطَانِ فَلْيَنْظُرُ إِلَى نَبْتَلِ بْنِ الْحُرِثِ.

'' جس کواس بات کی خواہش ہو کہ شیطان کو د سکھتے تو اس کو جیا ہے کونہتل بن الحارث کو د مکیے لے''۔
اور شیخنس جسیم ۔ لمبا' سیاہ' ہونس لٹکا ہوا اور سر کے بال پریشان لا ل آ تکھوں اور پیچکے ہوئے گالوں ولا تھا۔ اور پر رسول اللّه من نافین کے بات آپ سے بات چیت کرتا اور آپ کی گفتگو سنتا اور اس کے بعد آپ کی گفتگو منافقوں کے پاس بہنچا تا۔ یہی و قمنص ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے کی گفتگو منافقوں کے پاس پہنچا تا۔ یہی و قمنص ہے جس نے کہا تھا کہ محمد تو (سرتا پا) کان ہے جس نے اس سے بیان کر دیا وہ اس کو سیاسمجھ لیتا ہے۔ تو اللّه تعالیٰ نے اس کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی:

وروناك سزائے نـ

ابن اتحق نے کہا کہ جھے ہے بلعجلان والوں میں ہے ایک نے بیان کیا کہ کہ نے اس ہے بیان کیا کہ رسول الدسیٰ شیخ کے پاس ایک شخص جیٹھا کرتا ہے جو کہا'

ساہ ہونٹ لٹکا ہوا۔ پر بیٹان بال پیچکے ہوئے گالوں والا ہے اور دونوں آ تکھیں ایسی سرخ گویا پیٹل کی دو

ہانڈیاں ہیں۔ اس کا جگر گدھے کے جگر ہے بھی زیادہ مخت ہے وہ آپ کی با تیس منافقوں کے پاس پہنچا تا

ہے۔ اس ہے آپ احتیاط فر ما نمیں اور لوگوں کے بیان کے لحاظ ہے بیحالت نبتل بن الحارث ہی کی تھی۔

اور بی ضبیعہ میں ہے ابو حبیہ بن الازع اور بیان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے متجد شرار بنائی تھی اور تقلبہ بن حاطب اور معتب بن قشیر اور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے عبد کیا تھا کہ آپر اللہ ہمیں اپنی فضل ہے بھے حاطب اور معتب بن قشیر اور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے عبد کیا تھا کہ آپر اللہ ہمیں اپنی فضل ہے بھے حاطب اور معتب بن قشیر اور بیدونوں وہ ہیں جنہوں نے اللہ ہے ہوں گر بیان تک۔

دے تو ہم ضر ورصد قد دیں گے اور ضر ورنیکو کا روں میں سے ہوں گر وغیرہ ) آخر بیان تک۔

اورمعتب جس نے جنگ احد کے روز کہا تھا کہ حکومت میں ہمارا کچھیجھی حصہ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کئے جاتے تو اللّٰدعز وجل نے اس کے متعلق اپنا بیقول نازل فر مایا:

﴿ وَ طَائِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْكَمْرِ شَيْءٌ مَا تُتِلْنَا هَهُنَا اللَّي آخِرِ الْقِصَّةِ ﴾

"اور ایک گروہ ہے جس کو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال دیا ہے۔ اللہ کے متعلق غیر حقیق جابلیت کے سے خیال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر حکومت میں ہمارا کچھ بھی حصد ، وتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے (وغیرہ) آخر بیان تک"۔

اورای نے جنگ احزاب کے روز کہا تھا کہ محمد تو ہم سے وعدے کیا کرتا تھا کہ ہم قیصر و کسریٰ کے خزانے کھا کیں گے اور (اب تو) حالت یہ ہے کہ ہم میں کوئی شخص بے فکری کے ساتھ جھاڑی تک بھی نہیں جا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں (یہ آیت) نازل فر مائی:

﴿ وَإِذْ يَعُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ﴾
" اور (وہ وقت یا دکرو) جب کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلول میں ایک قتم کی بیاری ہے۔ کہہ رہے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا وہ صرف ایک دھو کا تھا''۔ اور الحارث بن حاطب۔

ابن ہشام نے کہا کہ اہل علم میں ہے جن پر مجھے بھروسہ ہے انہوں نے بیان کیا کہ معتب بن قشیر اور حاطب کے دونوں میں سے ہیں منافقوں میں حاطب کے دونوں میں نے تعلیداور الحارث بن امیہ بن زید کی اولا دمیں سے اور اسحاب بدر میں سے ہیں منافقوں میں

ت نبیں اور خودا بن اتحق نے بھی نظبہ اور الحارث کو بدریوں کے ناموں میں امیہ بن زید کی اولا دمیں شار کیا ہے۔ ابن اتحق نے کہااور مہیل بن حنیف کا بھائی عباد بن حنیف اور نجز ن اور بیان او گوں میں تھا جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی اور عمرو بن حذام اور عبد اللہ بن نبتل ۔

اور بی نظلیہ بن عمر و بن عوف میں سے جاریۃ بن عامر بن العطاف اور اس کے دونوں بیٹے زید بن جار بیا اور جمع میں نوجوان تھا۔ قرآن کا بہت جمعہ حصد یا در کر دی گئی اور عمر بن نے والوں ہی میں سے تھے۔ اور جمع کم من نوجوان تھا۔ قرآن کا بہت کجھ حصد یا دکر لیا تھا اور اس مسجد میں ان کو نماز پڑھا یا کرتا تھا۔ اور جب وہ سجد برباد کر دی گئی اور عمر بن الخطاب (بنی مدن ) کے زمانے میں بنی نم و بن عوف اپنی مسجد میں جو بنی عمر و بن عوف کے محلّ میں تھی نماز پڑھا ویا کر ہے تو جمعے کے متعلق کہا گیا کہ وہ انہیں نماز پڑھا ویا کر ہے تو جمعے نے عمر بن الخطاب (بنی من ویا کیا ہے اس اللہ کی قتم مجد ضرار میں منافقوں کا امام نہیں رہا ہے۔ تو جمعے نے عمر بن الخطاب (بنی دن اکسا ہے اس اللہ کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ان اوگوں کے معاملات سے میں بالکل بے خبر تھا لیکن کم من قاری قرآن تا تھا تو انہوں نے جمھے (آگے) بڑھا دیا کہ میں انہیں نماز پڑھا دیا کروں اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں اس حالت پر جمھتا تھا۔ تو اوگوں کا بیان ہے کہ عمر (بن سند) نے اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں اس حالت پر جمھتا تھا۔ تو اوگوں کا بیان ہے کہ عمر (بن سند) نے اور جواجھی با تیں انہوں نے بیان کیس میں انہیں اس حالت پر جمھتا تھا۔ تو اوگوں کا بیان ہے کہ عمر (بن سند) نے اسے جھوڑ دیا اور وہ اپنی قوم کونماز پڑھا یا کرتا تھا۔

اور بنی امیہ بن زید بن مالک میں سے ودیعہ بن بن ٹابت اور پیجمی مسجد ضرار بنانے والوں میں سے تھا اور اس نے کہا تھا کہ ہم تو صرف ول لگی کررہے اور دل بہلا رہے تھے تو اللہ (تعالیٰ) نے اس کے متعلق (پیہ آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتُهُمْ لَيَعُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ اَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُرْنُونَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُرْنُونَ اللَّهِ الْقِصَّةِ ﴾

''اور بے شبہہ اگر تو ان سے سوال کرے گا تو کہ دین گے کہ ہم تو صرف دل لگی کررہے اور دل بہلارہے تھے۔ (ائے بی) کہ دے کہ کیا اللہ اور اس کی آیوں اور اس کے رسول سے ہنمی نداق کرتے ہو''۔ وغیرہ آخر بیان تک۔

اور بنی تبییہ بن زید بن مالک میں سے خذام بن خالد ہی وہ خص ہے جس کے گھر ہے مسجد ضرار برآید ہوئی اور بشراور رافع بن زید۔اور بنی النبیت میں ہے۔

ابن ہشام نے کہاالنبیت ( کا نام )عمرو بن مالک بن الاوس ہے۔

ا بن اتحق نے کہا کہ اس کی شاخ بن حارثہ بن الحارث بن الخز رج ابن عمر و بن ما لک بن الاوس میں

دَعُوْهُ فَهَٰذَا الْآعُمٰى آعُمَى الْقَلْبِ آعْمَى الْبَصَرِ.

''اس کوچیموژ دو کیونکه بیا ندها دل کا (مجمی ) اندها ہے (اور ) بینائی کامجمی اندهاہے''۔

پھر بنی اشہل والے سعد بن زید نے اسے کمان سے مار کر زخمی کر ڈالا۔ اور اس کا بھائی اوس بن تنظی یہ وہ شخص ہے جس سے رسول اللہ من تنظیم کے دوز کہا تھا کہ بھارے گھر عربیاں (بعنی بے سہارا غیر محفوظ) ہیں اس لئے ہمیں (جنگ میں شریک نہ ہونے کی) اجازت و بیجئے کہ ہم گھروں کو چلے جانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق (بہ تیت) نازل فرمائی:

﴿ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوْتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُّرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴾

''(بیلوگ) کہتے ہیں کہ بھارے گھر تم یاں (غیر محفوظ) ہیں حالانکہ وہ عریاں (غیر محفوظ) نہیں ہیں (بیلوگ) صرف (جنگ میں ہے) بھاگ جانا جا ہتے ہیں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ عورۃ کے معنی معمورۃ للعدو و ضائعۃ دشمن کو موفع دیے والے اور برسر بربادی ہیں اور اس کی جمع عورات ہے نا بغدالذبیانی نے کہا ہے۔

مَتَى تَلْقَهُمْ لَا تَلْقَ لِلْبَيْتِ عَوْرَةً وَلَا الْجَارَ مَحْرُوْمًا وَلَا الْأَمْرَ ضَائِعًا جب توان ہے مقابلہ کرے توان کے مقابلہ کرکہ گھر عرباں (غیر محفوظ) پڑوی محروم اور معاملہ برسر بربادی ہو۔

یہ بیت اس بمی بیتوں میں سے ہاورعور ہ کے معنی مرد کی گھر والی کے بھی ہیں اورعور ہ کے معنی شرم گاہ کے بھی ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ بی ظفر میں ہے جس کا نام کعب بن الحارث بن الخزرج تھا' حاطب بن امیہ بن رافع میہ بوڑ ھاموٹا تاز ہ تھا اور اپنی جاہلیت ہی میں عمر بسر کر دی اور اس کا ایک لڑ کا تھا جو بہترین مسلمانوں میں ہے تھا اور اس کو یزید بن حاطب کہتے تھے۔ جنگ بدر کے روز وہ (ایسا) زخمی ہوگیا کہ زخموں کی وجہ سے وہ (ا پنی ) جگہ ہے نہ بل کا تواہے اٹھا کر بنی ظفر کے گھر لایا گیا۔

ابن ایخن نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادۃ نے بیان کیا کہ اس کے پاس اس گھر کے مسلمان مرد اور عور تیں جمع ہوئیں جبکہ وہ موت کے قریب تھا وہ لوگ اس سے کہنے لگے اے ابن حاطب! تمہیں جنت کی خوشخبری ہو۔ راوی نے کہا کہ اس وقت اس کے پاس کا نفاق ظاہر ہو گیا اور وہ کہنے لگا ہاں ہاغ کا لے دانے کا !!! واللّذتم ہی لوگوں نے ورغلا کر اس مسکین کی جان لے لی۔

ابن اتخلّ نے کہا اور ابوطلحہ بشیر بن ابیر ق زر بوں کا چور جس کے متعلق اللہ (تعالیٰ) نے (یہ آئیت) نازل فرمائی:

﴿ وَلَا تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُوْنَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا اَتَّيْمًا﴾ ''(اے نبی) ان لوگوں کی جانب داری کر کے جھگڑانہ کروجو (خود) اپنی جانوں سے خیانت کرتے میں۔ بے شبہہ اللّذا یے شخص ہے محبت نہیں کرتا جو بڑا بددیا نت اور بہت گنهگار ہو'۔

اورانہیں (بی ظفر) کا حلیف قزمان۔ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادة نے بیان کیا کہ رسول اللہ مُنافیاً لِمُ فرمایا کرتے تھے کہ وہ بے شبہ آگ والوں میں سے ہاور جب احد کا دن ہوا تو اس نے خوب جنگ کی یہاں تک کہ مشرکوں میں سے نو آ دمیوں کو اس نے قتل کیا اور زخمی ہو کر بڑ گیا اور بی ظفر کے گھر اٹھا لایا گیا تو مسلمانوں میں سے ایک نے اس سے کہا کہ اے قزمان تیرے لئے خوشخبری ہے کہ تو نے آج (خوب) دا و شجاعت دی اور راہ خدامیں مجھے ایسی معیبتیں پنچیں جوتو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میرے لئے کس بات کی خوش خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی قوم کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دینے خبری ہے واللہ میں نے تو صرف اپنی قوم کی حمایت میں جنگ کی ہے اور جب اس کے زخم اس کو تکلیف دینے لئے اور ان کی تکلیف بڑھ گئی تو اس نے اپنی تو می رئیس کا نے اپنی تو اس نے اپنی تو اس نے اپنی تو اس نے اپنی تو اس نے اپنی تو کو رئیس کا نے اپنی اور ذو دکھی کر گئی۔

ابن آخق نے کہا کہ بن عبدالاشبل میں کوئی ایسا منافق مردیا منافقہ عورت نہ تھی جوشہرت رکھتا ہو ضحاک بن ثابت کے سواجو سعد بن زید کی جماعت بن کعب میں سے ایک شخص تھا جس پر بھی بھی نفاق اور یہود کی محبت کا الزام لگایا جاتا تھا۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے۔

مَنْ مُبْلِغُ الضَّحَّاكِ اَنَّ عُرُوفَةُ اَغْيَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ اَنْ تَتَمَجَّدَا خاك كو(يه بيام) ببنجانے والاكون ہے كہ اسلام كى مخالفت كر كے عزت حاصل كرنے ميں اس كى رئيں تھك كرره كئيں۔

ٱتُحِبُّ يُهْدَانَ الْحِجَازِ وَدِيْنَهُمْ كَبِدَ الْحِمَارِ وَلَا تُحِبُّ مُحَمَّدَا

رر ۱۳۵ کی چین در ۱۳۵ کی در ۱۳۵ ۱

> کیا تو گدھے کے کلیجے والے ( کمبخت ) حجاز کے یہوداوران کے دین ہے محبت رکھتا ہے اور محمد ( مَنْ الْنَیْزَمِ) ہے محبت نہیں رکھتا۔

> دِیْنًا لِعَمْرِی لَا یُوَافِقُ دِیْنَنَا مَا اُسْتَنَّ آلٌ فِی الْفَضَاءِ وَخَوَّدَا این جان کی شم وہ ایے دین ہے محبت رکھتا ہے جو ہمارے دین ہے (مجھی) موافقت نہیں کرے گاجب تک کہ فضا میں سراب تیزی ہے حرکت کرتارہے۔

ابن آتیٰ نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ جبلاس بن سوید بن صامت اپنی تو ہے پہلے اور معتب بن تشراور رافع بن زید اور بشر جو مسلمان سمجھے جاتے تھے۔ انہیں انہیں کی قوم کے چند مسلمانوں نے ان کے آپس کے ایک جھگڑے کے فیصلے کے لئے رسول اللہ منالی تیا کمی طرف چلنے کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں جا ہلیت کے لوگوں کے جانب چلنے کی دعوت دی تو ان کے متعلق (بی آیت) نازل فرمائی: لوگوں کے جانب چلنے کی دعوت دی تو اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (بی آیت) نازل فرمائی:

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُونَ انَّهُمْ آمَنُوْا بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُونَ انْ يَتَعَاكُمُوْا إِلَى الطَّاعُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا اَنْ يَكُفُرُوْا بِهِ وَ يُرِيْدُ الثَّيْطَانُ اَنْ يُظِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعَيْدًا لِهِ وَيُرِيْدُ الثَّيْطَانُ اَنْ يُظِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعَيْدًا لِهِ وَيُرِيْدُ الثَّيْطَانُ اَنْ يُظِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعَيْدًا لَهُ ﴾

''(اے نبی) کیا تو نے انہیں نہیں دیکھا جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو تجھ پر اتاری گئی وہ چاہتے ہیں سرکشوں (یا گمراہ سرداروں) کے پاس اپنامقدمہ پیش کریں حالانکہ انہیں تھم دیا جا چکا ہے کہ وہ سرکشوں کونہ ما نمیں اور شیطان چاہتا ہے انہیں خوب بھٹکا کر (مطلوب حقیق ہے) دور ڈال دیے'۔ واقعات کے آ خرتک۔

اورخز رج کی شاخ بنی النجار میں ہے رافع بن و د بعداور زید بن عمر و اور عمر و بن قبیں اور قبیں بن عمر و بن مہل ۔ عمر و بن مہل ۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه میں سے البجد بن قبیں اور یہی وہ شخص ہے جو کہتا ہے۔اے محمد (مثل فیڈیز م) مجھے (جنگ تبوک میں نہ چلنے اور گھر میں بیٹھ رہنے کی ) اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ بھنسا دیجئے۔اس کے متعلق اللہ (تعالی ) نے (بیر آیت) نازل فرمائی:

﴿ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَقُولُ انْذَنْ لِنَى وَلَا تَفْتِنِى الَّافِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ - الْ ﴾ "ان میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈال دیجئے وہ (واقعی) فتنے میں نہیں گر پڑے؟ ہیں (یعنی جنگ ہے ڈرکر گھر بیٹھے رہنا حقیقت میں ایک CINY SERVICE COLOR

فتنے میں گریٹانے)"۔

اور بی عوف بن الخزرج میں ہے عبداللہ بن ابی بن سلول۔اور شخص تمام منا فقوں کا سرغنہ تھا۔اور اس کے پاس سب جمع ہوا کرتے تھے۔اوراس نے غزوہ بنی المطلق میں کہا تھا:

﴿ لَئِنْ رَّجَعُنا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخُرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ﴾

" بے شک اگر ہم مدینہ کی جانب لوٹیس کے تو بڑی عزت والا اس میں سے بڑے ذکیل شخص کوضرور نکال دے گا''۔

اوراس کے اس قول کے متعلق سورہ منافقین پوری کی بوری نازل ہوئی۔اس کے متعلق اور ودیعہ کے متعلق جو بنی عوف میں سے ایک شخص تھا اور مالک بن الی قوتل اور سوید اور داعس کے متعلق جو عبداللہ بن الی توتل اور سوید اور داعس کے متعلق جو عبداللہ بن الی بن سلول کی جماعت کے لوگ ہے۔

اور جب بنی النفیر کا رسول الله منافی فی ما صرہ فرما یا تو عبداللہ بن ابی اور اس کی تو م کے یہی وہ لوگ تھے جوان کو خیر خواہا نہ مشور ہے (یا خفیہ خبریں) دیا کرتے تھے کہتم لوگ ڈیٹے رہو۔ واللہ اگرتم نکالے جاؤگ تو ہم بھی تمہارے ساتھ صنر ورنکل چلیس کے اور تمہارے متعلق ہم بھی تمہارے ما نیس کے اور اگرتم ہے کوئی جنگ کرے گا تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق وہیں اسی سورۃ میں پورے واقعات نازل فرمائے:

﴿ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِ خُوانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ آهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ الْخُرِجْتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيْكُمْ اَحَدًّا اَبَدًّا وَ اِنْ تُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَّنَّكُمْ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ الْخُرِجْتُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ النَّهُ لَكَاذِبُونَ ﴾

''(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کی (حالت کی) طرف (غور کی) نظر نہیں ڈالی جنہوں نے ظاہر داری سے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے نظاہر داری کے اسلام اختیار کیا ہے کہ وہ اہل کتاب میں سے اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفراختیار کررکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ بے شبہہ اگرتم نکالے جاؤ گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور

ا (الف) میں فہؤلاء ہے اور (بن و میں و ہولاء ہے۔ موخرالذکر ننے سیح معلوم ہوتے ہیں اور میں نے ای کے موافق ترجمہ کیا ہے۔ اس مقام پر فا والانسخہ غلط معلوم ہوتا ہے (احمر محمودی)۔ علی (الف) میں یسدون ہے جس کے معنی رہنمائی کرنے یا خیرخوا ہاند مشورہ و یئے کے ہو سکتے ہیں (بن و ر) میں ید سون ہے۔ جس کے معنی خفیہ خبریں و یئے اور جاسوی کرنے کے ہیں (احمر محمودی)

نکل چلیں گے اور تمہارے متعلق ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگرتم ہے جنگ کی جائے گی تو ہم ضرور تمہاری مد دکریں گے اور القد (تعالیٰ) گواہی ویتا ہے کہ بے شبہہ وہ جھونے ہیں'۔ حتی کہ (اللہ تعالیٰ) اینے اس قول تک پہنچا:

﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيْءُ مِّنْكَ إِنِّي آخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ﴾ الْعَالَمِيْنَ ﴾

'' شیطان کی اس حالت کی طرح جبکه اس نے انسان ہے کہا کہ تو کا فرہو جا پھر جب وہ کا فرہو گیا تو کہا کہ میں جھے سے الگ ہوں۔ میں تمام جہاں کی پرورش کرنے والے اللہ ہے ڈرتا ہوں''۔

# یہود کے عالموں میں سے صرف ظاہر داری سے اسلام اختیار کرنے والے

ابن ایخی نے کہا کہ یہود کے علاء میں ہے وہ اوگ جنہوں نے اسلام کی پناہ کی اور اس میں دوسر ہے مسلمانوں کے ساتھ داخل ہو گئے اور صرف نفاق ہے اظہار اسلام کیا۔ بن قدیقاع میں ہے سعد بن حنیف اور زید بن اللصیت اور نعمان بن او فی بن عمر واور عثمان بن او فی شھے زید بن اللصیت و ہ مخف ہے جس نے عمر بن الخطاب ہے ( بنی ندنو ) سوق بنی قدیقاع میں جنگ کی اور جب رسول الله منی تینے کی اور جب اور وہ جس نے آپ کے متعلق کہا تھا کہ محمد ( منی تینے کی وہ کی کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان کی خبر آپا کرتی ہے اور وہ ( التا بھی ) نہیں جانیا کہ اس کی اور نیمان کے باس الله منی تینے کی باس بات کی خبر آپائی سے کہ وہ الله کی طرف ہے ) اس بات کی خبر آپائی کی گئی اور بینی کی جواللہ کے دشن نے اپنی سواری میں کہا تھا اور رسول الله منی تینے کی وہ نیکی کی جانب رہنمائی کی گئی اور آپ نے دواللہ کے دفر مایا:

إِنَّ قَائِلاً قَالَ يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ آنَّهُ يَأْتِيهِ خَبَرُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُرِي آيْنَ نَاقَتُهُ.

" بے شک ایک کہنے والے نے کہا ہے کہ محمد دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسان سے خبر آتی ہے اور وہ (بی بھی ) نہیں جانتا کہ اس کی اوٹنی کہاں ہے'۔

وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا آعُلَمُ إِلاًّ مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ وَقَدْ دَلَّنِيَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَهِيَ فِي هَذَا الشِّعُبِ قَدُ آحَبَسَتْهَا شَجَرَةٌ بِرْمَامِهَا.

''اور خدا کی شم بے شک میں نہیں جانتا مگر وہی چیز جس کا اللہ نے مجھے علم دیا ہے اور اب اللہ نے اس کی تکیل کو اس کی حیات کے اس کی تکیل کو اس کی حیات کے اس کی تکیل کو روک رکھا ہے'۔

سرت ابن بشام الله معددوم

تو مسلمانوں میں ہے چندآ دمی گئے اور اس کو و ہاں اس طرح یا یا جس طرح اور جہاں رسول اللّه من فیج م نے فر مایا تھا۔

اور مجھے خبر ملی ہے کہ راقع بن حربیلة جب مراتو اس کے متعلق رسول اللّٰه مَالِیْکَامِ نِے فر مایا کہ منافقوں کے مرغنوں میں ہے ایک برا اسر غنہ آج مرکیا۔

اور رفاعہ بن زید بن التابوت وہ تخص ہے جس کے متعلق رسول اللّٰه مَثَلَ تَلْیَا عَمْ وَهُ بنی المصطلق ہے والیں ہوتے ہوئے جب آ بے کے پاس الیمی زور کی ہوا چلی کے مسلمان اس سے خوف زوہ ہو گئے تو رسول اللہ مَنَا يَتِيَوْمُ نِهِ النَّالُوكُولِ سے استخص کے متعلق فر مایا:

لَا تَخَافُوا فَاِنَّمَا هِيَ هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِنْ عُظَمَاءِ الْكُفَّارِ. '' تم لوگ نہ ڈروریہ ( ہوا ) تو کا فروں کے سرغنوں میں سے ایک بڑیے شخص کی موت کے لئے

پھر جب رسول اللّمُنَا ﷺ مُمامدینة تشریف لائے تو رفاعۃ ابن زید بن البّا بوت کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ ای روزمراجس روزوه ہوا چکی تھی۔

اورسلسلہ بن برہام اور کناتہ بن صوریاء بیدمنافقین مسجد میں آتے تھے اورمسلمانوں کی باتنیں سنتے اور ان کانداق اڑاتے اور ان کے دین کے ساتھ سخر وین کرتے تھے۔



## منافقوں کی اہانت و ذلت اوران کامسجدے نکالا جانا



ا یک روزان لوگوں میں ہے چندلوگ مسجد میں جمع ہوئے رسول اللّٰه مَثَالِثُیَّا فِمْ اللّٰهِ مَلاحظه فر مایا که وہ ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے آپس میں کا نا پھوی کررہے ہیں تو رسول الله مَثَاثِیْنِ نے تھم فر مایا تو وہ لوگ مسجد سے تخی کے ساتھ زکال دیئے گئے اور ابوابوب خالد بن زید بن کلیب اٹھے اور بنی عنم بن مالک بن نجار والے عمر و بن قیس کا جو جاہلیت میں ان کے بتوں کا پجاری تھا یاؤں پکڑا کر تھیٹتے ہوئے یہاں تک لے گئے کہ اس کومبحد سے یا ہر نکال دیا اور وہ کہتار ہا کہ اے ابوایوب تو مجھے بی تغلبہ کے اونٹ اور بکریاں باندھنے کی جگہ ہے نکالتا ہے۔ پھرابوا یوب بنی النجار کے ایک شخص رافع بن و دیعہ کی طرف بھی بڑھے اور اس کی چا در سینے کے پاس سے پکڑلی اوراس کوز در ہے جھنجھوڑ کراس کے منہ پرتھیٹر مارااوراس کومتجد سے نکال دیا اور ابوا بوب کہہ رہے تھے۔اے خبیث منافق تجھ پرتف ہے۔اے منافق رسول الله ملاقیق کی معجدے دور ہواوراینے راستے چلا جا۔اور عمارہ بن حزم زید بن عمرو کی جانب بڑھے اور پیخف کمبی ڈاڑھی والا تھا۔انہوں نے اس کی داڑھی پکڑلی اور ڈاڑھی کو

زور سے کھینچتے ہوئے اس کومسجد سے نکال دیا اور نمارۃ نے اس کے سینے پر ایسا دو بتنز مارا (لدم) کہ وہ گر پڑا۔راوی نے کہا کہ وہ کہ رہا تھا۔اے نمارہ تم نے جھیے (خوب) کھتے دیے۔ نمارہ نے کہااے منافق اللہ تجھے دور کرے اور اللہ نے جوعذاب تیرے لئے معین کر رکھا ہے وہ اس سے زیادہ تخت ہے۔ خبر دار پھر رسول اللہ منافی نمانی فی مسجد کے یاس نہ پھٹکنا۔

ابن ہشام نے کہا کہ لدم کے معنی ہتھیا ہوں سے مار نے کے بین تمیم بن ابی بن تھیل نے کہا۔
وَلِلْفُو اَدِ وَجِیْبٌ تَحْتَ اَبْھِرِهٖ لَدُمَ الْوَلِیْدِ وَرَاءَ الْغَیْبِ بِالْحَجَرِ
ابن انجرنا می رگ کے نیجے دل دھڑک رہا ہے اور شیمی زمین کے بیجھے سے ولید کے پیتر بار نے
می طرح دھڑ اوھڑ مارد ہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ غیب کے معنی شیبی زمین کے ہیں اور ابہر دل کی رگ کانام ہے۔
ابن ایخی نے کہا کہ بی النجار میں ہے ایک صاحب ابوٹھرنا می بدری تھے اور ابوٹھر کانام مسعود بن اوس بن زید بن النجار میں نے ایک صاحب النجار قیس بن عمر و بن عمر و بن سہل کی طرف بڑھے اور قیس من زید بن النجار جوانوں میں اس کے سواسی منافق کی خرنبیس ملی اور اس کی گردن میں ہاتھ دیکر دھکیلتے قیس کم سن جوان تھا اور جوانوں میں اس کے سواسی منافق کی خرنبیس ملی اور اس کی گردن میں ہاتھ دیکر دھکیلتے ہوئے (ایے) مسجد سے باہر کر دیا اور جب رسول اللہ منافق کی خرنبیس ملی اور اس کی گردن میں ہاتھ دیکر دھکیلتے ابوسعید الخذری کی جماعت کا ایک شخص جوہلی در ہو بن النخز رہ میں سے تھا اور اس کانام عبد اللہ بن الحارث تھا۔ اللہ الحارث بن عمر و کی طرف بڑھا اور بیٹوں والا تھا۔ اس نے اس کے بیٹے پکڑ لئے اور اس کو تختی سے ای الحارث بن پر کھینچتے ہوئے جس طرح اور چونک ہے مسجد سے باہر کردیا ۔ یہ منافق اس شخص سے کہتا چلا جارہا طرح زمین پر کھینچتے ہوئے جس طرح اور چونک ہے مسجد سے باہر کردیا ۔ یہ منافق اس شخص سے کہتا چلا جارہا طرح زمین پر کھینچتے ہوئے جس طرح اور چونک ہے مسجد سے باہر کردیا ۔ یہ منافق اس شخص سے کہتا چلا جارہا گھا کہ اے ابن الحارث بی نالے اللہ ہے کہتا جارہ کے اس سے کہنا اے اللہ کو دین کے دشمن کے شک تو اس قائل ہے کہنا کیا است کہنا اے اللہ کو بین پر کھینچتے میں بھی کر سے خوال کی تو اس شخص نے اس سے کہنا اے اللہ کے دشمن کے شک تو اس قائل ہے کہنا ہے اللہ کو دیا ہے دیگر کھیلے کے دین کی تو اس قطل ہے اس سے کہنا ہے اللہ کو دین کے دین کے دین کی تو اس قصور کے اس سے کہنا ہے اللہ کے دین کی تو اس قصور کے اس سے کہنا ہے اس سے کہنا ہے اس کے دین کے دین کی تو اس قصور کے اس سے کہنا ہے اس کے دین کو اس قطل کے دین کی تو اس قصور کے اس کے دین کے دین کی تو اس قصور کے اس سے کہنا ہے اس سے کہنا ہے اس کے دین کے دین کے دین کی تو اس قصور کے اس کو دین کے دین کے دین کی تو اس قصور کے اس کے دین کی تو اس قصور کے دین کی تو اس قصور کے دین کے دین کے دین کے دین کی تو اس قصور کے دین کے دین کی تو اس قصور کے دین کے دین کے دین کی تو اس قصور کے دین کی تو اس قصور کے دین کے دین کی تو اس قصور کے دین کے دین کی تو اس قصور کے دین کی تو اس قصور کی کی تو اس قصور کے دین کی تو اس قصور کی کی تو اس قصور کے دین کے دین کے دین

اور بن عمر و بن عوف میں ہے ایک شخص اپنے بھائی زوی بن الحارث کی طرف بڑھا اور اس کو تختی ہے مسجد کے باہر کر دیا اور اس سے بیزاری ظاہر کی اور کہا کہ تجھے پر شیطان اور شطانی باتوں کا غلبہ ہے۔ غرض میدہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے جواس روزمسجد میں موجود تنے اور رسول اللّہ منافقین تنے ہواس روزمسجد میں موجود منے اور رسول اللّہ منافقین تنے ہواس روزمسجد میں موجود منے اور رسول اللّہ منافقین تنظیم کو تو اس میں موجود منظیم اور رسول اللّہ منافقین تنظیم کے نکا لینے کا تعلق میں موجود منظیم اور مسلم کے نکا لینے کا تعلق میں موجود منظیم کے اور رسول اللّہ منافقین تنظیم کے تعلق میں موجود منظیم کے اور رسول اللّہ منافقین کے تعلق میں موجود منظیم کے اور رسول اللّہ منافقین کے تعلق میں موجود کے اور رسول اللّہ منافقین کے تعلق میں موجود کے تعلق اور رسول اللّہ منافقین کے تعلق میں موجود کے تعلق اور رسول اللّہ منافقین کے تعلق میں موجود کے تعلق اور رسول اللّہ منافقین کے تعلق میں موجود کے تعلق کے ت

كيونكه الله نے تيرے متعلق (احكام) نازل فرمائے ہيں۔اس كے بعدرسول الله منظ في الم مسجد كے قريب ندآنا

كيونكه تويليد ہے۔



غرض مجھے جوخبر ملی ہے وہ بیہ ہے کہ انہیں یہود کے علماءاوراوس وخز رج میں ہے منافقوں کے بارے

بن ابتدائے سور وُبقر و کی سوآیتی نازل ہوئمیں۔واللہ اعلم۔اللہ سجانہ فرماتا ہے:

﴿ الْمَ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَبِّ فِيهِ ﴾

"الم (اس كتاب ميس)كسي تم كاشك نبيس ب-"-

ابن ہشام نے کہاساعدہ بن جوبیة البذلی نے کہا ہے۔

فَقَالُوْا عَهِدُنَا الْقَوْمَ قَدُ حَصِرُوْابِهِ فَلَا رَيْبَ أَنْ قَدُ كَانَ ثُمَّ لَحِيْمُ اللهِ اللهُ ا

اور یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔

اورریب کے معنی بدگمانی کے بھی ہیں۔خالد بن زہیرالبذ لی نے کہا ہے۔

كَانْنِي أُرِيبَهُ بِرَيْبٍ.

كويا ميں اے كسى بدگمانی ميں ڈال رہاتھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اربتہ بھی کہاجاتا ہے۔

اور پیر بیت اس کے ابیات میں ہے ہے اور وہ ابوذ ویب الہذ کی کا بھتیجا ہے۔

هُدِّي لِلْمُتَقِينَ.

''متقیوں کے لئے ہدایت ہے۔ لیعنی ان لوگوں کے لئے جو ہدایت کی جن باتوں جو جانتے ہیں ان کوچھوڑنے میں اللہ کی سزا ہے ڈرتے اوراس میں جو با تیس مذکور ہیں ان کی تقیدیق میں اس کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں''۔

﴿ الَّذِينَ يُومِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِتُونَ ﴾

''جولوگ نہ دیکھی (ہوئی) چیز وں پرایمان لاتے اور نماز جس طرح ادا کرنا چاہئے اس طرح ادا کرے اوا کرتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کو جس کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے صرف کرتے ہیں۔ یعنی فرض نماز کو جس طرح ادا کرنا چاہئے اس طرح ادا کرتے اور ثواب مجھ کرز کو ۃ دیتے ہیں''۔

﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾

لے (بج د) میں ہے و منھم من یوویہ کاننی اربتہ بریب لینی کویا میں نے اے بد گمانی میں ڈال دیا تھا۔ (احم<sup>ع</sup>مودی) ع خط کشیدہ الغاظ الف میں نہیں ہیں۔ (احم<sup>م</sup>حودی)

"اورجومانة بين اس چيز كوجوتيرى طرف اتارى گئى ہےاور جو تجھ سے پہلے اتارى گئى"۔

لینی جو چیزیں اللہ عزوجل کے پاس ہے آپ لائے ہیں ان میں وہ آپ کو سچا جانتے ہیں اور آپ سے پہلے کے رسول جو کچھ لائے تھے اس کو بھی سچا جانتے ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور وہ اپنے پر دردگار کے پاس سے جو کچھ لائے ہیں اس کا انکارنہیں کرتے۔

﴿ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوتِنُونَ ﴾

"اورآ خرت پریمی لوگ یقین رکھتے ہیں "-

لیمیٰ مرنے کے بعدا تھائے جانے اور قیامت' جنت' دوزخ' حساب اور میزان پر۔

یعنی یمی وہ لوگ ہیں جواس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ ان چیز وں پر جوآ پ سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جوآ پ سے پہلے ہوئی ہیں اور ان چیز وں پر جوآ پ کے رب کے پاس سے آ پ کے پاس آئی ہیں ایمان لا چکے ہیں (یمی لوگ اس کا یقین رکھتے ہیں)۔

﴿ أُولَٰنِكَ عَلَى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ﴾

'' یہی لوگ اپنے پر ور دگار کی جانب سے ہدایت پر ہیں''۔

لینی انہیں ان کے پرور دگار کی جانب ہے ایک روشنی حاصل ہے اور جو پچھان کے پاس آیا ہے اس پر انہیں استقامت ہے۔

﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

'' يبى لوگ فلاح يانے والے ( كامياب كھو لنے پھلنے والے ) ہيں'۔

یعنی ان لوگوں نے جو چیز طلب کی اس کوانہوں نے حاصل کرلیا اور جس برائی ہے وہ بھا گے اس ہے انہیں نجات مل گئی۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَغَرُوا ﴾

" بے شک جن لوگوں نے انکار کیا"۔

یعنی اس چیز کاجوآپ کی جانب اتاری گئے ہے آگر چدوہ کہیں کہ ہم اس چیز پرایمان لا چکے جوآپ سے پہلے ہمارے پاس آئی ہے۔

﴿ سُواء عَلَيْهِم ٱ الْنُدِرَةِ وَ أَمْ لَمْ تُنْذِرهُمْ لَا يُومِنُونَ ﴾

''ان کے لئے برابر ہے جا ہے توانہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہیں لائیں گے''۔

لین انہوں نے اس یادداشت کا انکار کیا جوآ پ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔اور انہوں نے

اس عبد کا انکار کردیا جو آپ کے متعلق ان سے لیا گیا تھا۔ اس لئے انہوں نے اس چیز کا بھی انکار کردیا جو آپ کے پاس آئی ہے۔ اور اس کا بھی انکار کردیا جوان کے پاس ہے اور اسے ان کے پاس آپ کے سوادوسرے یا بیا ہے۔ اور اس کا بھی انکار کردیا جوان کے پاس ہے اور دہمکانے کوئسی طرح نبیں سنیں گے حالا نکہ اس علم کا انکار کردیا ہے بو آپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔ بو آپ کے متعلق ان کے پاس موجود ہے۔

﴿ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوُةٌ ﴾ ''اللّٰہ نے ان کے داوں اور ان کی ساعت پرمبر کر دی ہے اور ان کی بصارتوں پرا کے تشم کا پر دہ (ڈال دیا گیا) ہے''۔

یعنی مدایت کے حاصل کرنے ہے (انہیں روک دیا گیا ہے) کہ وہ اس کو بھی نہیں یا سکتے۔ یعنی آپ کے پاس آپ کے پروردگار کی جانب ہے جوحق بات آئی اس کے جھٹاانے کے سبب سے حتی کہ وہ اس کو مانمیں (اس کو نہ مان کر) اگر چہوہ ان تمام چیز وں کو مان لیس جو آپ ہے پہلے تھیں (انہیں مدایت حاصل نہ ہوگی)۔
﴿ قَالُهُمْ عَذَا بُ عَظِیمَ ﴾

''اوران کے لئے (اس سبب ہے کہ وہ آپ کی مخالفت پراڑے ہوئے ہیں) بڑاعذا ہے'۔ غرض مید کہ میدتمام بیان یمبود کے علماء کے متعلق ہے کہ انہوں نے حق بات کو جان لینے اور بیجیان لینے کے بعد جھٹلا ماہے۔

﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْاحِرِ وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِيْنَ ﴾ "اورلوگوں میں بعض ایسے بھی میں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پراور آخرت کے دن پرایمان لا چکے ہیں حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں '۔

یعنی اوس وخزر ن کے من فقین اور و واوگ جوانبیس کے قدم بقدم تھے۔

﴿ يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضَ ﴾ " وه اللّه سے اور ان لوگوں ہے جوایمان لا چکے دھو کا بازی کرتے ہیں حالا نکہ وہ خو دا پنفسول کے سواسی اور کو دھو کا ہیں دے رہے ہیں کیونکہ وہ (اس کا) احساس نہیں رکھتے ان کے داوں میں (شک کی) نیاری ہے'۔
میں (شک کی) نیاری ہے'۔

﴿ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ الِّيمْ بِمَا كَانُوْ يَكُذِبُوْنَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضَ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾ الْاَرْضَ قَالُوْا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ ﴾

'' تو اللہ نے ان کی (اس) بیاری کواور بڑھا دیا اور ان کے لئے ور دناک عذاب ہے اس سبب

ے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے اور جب ان ہے کہا گیا کہ زمین میں فسادنہ کر وتو انہوں نے کہا کہ جم تو صرف اصلاح کرنا جا ہے ہم تو صرف اصلاح کرنا جا ہے ہیں جم مونین اور اہل کتاب کے درمیان اصلاح کرنا جا ہے ہیں۔ اللہ عروجل فرما تا ہے:

﴿ اللَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَ لَّا يَشْعَرُونَ ﴾

" خبر داران كى حالت بيب كه بيضادى بين ليكن (انبين الشيخ فسادى بوف كاشعور (بهين الشيخة) السيخة المن المنون واذا لعنوا الله المنون واذا لعنوا الله المنون ا

"اور جب ان ہے کہا گیا کہ تم (بھی) ایمان لے آؤ جس طرح (اور) او گوں نے ایمان قبول کر ایمان قبول کر ایمان قبول کر ایمان قبول کر ہیا ہے درجے کے او گوں نے جس طرح ایمان قبول کر لیا ہے اس طرح ہم بھی ایمان قبول کرلیں ہیں اوان او گوں کی حالت سے ہے کہ یہ بیں تو نا جھے (یا ہم درجے کے ) لیکن وہ (اس بات کو) جانے نبیں ۔اور جب ان او گوں نے ایساو گوں سے ملاقات کی جوایمان اختیار کر چکے ہیں تو ان او گوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی ایمان اختیار کر ایمان اختیار کر لیا ہے۔اور جب این ہم نے بھی ایمان اختیار کر لیا ہے۔اور جب این عنیاں کر چکے ہیں تو ان او گوں نے کہہ دیا کہ ہم نے بھی ایمان اختیار کر لیا ہے۔اور جب این شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہینچے '۔

یعنی یہود میں ہےان لوگوں کے پاس جوانبیں حق کے جیٹلانے اور رسول جس چیز کو لے کر آئے ہیں اس کے خلاف تحکم دیتے ہیں۔

﴿ قَالُو إِنَّا مَعَكُمْ ﴾

'' کہددیا کہاں میں کچھے شبہہ نہیں کہ ہم تمہارے ساتھ میں بیٹی ہم انہیں عقیدوں کے ہے (عقائد ) پر ہیں جن پرتم ہو''۔

﴿ إِنَّمَا نَحْنُ مُستَهِزِنُونَ ﴾

'' ہم تو صرف ہنسی اڑانے والے ہیں''۔

لعنی ہم صرف ان لوگوں کا نداق اڑاتے اوران کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے: ﴿ اللّٰهِ يَسْتَهْزِي بِهِمْ وَيَمْدُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾

''الله (بھی) ان گانداق اڑا تا ہے۔ اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ جیران پھرتے رہیں''۔

ابن بشام نے کہایعُمَهُون کے معنی بحارون لعنی جران پھریں عرب کتے ہیں رجل عمد و عامد

لعنی حیران ۔ رؤبہ بن العجات ایک شبر کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے۔

أَعْمَى الْهُدى بِالْجَاهِلِينَ الْعُمَّةِ.

'' نا واقف جیران پھرنے والوں کوراہ یا بی سے اندھا کر دیا''۔

اوریہ بیت اس کے ایک بحرجز کے قصیدے کی ہے۔ اور عمد عامد کی جمع ہے اور عمد کی جمع

عمهون ہاورعورت کو عمهة اور عمهی کہا جاتا ہے۔

﴿ أُولِّيْكَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الصَّلاَلَةَ بِالْهُدَى ﴾

'' یبی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض میں گمرا ہی خریدی ہے''۔

یعنی ایمان کے بدلے کفرمول لیا ہے۔

﴿ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾

''پس ان کی تجارت سودمند نه ہوئی اور وہ سیدھی راہ پر آئے والے بی نہ تھ''۔

ابن اسخق نے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک مثال دی اور فرمایا:

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتُوقَدَ نَارًا ﴾

''ان کی مثال اس شخص کی مثال ہے جس نے آ گروشن کی''۔

﴿ فَلَمَّا أَضَاءَ تُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَ تَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَاتٍ لَّا يَبْصِرُونَ ﴾

'' پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ماحول کوروشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے کر چلا گیا اور

انبیں اندھیروں میں جھوڑ دیا کہوہ دیکھتے ہی نبیں''۔

لیمی نیدی کود کھتے ہیں اور نہ حق کہتے ہیں یہاں تک کہ جب و واس (روشیٰ) کی وجہ ہے کفر کی اندھیری ہے نکلے تو انہوں نے اس سے کفر اور اس میں نفاق کر کے اس کو بجھا ڈ الاتو اللہ نے بھی انہیں کفر کی اندھیری میں جھوڑ دیا۔ اس لئے و وسیدھی راہ کود کھتے نہیں اور حق پرسید ھے چلتے نہیں۔

﴿ صم بكم عبى فَهُم لَا يُرْجِعُونَ ﴾

''بہرے 'گونگے' اندھے ہیں اس لئے وہ (اپن گمرابی ہے ) نبیں لوشتے''۔

یعنی سیدھی راہ کی طرف نہیں او نتے۔ بھلائی (کے سننے بولنے دیکھنے) ہے بہرے گونگے۔اندھے ہیں۔ بھلائی کی طرف لوٹتے نہیں اور نہ وہ نجات (کی کوئی راہ) پاتے ہیں جب تک کہ وہ جس حال پر ہیں اس پررہیں۔

﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَ رَعْدُ وَ بَرْقَ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ

الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُجِيْطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿

''یا آسان سے اتر نے والی بارش کی مثال ہے جس میں اندھیریاں (بھی) ہیں اور کڑک (بھی) اور چیک (بھی) بجلیوں کے کڑا کول کے سبب موت سے ڈرکروہ اپنی انگلیاں کا نوں میں دے لیتے ہیں حالانکہ اللہ کا فروں کو (برطرف سے) تھیرے ہوئے ہے (وہ اس سے بھاگ کرکہیں جانہیں سکتے)۔

ابن ہشام نے کہا کہ الصیب کے مخی المطریعی بارش کے ہیں اور یہ صاب یصوب ہے ہے۔ (جس کے مغی اتر نے کے ہیں )۔ جس طرح عرب ساد یسو دے سیداور مات یموت ہے میت کہتے ہیں اس کی جعنی اتر نے کے ہیں الک بین زیر منا ۃ بن تمیم میں ہے ایک شخص عاقمہ بن عبدہ نے کہا ہے۔

گانگوم صابت ہے ۔ بی ربعیہ بن ما لک بین زیر منا ۃ بن تمیم میں ہے ایک شخص عاقمہ بن عبدہ نے کہا ہے۔

گانگوم صابت نے علیہ مستحابة صواعِقُها لیطیر هِنَ دَیبُ بُن کان کی حالت ہے کہ گویا ان پر ابر کی بجلیاں گری ہیں کہ ان میں ہے اڑنے والوں کے لئے ان کی حالت ہے کہ گویا ان کے انگر پر تاواروں کی بجلیاں ایس گریں کہ ان میں تو ہے والے بھی جان بچانے کے لئے اڑنہ سے یعنی بھاگ نہ سے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا)۔ اور اس میں تو ہے والے بھی جان بچان بچانے کے لئے اڑنہ سے یعنی بھاگ نہ سے بلکہ ان کو بھی رینگنا پڑا)۔ اور اس میں ہے۔

فَلَا تَغْدِلِی لَ بَیْنِی وَ بَیْنَ مُغَمَّرِ سَقَتْكِ رَوَایا الْمُزْنِ حِیْنَ قَصُوْبُ اس لَے (اے مجبوبہ) مجھ میں اور ناوان نا تجربہ کاروں میں برابری کا خیابا نہ کر جب پانی ہے مجرب ہوئے ابراتریں (تو خدا کرے کہ) وہ بچھے سیرا ہے کریں۔

اوریہ دونوں بیتیں اس کے ایک قصیدے کی ہیں۔

ابن ایخق نے کہالیعنی وہ ظلمت کفر کی جس حالت اور تمہاری مخالفت اور تم سے ڈر نے کے سبب سے قل کے جس خطرے میں ہیں وہ اس حالت کے مثل ہے جو بارش کی تاریکی سے بیان کی گئی ہے کہ وہ کڑک گرج کے جسب موت سے ڈر کراپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں۔ وہ فرما تا ہے کہ اللہ کا فروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی ان بروہ عذاب نازل کرنے والا ہے۔

﴿ يَكَادُ البِّرِقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمْ ﴾

ا (الف ن و) میں لا تعذلی ذال مجمدے ہے لیکن (ب) کے حاشے پرلکھا ہے کہ بیقیحف معلوم : وتی ہے۔ میں بھی ات ط بختا : ول کیونکہ عذل کے ساتھ بینبی و بین مغمر کو کوئی مناسبت نہیں (احرمحمودی)۔ ع (ب وین و) میں سقیت ہے ابوں صورتوں میں جملہ دعائیہ بی ہوگا۔ (احرمحمودی)

(101) \$ \$ \( \)

'' جِمَك ان كى بينا ئيوں كوا چَك لينے ئے قريب : و جاتی ہے ( ان كى بينا ئيوں كو چند صياديق ہے ) ليني حق كى روشنى كى تيزى''۔

﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مُّشُوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلُمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ﴾

''جب بھی اس جبک نے انہیں روشنی دی وہ اس میں چلنے گاور جب ان براند هیراح چھا گیا ( تو نحتک کر ) کھڑے ہو گئے'۔

یعنی حق کو پہچانتے ہیں اور تجی بات کہنے لگتے ہیں اور وہ تج بول کرسیدھی راہ پر آ بھی جاتے ہیں اور جب حق سے بلٹ کر کفر میں چلے جاتے ہیں تو (وہ) حیران کھڑے رہ جاتے ہیں۔

﴿ وَكُوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَادِهِمْ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اورا گرالله جابتا تو ان كى ماعت اوران كى بينائيال لے جاتا يعنی اس لئے كه انہول نے حق كے بہچانے كے بعداس كوچيوڑ ديا بے شبه الله ہر چيز پر قدرت ركھنے والا ہے''۔

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ ارْبَكُمْ ﴾

''لوگو! اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ کا فروں اور منافقوں دونوں کی جانب خطاب ہے لیعنی اپنے پروردگارکو یکتا مانو''۔

﴿ اَ لَّذِي خَلَقَكُمْ والَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَالنَّمَاءَ بَنَاءً وَالنَّمَاءَ فَا اللَّهِ الْمَادُالَةُ وَاللَّهِ الْمَادُلُونَ اللَّهِ الْمَادُالَةُ وَالنَّمُ تَعْلَمُونَ ﴾

"جس نے تم کواوران لوگوں کو بیدا کیا جوتم ہے پہلے تھے تا کہ تم متقی (اورمخاط) بن جاؤ۔ (اس کی عبادت کرواس کو یکٹر مانو) جس نے تمہارے لئے رزق اتارا۔ پس (کسی کو) اللہ کا ہمسر نہ بناؤ حالا نکہ تم (اس بات کو) جانتے ہو (کہ اس کا کوئی ہمسر نہیں)"۔

ابن ہشام نے کہا کہ انداد کے معنی امثال کے ہیں اور اس کا واحد 'ند' ہے لبید بن ربیعہ نے کہا ہے۔
انحمد الله فلا یندّله بیتدیٰد الْخیر ما شاء فعل میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ای کے ہاتھوں میں بھلائی ہے اس نے جو جاہا کر دیا۔ اس کا کوئی ہمسر نہیں۔

اور یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔

ابن استحق نے کہا بیٹی اللہ کے ساتھ اس کے غیروں کوجن کوتم اس کا ہمسر خیال کرتے ہواس کا شریک نہ بناؤ جو نہ فائدہ و ہے ہیں نہ نقصان بہنچا کے ہیں اور تم جانے ہو کہ اس کے سواتم ہارے لئے کوئی پروردگار نہیں ہے جو تمہیں رزق و بینا ہواور تم اس بات کوجس جانے ہو کہ ربو ہیت کی جس تو حید کی جانب رسول تمہیں باا

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾

"ا أرتم اس چيز كے متعلق جوہم نے اپنے بندے پراتاري ہے شک ميں ہو"۔

یعنی اس چیز کے متعلق جے لے کروہ تمہارے میاس آیا ہے شک میں ہو۔

﴿ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَآ ، كُورِ مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾

'' تو اس کی سی ایک سورۃ ( بنا ) لاؤ اور اللہ کو جھوڑ کرتمہارے پاس جولوگ حاضر ہوں ان (سب ) کو بلالؤ'۔

﴿ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّهُ تَغْعَلُوا وَلَنْ تَغْعَلُوا ﴾

'' اِگرتم ہے ہو پھراگرتم نے (ایبا) نہیں کیااور ہر گزنہیں کرسکو گے۔تو تم پرسچائی صاف طور پر نلا ہر ہو چکی''۔

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُوْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴾

''تو بھراس آگ ہے ڈروجس کا ایندھن اوگ اور پھر ہیں جو کا فروں کے لئے تیار گ ٹی ہے'۔

یعنی ان لوگوں کے لئے جوتم ہاری طرح کفر پر ہیں۔انہیں ترغیب دی اور اس عہد کے تو ژ نے ہے ڈرایا
جو نجی من گائیڈ کم متعلق ان سے لیا گیا تھا کہ جب آ ہان کے پاس تشریف لائیں (تو انہیں کیا معاملہ کرنا ہوگا)
بھران ہے ان کی بیدائش کی ابتداء کا ذکر فر مایا کہ جب انہیں بیدا کیا تھا (تو ان کی کیا حالت تھی) اور ان کے
باہے آ دم کی کیا حالت تھی اور انہیں کیا واقعات پیش آئے۔اور جب انہوں نے اس کی اطاعت کے خلاف کیا
تو ان کے ساتھ کیا برتا وُ کیا گیا۔ پھر فر مایا:

﴿ يَا بَنِي إِسْرَآئِيْلَ ﴾

''اے اسرائیل کی اولا د\_ میہود کے علماء سے خطاب ہے''۔

﴿ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي انْعَبْتُ عَلَيْكُمْ ﴾

''یاد کرومیری اس نعمت کو جو میں نے تنہیں دی (تھی) یعنی میرے اس انتخاب کو یاد کرو (جس کی یا دواشت ) تمہارے یاس (بھی ہے) اور تمہارے بزرگوں کے یاس بھی تھی جس کے سبب ہے انہیں فرعون اور اس کی قوم ہے چھڑ الیا تھا''۔

﴿ وَ أُونُوا بِعَهْدِي ﴾

''اور میر نے عبد کو پورا کرو۔ جو میں نے اپنے نبی احمہ کے لئے لیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں (تو تمہیں کیا کرنا ہوگا)اور تمہاری گردنوں میں (اس عبد کوڈال کرتمہارے لئے لازمی) کردیا تھا''۔

﴿ أُوْفِ بِعَهْدِ كُمْ ﴾

'' کہ میں تمہارے عہد کو بورا کروں۔ کہ آپ کی تقید این اور بیروی کرنے پر جو وندہ تم سے کیا کیا تھا اس کو بورا کروں اور وہ بوجھ اور بندشیں جو تمہارے ان گنا ہوں کی وجہ سے تمہاری کر دنوں میں پڑ گئی جو تمہاری بدعتوں کی وجہ سے تھیں ان کو ملکا کردوں'۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَارْهَبُونِ ﴾

''اور جھی ہے ڈرو۔ کہ کہیں تم پروہ آفتیں نہ نازل کی جائیں جوتم سے پہلے تمہارے بزرگوں پر مسخ وغیرہ کی سزائیں نازل ہوئی تھیں جن کوتم جانتے ہو'۔

﴿ وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ﴾

''اوراس چیز پرایمان لاؤجومیں نے اتاری ہے اور تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جوتمبارے پاس ہیز کی جوتمبارے پاس ہے اور اس کے انکار کرنے میں سب سے پہلے تم نہ ہوجاؤ کیونکہ تمہارے پاس وہ تعمی باتیں ہیں جوتمہارے سوادوسروں کے پاس نہیں''۔

﴿ وَ إِيَّاىَ فَاتَقُوْنِ وَلاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُورْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور جَهی ہے ڈرواور حق کو باطل کالباس نہ پہنا ؤاور کی بات کونہ جھپاؤ حالا نکہتم جائے ہو'۔
لیمنی میر ہے رسول اور اس کی لائی ہوئی چیز کے متعلق جو کچھ پہنچان تمہار ہے باس ہاس کونہ جھپاؤاور تمہارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہیں آپ کے حالات بھی

﴿ أَتَّأُمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسُونَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتُلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَغْقِلُونَ ﴾

"كياتم (اور)لوگوںكوتو نيكى كا تكم ديتے ہواورخودا ہے آ پ كو بھول جاتے ہو حالانكہ تم كتاب (ساوى) پڑھتے (بھى) ہوتو كيا تمہيں (ایسے برے كام ہے رو كئے كے لئے) عقل نہيں'۔
يعنی تم لوگوںكوتو نبوت اور عہدتورات كے انكارے مع كرتے ہواورخودا ہے آپ كوچھوڑ ديتے ہواور

اس میں میرا جوعبدمیر ہے رسول کی تصدیق کے متعلق تم ہے ہے اس کا انکار کرتے ہواور اس میٹاق کو توڑو ہے جو جو میں نے لیا تھااور میری کتاب ہے جومعلو مات تمہیں ہوئی ہیں اس کا انکار کرتے ہو۔

اس کے بعدان کی بدعتوں اور اختر اعوں کا شار فر مایا اور ان سے پچیمڑے کا اور بچیمڑے کے ساتھ ان کے جومعاملات ہوئے اس کا ذکر فر مایا اور ان کی تو بہ کوقبول فر مانے اور پھر تو بہ سے ان کے برگشتہ ہونے اور ان کے اس قول کا ذکر فر مایا جوانہوں نے کہا تھا:

﴿ أَرِنَا اللَّهُ جَهْرَةً ﴾

''(اےمویٰ) تم ہمیں اللہ کوتمایاں طور پر دکھا دؤ'۔

ا بن مشام نے کہا کہ ہمارے لئے کوئی چیز ظاہر ہو (اور) ہم سے اسے جھیانے والی نہ ہو۔ ابوالاخرز قنبیة الحمانی نے کہاہے۔

> يَجْهَرُ أَجُوافَ الْمِيَاهِ السُّدَّمِ وه براني باؤليول كوظام ركرديتا بـ

اور یہ بیت اس کے بہت سے ابیات میں سے ہے بجبر ۔شاعر کہتا ہے کہ وہ پانی کوظا ہر کر دیتا ہے اور ریت وغیرہ جواس کو چھپائے ہوئے ہوتی ہے اس کو ہٹا کر کھول دیتا ہے۔

ابن ایخق نے کہااوران کی نادانی کے سبب سے اس وقت ان پر بجلی گرانے' ان کے مرجانے کے بعد پھرانہیں خود زندہ کرنے ان پر ابر کوسایہ افکن بنانے اور من وسلوی اتارنے کا ذکر فرمایا اور ان سے اپنے اس ارشاد فرمانے کا بیان فرمایا:

﴿ أَدْخُلُوا الْبَابُ سَجَّدًا وَ تُولُوا حِطَّةً ﴾

" دروازے میں مجدہ کرتے ہوئے داخل ہوجاؤاور حلہ کہو (یعنی او جھا تاردے)"۔

لین میں تنہیں جو تھم دے رہا ہوں وہی کہواس کے سبب سے میں تم سے تنہارے گناہ کا بو جیما تاردوں گا۔ اوراپیے اس قول کوان کے بدل دینے اپنے تھم کو مذاق میں اڑانے اوران کے اس کو مذاق اڑانے

کے بعدان سے اپنے اس عبد کوواپس لے لینے کا تذکرہ فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ من آیک چیز تھی جوسورے ان کے درختوں پر گرتی اور شبد کی کی میٹھی ہوتی تھی۔ وہ اس کوا کھٹا کرلاتے اور اس کو پیٹے اور کھاتے تھے۔ بی قیس بن تغلبہ میں سے آئی کہتا ہے۔ کو اُسٹوموا الْمَنَّ وَالسَّلُواٰی مَکَانَهُمُ مَا اَبْصَرَ النَّاسُ طُعْمًا فِیْهِمْ نَجَعَا اگرلوگول کوان کی این جگہ پر (گھر بیٹھے)من و سلوی بھی کھلایا جائے تولوگ ایسے کھانے کواسے لئے بجواجهانه بحيس كي

اور ریہ بیت اس کے قصدے کی ہے۔

سلوی ایک قتم کے پرند ہیں۔اس کا واحد سلواۃ ہے۔اور بعض کہتے ہیں کہ وہ یہی لواتھا اور شہر بھی سلوی کہلاتا ہے۔خالدا ہن زہیرالہذلی نے کہا۔

وَ قَاسَمَهَا بِاللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمُ اللَّهُ مِنَ السَّلُواى إِذَا مَا نُشُوْرُهَا اوراس فِي السَّلُواى إِذَا مَا نُشُورُهَا اوراس فِي اللَّهِ حَقَّا لَآنَتُمُ كَانُ كَرِحْقِقت مِينَ مَ لوگ شہد ہے بھی زیادہ لذیذ (یا بیارے) ہوجبکہ ہم اے (اس کے چھوں میں ہے) نکا لتے ہیں۔

یہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔

اورحطة كمعنى 'حَطِّ عَنَّا ذُنُو بَنَا \_ يعنى جمار \_ كناه بم عاتارو \_ بير \_

ابن انتخل نے کہا کہ ان کے اس لفظ کو بدل دینے کے متعلق مجھ سے صالح بن کیسان نے التو ،مة بنت امید بن خلف کے آزاد کر دہ صالح سے اور انہوں نے ابو ہر میرہ سے اور دوسرے ایک اور شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں جانتا ابن عباس سے اور انہوں نے رسول اللّٰہ فائلیّنظم سے روایت کی کہ آپ نے فر مایا:

(( دَخَلُوا الْبَابَ الَّذِي أُمِرُوا اَنْ يَلْخُلُوا مِنْهُ سَجَدًا يَزْحَفُونَ وَهُمْ يَقُولُونَ حِنْطُ فِي شَعِيرٍ ))

"ان لوگوں کو جس دروازے سے تجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کا تکم دیا گیا تھا وہ ریگتے اور
یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ' حِنْطُ فِی شَعِیْرِ جومیں کیھوں۔

ابن آئن نے کہااورمویٰ (علیہ السلام) کا اپنی قوم کے لئے پانی طلب کرنے اور انہیں اپنے اس تھم دیٹے کا ذکر فرمایا کہ وہ عصامے پھرکو ماریں۔

﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾

'' تو اس میں سے بارہ چشمے بھوٹ نکلے۔ ہر قبیلے کے لئے ایک چشمہ جس سے وہ پانی پئیں۔ ہر قبیلے نے اپناوہ چشمہ جس سے وہ پانی بیا کرے معلوم کرلیا''۔

اوراس نے ان کے اس قول کا بھی ذکر فرمایا جوانہوں نے مویٰ (علاقط ) سے کہا تھا کہ:

﴿ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يَخْرُجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَ قِتَّاثِهَا وَ قِتَّاثِهَا وَ قِتَّاثِهَا وَ قِتَّاثِهَا وَ قَتَّاثِهَا وَ فَوْمِهَا وَ عَنَسِهَا وَ بَصَلِهَا ﴾

" ہم ایک ہی غذا پر ہر گز صبر نہیں کر سکتے اس لئے ہادے واسط اپنے پر وروگارے وعا سیجئے کہ وہ ان چیز ول میں سے جنہیں زمین اگایا کرتی ہے اس کی ترکاری اور اس کی لکڑی اور اس کے

گیبوں اور اس کی مسور اور اس کی بیاز میں ہے جمارے گئے پچھے بیدا کروے'۔

فَوْقَ ثِیْزَی مِثْلِ اَلْجَوَابِی عَلَیْهَا قِطَعٌ کَالُوّذِیْلِ فِی نِقِی فُوْمِ حِضُوں کے کے لکڑی کے پیاول میں گیہوں کے لودے میں جاندی کے سے کرے ہیں۔ ب

ابن بشام نے کہا کہ و ذیل نے معنی جاندی کے نکڑوں کے بین اور فوم کا واحد فو مد ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے:

﴿ قَالَ أَنْسَتُبُدِلُوْنَ الَّذِي هُو آذنى بِالَّذِي هُو حَيْرٌ إِهْبِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُوْ مَّا سَأَلْتُو ﴾ "فرمایا کیاتم لوگ بدلے میں طلب کرتے ہواس چیز کوجواونی ہے بجائے اس چیز کے جو (اس ہے ) بہتر ہے تم کسی شہر میں (جا) اتر و ۔ ایس بے شہرتہارے لئے وہ چیز (وہاں موجود) ہے جس کوتم نے طلب کیا ہے '۔

ا بن اتلق نے کہا تو انہوں نے ( ایسا ) نہیں کیا ( یعنی و وکسی شہر میں نہیں گئے )۔

اوران پراپخ طور کے بلند فر مانے کا ذکر فر مایا تا کہ وہ اس چیز کولیس جوانبیس دی گئی اوران کی صور توں کے شخ کا ذکر فر مایا جوان میں واقع ہوا تھا کہ انبیس ان کی بدعتوں کے سبب لنگور بنا دیا اوراس گائے کا تذکر وہ فر مایا جس کے ذریعے انبیس ایک عبر تناک حالت ایک مقتول کے متعانی بنائی جس کے بارے میں وہ لوگ اختلاف رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اس کی حقیقت موئی (علیظ ) سے سوالات و جوابات کے بعد اللہ (تعالیٰ) نے ان پر ظاہر فر ما دی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے سخت ہو جانے کا بیان فر مایا حتیٰ کہ وہ پھر (تعالیٰ) نے ان پر ظاہر فر ما دی۔ اور اس کے بعد ان کے دلوں کے سخت ہو جانے کا بیان فر مایا حتیٰ کہ وہ پھر کے سے یااس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے پھر فر مایا:

﴿ وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءَ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَقْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾

''اور پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نگلتی ہیں اوران میں پچھا یسے بھی ہیں وران میں پچھا یسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے۔اوران میں ایسے بھی ہیں جواللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں یعنی پھروں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہارے ان دلوں سے زم ہیں جنہیں حق کی جانب بلایا جاتا ہے (لیکن اس کو قبول نہیں کرتے )''۔

﴿ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾

''اورتم جو بچھ کرتے ہواس ہے اللہ عافل نہیں ہے پھر محمر من الیو کا اور ان لوگوں کو جوا یما نداروں میں ہے آپ کے ساتھ ہیں ان سے ناامید بنا تا ہے (فر ما تا ہے)۔ ﴿ اَفْتَطْمَعُونَ آنَ يُوْمِنُو لَكُمْ وَ قَدْ كَانَ فَرِيقَ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾

" کیاتم لوگ (اس بات کی) امیدر کھتے ہو کہ وہ تمہاری ما نیس کے حالانکہ ان میں ایک جھتا ایسا بھی تھا (جس کے لوگ) اللہ کا کام غتے تھے اور بھر بھھنے کے بعد اس کو بدل دیتے تھے حالانکہ وہ نام بھی رکھتے تھے "۔

﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾

"اور جب انہوں نے ملاقات کی ان لو گوں سے جوا کیمان لا چکے ہیں تو کہا کہ ہم (بھی ) ایمان لا چکے ہیں"۔

یعنی تنہارے دوست اللہ کے رسول ہیں لیکن خاص طور پر تنہاری ہی جانب (بھیجے گئے ہیں) اور جب
وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے تو کہتے کہ عرب سے یہ بات نہ کہنا کیونکہ تم لوگ ان کے مقابلے میں فتح
طلب کیا کرتے تھے ای ذات کے وسلے سے اور وہ انہیں میں (مبعوث) ہوئے ۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے انہیں
کے متعلق (یہ آیت) اتاری۔

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلاَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَنَّحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ

عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُمْ بِهِ عِنْلَ رَبُّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾

" اور جب انہوں نے ملاقات کی ان اوگول ہے جوایمان لا کیے ہیں تو کہا کہ ہم ایمان لا کیے میں اور جب ان میں ہے ایک دوسرے ہے تنبائی میں ملتے تو وہ کہتے کیاتم لوگ ان ہے وہ بات بیان کردیے جو جواللہ نے تم پر کھول دی ہے تا کہ وہ اس ہے تمہارے رب کے یاس تم ججت قائم کریں (حمہبیں قائل َ رویں) تو کیاتم عقل نہیں رکھتے ہو''۔

یعنی تم لوگ اقر ارکر لیتے ہو کہ وہ نبی ہے اور تمہیں میہ بات معلوم ہے کہ ان کے متعلق تم ہے ان کی پیروی کرنے کامضبوط عبدلیا گیا ہے۔اور وہمہیں یہ بات بتائے گا کہ جس نبی کا ہم انتظار کرر ہے تھے اور جس كاذكر جم اپني كتاب ميں ياتے ہيں وہ وہ ي ہے (اس لئے سرے سے )اس بات ہى كا انكار كردواوران كے سامنے اس کا قرار ہی نہ کروتو اللہ عز وجل فرماتا ہے:

﴿ اَوَلاَ يَعْلَمُونَ اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ ﴾ '' اور کیاوہ نبیس جائے کہ اللہ جانتا ہے ان (باتوں) کوجنہیں وہ چھیاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اوران میں ہے بعض تو بے نکم ہیں بجز تلاوت کے کتاب کا وہ نکم ہی نہیں رکھتے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ سے روایت ہے کہ الا امانی کے معنی الاقر أة کے بیں کیونکہ ای وہ محص ( كہلاتا ہے جو يز هتا ہے اورلكھتانبيں فرماتا ہے كہ وہ كتاب كالمنبيں رکھتے مگر وہ اسے يزھتے (ضرور ) ہيں۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدۃ اور پولس ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے القدعز وجل کے اس قول میں اس سے مرادعرب لی ہے اور ریے مجھ سے ابوعبید نے بیان کیا ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ مجھے سے پولس بن صبیب نحوی اور ابومبیدہ نے بیان کیا کہ عرب تیمنبی بیمنبی قر اُ کہتے ہیں۔اوراللہ تیارک وتعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولِ وَلاَ نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى ٱلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ﴾ ''اورہم نے بچھ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی نہیں بھیجا تگر جب اس نے تلاوت کی تو شیطان نے اس کی تلاوت میں ( کوئی بات ) ڈال دی'۔

کہا کہ ابوعبیدہ نے مجھے رشعربھی سایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ آوَّلَ لَيْلَةٍ وآخِرَهُ وَافَىٰ حِمَامُ الْمَقَادِر اس نے رات کے ابتدائی جھے میں اللہ کی کتاب پڑھی اور رات کے آخری جھے میں مقدر شدہ موت نے بورا بوراحق ادا کر دیا۔

اوراس نے مجھے پیشعربھی سایا۔

تَمَنَّى كِتَابَ اللَّهِ فِي اللَّيْلِ خَالِيًّا تَمَنَّى دَاوُدُ الزَّبُوْرَ عَلَى دِسُلِ التَّهِ مِن اللَّهِ فِي اللَّيْلِ خَالِيًّا تَمَنَّى دَاوُد (علائِكُ) زبوركو شهر مُشهر كربر هِ هِي يَجِيد الله الله الله كَا ال

﴿ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ﴾

"اوروہ تو صرف گمان کررہے ہیں"۔

لیعنی ندوہ کتاب کاعلم رکھتے ہیں اور نہ جو با تیں اس میں ہیں ان کو جانتے ہیں وہ آپ کی نبوت کا انکار صرف ظن وتخیین سے کررہے ہیں۔

﴿ وَقَالُوْا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةٍ قُلْ اَتَّخَذْتُهُ عِنْدَاللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ عَهْدَةُ اللهُ عَهْدَةُ اللهِ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ اللهُ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾

''ان اوگوں نے کہا کہ ہمیں چند دنوں کے سوا آگ ہرگز نہ چھوے گی (اے نبی) تو کہہ کیا تم نے اللہ کے پاس (سے) کوئی عہد لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نبیس کرے گایا تم لوگ اللہ پرایسی بات (کے لازم ہونے) کا دعویٰ کررہے ہوجس کوتم جانے ہی نبیس'۔

ابن المحق نے کہا کہ مجھے نے زید بن ثابت کے آزاد کردہ ایک صاحب نے عکر مہ یا سعید بن جبیر ہے اور انہوں نے ابن عباس ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ طافیظ مدینہ تشریف لائے تو یہود کبا کرتے تھے کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال ہے اور اللہ لوگوں کو سز اکے طور پر دنیا کے ہرایک ہزار سال کے عوض آخرت کے دنوں میں سے ایک دن آگ میں رکھے گا اور بیعذاب صرف سات روز ہوگا۔ اس کے بعد عذاب روک دیا جائے گا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق ان کا بی قول ''و قالُوْ الن تَمَسَّنَا النَّارُ اللَّ اَیَّامًا مَعْدُوْدَةِ ''۔ اور اینا بی قول ناز ل فرمایا:

﴿ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّنَةٍ وَّ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِينَتُهُ ﴾

'' کیوں نہیں جس نے برائی کی اوراس کی خطانے اے گھیرلیا''۔

یعنی جس نے تمہارے کا موں کے سے کام اور ایسی چیز کا انکار کیا جس کا تم نے انکار کیا ہے جتی کہ اس کے کفر نے اس کی نیکیوں کو گھیر لیا۔ تو ایسے لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی ابدی۔ ہمیشکی: ﴿ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَنِكَ اُصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْهُ فِيْهَا خَالِدُونَ ﴾ ''اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا اور اجتھے کا م کئے یہ جنت والے میں بیلوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گئے''۔

یعنی جن لوگوں نے اس چیز کو مان لیا جس کا تم نے انکار کیا ہے اور اس دین پر عمل کیا جس کوتم نے جیموڑ دیا ہے تو ان کے لئے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں اس بات سے مطلع فر ما تا ہے کہ نیکی بدی کی جزا نیکوں اور بدیوں کے لئے دائکی اور ابدی ہوگی جو (شمجی ) منقطع نہ ہوگی۔

ا بن ایخق نے کہا کہ پھرانہیں ملامت کرنے کے لئے فر مایا:

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے بنی اسرائیل ہے (یہ) مضبوط عہدلیا کہتم اللہ کے سواکسی کی پرشش نہیں کرو گی پرشش نہیں کرو گی اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور نتیبہ وں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی (کرو گی اور تمہیں تھم دیا کہ ) لوگوں سے اچھی بات کہواور نماز پوری طرح ادا کرواور زکو قدو۔ پھر (اس اقرار کے بعد) تم میں سے چند افراد کے سواسب نے روگردانی کی اور تم (عادة) روگردان ہی ہو'۔

یعنی تم نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا اور کسی عیب ونقص کی وجہ ہے ترک نہیں کیا (بلکہ تم اس بات کے عادی ہو):

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاتَكُمْ لَا تُسْفِكُونَ دِمَاءً كُمْ ﴾

''اور (وہ وقت یادکرو) جب ہم نے تم ہے مضبوط عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کے خون نہ بہاؤگ'۔

ابن ہشام نے کہا کہ تسفّ فکو ڈن کے مخی تصبُّون کے ہیں۔ عرب کہتے ہیں سفّ ف دَمَعَهٔ اے صبّهٔ لینی اس نے اس کا خون بہایا و سفّ فک الزّق امے هر اتهٔ لینی مشک کا پانی بہادیا۔ شاعر نے کہا ہے۔

و کُنّا اِذَا مَا الصَّیْفُ حَلَّ بِاَرْضِنَا سَفَکْنَا دِمَاءَ الْبُدُنِ فِی تُوْبَةِ الْحَالِ ہماری سرز مین میں اثر اثو ہم نے اونٹوں کے ہماری سرز مین میں اثر اثو ہم نے اونٹوں کے درس خی خون رہت ملی ہوئی سیاہ میں بہادیے۔

(سرخ) خون رہت ملی ہوئی سیاہ میں بہادیے۔

ابن ہشام نے کہا کہ الحال ہے شاعر نے ایسی کیچڑ مراد لی ہے جس میں ریت ملی ہوئی ہوجس کو مشھلکہ بھی کہا جاتا ہے حدیث میں آیا ہے: لَمَّا قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُ آنَهُ لَا اِللَّهِ اِللَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ اِسْرَ آئِيْلَ آخَذَ جِبْرِيلٌ مِنْ حَالِ أَبْحُرُو حَمَاتِهِ فَضَرَبَ بِهِ وَجُهَةُ.

'' جب فرعون نے کہا کہ میں ایمان لا یا کہ اس ذات کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو جبریل نے سمندر کی ریت ملی ہوئی سیاہ کیچڑ کی اور وہ اس کے منہ پر ماردی''۔

این اتحق نے کہا۔

﴿ وَلاَ تَخْرِجُونَ أَنْفُسَكُم مِن دِيارِ كُم ثُم أَقْرَرَتُم وَأَنْتُم تَثُهُدُونَ ﴾

''اورا پنے (لوگوں) کواپنے گھروں سے نہ نکالو گے۔ پھرتم نے (اس بات کا)اقرار بھی کیا ہے اورتم گواہی دیتے ہو''۔

لعنی اس بات کی گوا ہی ویتے جو کہ حقیقت میں میں نے تم سے پیعبدلیا تھا۔

﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هُولًا ، تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمُ وَالْعُدُواكِ ﴾

''آ خُرَتم (وہی) لوگ ہو کہ اپنے (لوگوں) کو قبل کرتے ہواور تم خود اپنے (میں کی ایک جماعت) کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو ظلم و زیادتی اور گناہ سے ان کے خلاف (دوسروں کی) مددکرتے ہو''۔

یعنی مشرکوں کی مدد کرتے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ مل کران لوگوں کے خون بہا نیں اور تمہارے ساتھ مل کرمشرک ان لوگوں کوان کے گھروں سے نکال دیں۔

﴿ وَإِنْ يَا تُوكُم أَسَارِي تَفَادُوهُم ﴾

''اوراگروہ تمہارے پاس قید بوکر آتے ہیں تو فدید دے کرانہیں جھڑاتے (بھی) ہو۔اور تمہیں پھی معلوم ہے کہ تمہارے دین کے لحاظ ہے یہ بات تمہارے لئے نقصان رساں ہے'۔
﴿ وَهُو مُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ (فِی كِتَابِكُمْ) إِخْرَاجِهُمْ ﴾

" حالانکدان کو(ان کے گھروں نے) نکال دیناتم پرحرام ہے۔ پیتکم تہماری کتاب میں موجود ہے'۔ ﴿ اَفْتُومِنُونَ بِبَغْضِ الْکِتَابِ وَ تَکْفُرُونَ بِبَغْضِ ﴾

"تو کیاتم کتاب کے ایک خصے پرایمان لائے ہواورایک جصے کا انکار کرتے ہو۔ کیاتم اس پر ایمان الکران کا فدیددیتے ہواوراس کے منکر بن کرانہیں گھروں سے نکال دیتے ہو'۔ ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُردُّوْنَ اللَّي الْعَنَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴾

''لبذاتم میں سے جو شخص ایسا کرے اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ دنیا میں ذات ورسوانی اور قیامت کے دن (وہ) سخت ترین عذا ب کی طرف اوٹائے جانمیں کے اور جو کیلیتم کرتے ہوان کا موں سے اللّٰہ غافل نہیں ہے''۔

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْعَيَاةَ النَّنْيَا بِالْاخِرَةِ فَلاَ يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُم يُنْصَرُونَ ﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْعَيَاةَ النَّنْيَا بِالْاخِرَةِ فَلاَ يُخْفَفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ ' يبي لوگ بين جنبول نے آخرت كے بدلے ميں دينوى زندًى مول لى باس كئے ان كے عذا ب ميں كي نبيس كي جائے گي اور ندان كي مدوكي جائے گي' ۔

﴿ اَفْتُوْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ تَكُفُرُوْنَ بِبَعْضِ ﴾

'' تو کیاتم کتاب کے بعض جھے پرتوا یمان لاتے ہواوربعض جھے کاا نکار کرتے ہو'۔

یعن تو توریت کے تکم کے موافق اس کا فدیہ بھی دیتا ہے اور قبل بھی کرتا ہے اور توریت کا تعکم تو یہ ہے کہ تو ایسانہ کر یوائے قبل بھی کرتا ہے۔ (اور)اس کواس کے گھ ہے بھی نکالتا ہے۔ اور اس کے خلاف ایسے کی مدو کرتا ہے جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اور دینوی مال ومتاع کی خاطر اس کو چھوڑ کر بتوں کی بوجا کرتا ہے۔ غرض مجھے جو خبر ملی ہے اس کے لحاظ سے اوس وخز رج کے ساتھ ان کے اس معاطے بنی کے متعلق مذکورہ آیتیں نازل ہوئیں۔ پھر فر مایا:

﴿ وَلَقَدُ آتَیْنَا مُوْسَی الْکِتَابَ وَقَفَیْنَا مِنْ بَعْدِمْ بِالرَّسُلِ وَآتَیْنَا عِیْسَی بْنَ مَرْیَمَ الْبِیِّنَاتِ ﴾ ''اور بے شک ہم نے موی کو کتاب دی اور اس کے بعد اس کے چیجے متعد درسول جیجے اور نیسیٰ بن مریم کوہم نے متعد دلشا نیاں دیں''۔

یعنی وہ نشانیاں جوان کے ہاتھوں میں دے دی گئی تھیں۔مثانیا مردوں کوزندہ کرنا۔اور آپ
کا کیچڑ سے پرند کی شکل بنانا پھراس میں (آپ کا) پھونکنا تو اللہ کے تھم سے اس کا برندہ بن جانا
اور بیاریوں کا دور کرنا اور غیب کی بہت سی خبریں دینا جن کو وہ اپنے گھروں میں جمع رکھتے تھے۔
اور توریت کو جوان کے پاس دو بارہ روانہ فرمانی باوجوداس انجیل کے جواللہ نے ان کے پاس نئی
جھجی پھران تمام چیزوں سے ان کے انکار کا ذکر فرمایا۔

#### اورفر مايا:

﴿ أَفْكُلَّمَا جَآءً كُوهُ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُولِى أَنْفُسِكُمُ اسْتَكْبَرْتُهُ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُهُ وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ " تو كيا جب بھى تمہارے بيس كوئى رسول ايس چيز لے كرآيا جے تمہارے نفس نہ جیا ہے تھے تو تم نے تكبر كيا بھرا يك جماعت كوتم نے جھٹلا ديا اور ايك جماعت كوتم قتل كررہ ہو'۔

#### پرفرمایا:

## ﴿ وَ قَالُوْ قُلُوبُنَا غُلْفَ ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں یعنی محفوظ ہیں''۔

#### الله عز وجل فرماتا ب:

﴿ بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمُ فَقَلِيلاً مَّا يُوْمِنُونَ وَلَمَّا جَأَءً هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَغْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَآءً هُمْ مَّا عَرَّفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

''(ان كول غلافوں ميں نہيں ہيں) بلكه ان كے كفر كے سبب سے اللہ كی ان پر پھٹكار ہے اس لئے وہ بہت کم ایمان لاتے میں اور جب ان کے بال اللہ کے یاس سے کتا ہے آئی جواتسد اِق کرنے والی ہےاس چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالا نکہاس ہے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کرتے تھے جنہوں نے کفر کیا۔ کچر جب ان کے یاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہیان ( بھی )لیاتواس ہے انکار کردیا۔ پس کا فروں پراللہ کی پیٹکار ہے'۔

ا بن انحق نے کہا کہ عاصم بن عمر بن قماد ۃ ہے روایت کی کئی ہے کہ انہوں نے اپنے شیو ٹ ہے روایت کی کہا کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قتم پیقعہ ہمارے اور ان کے متعلق نازل ہوا ہے کہ جا بلیت کے زمانے میں ہم نے ان پر غلبہ یالیا تھااور ہم مشرک تھے اور وہ اہل کتاب تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اب ایک بی مبعوث ہونے والا ہے جس کی ہم پیروی کریں گے۔اس کا زمانے قریب آ چکا ہے ہم اس کے ساتھ ہو کر تنہیں عاذ وارم کی طرح قبل کریں گے اور جب اللہ نے اپنے رسول منافید عمر کو قریش میں ہے مبعوث فر مایا اور ہم نے اس کی بیروی کی اورانہوں نے اس سے اٹکار کیا تو اللہ فر ماتا ہے:

﴿ فَلَمَّا جَأْءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِيْنَ بِنْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوْا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغَيًّا أَنْ يُنزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِم

'' پھر جب ان کے یاس وہ چیز آئی جسے انہوں نے پہیان (بھی ) لیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس كافروں يرالله كى پيتكار ہے۔كيابرى ہو و چيز جس كے بدلے ميں انہوں نے اپنے نفوں كونتي ڈالا کہ وہ اس چیز کا انکار کررہے ہیں جے اللہ نے اتارائ (اور صرف اس) ضدے کہ اللہ اپنے بندوں میں ہے جس پر جا ہتا ہے اپنافضل نازل فرما تا ہے'۔

یعنی اس وجہ ہے کہ اس نے وہ (اپنافضل یعنی وحی )ان کے غیروں کوعنایت فر مادیا:

﴿ فَبَاءُ وَابِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾

''پس وہ ایک غضب بر دوسرے نفضب کے سمز اوار ہو گئے اور کا فروں کے لئے ذکیل کرنے والا

ابن بشام نے کہا کہ باؤا بغضب کے معنی اغترفو ابد و اختمانو و کے بیں یعنی اس کو برداشت کرلیا۔ بی تیس بن نغلبہ کا اشی کہتا ہے۔

أَصَالِحُكُمْ حَتَى تَبُوءُ وَا بِمِثْلِهَا كَصَرْحَةِ حُبْلَى يَسَرَنْهَا قَبِيلُهَا میں تم سے صلح کر لیتا ہوں تا کہتم میں اس کی ہی (آفتوں) کی برداشت بیدا ہوجائے کے جیسے کسی

حاملہ کی چیخ بکارکواس کی قابلہ نے اس کے لئے آسان بنادیا ہو۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن المحق نے کہا کہ خضب پرغضب کے معنی میہ بین کدان کے ساتھ تو ریت ہونے کے باوجوداس کوانہوں نے ضائع کر دیا تھا (یعنی اس پر عامل نہ تھے ) اور دوسراغضب میہ ہوا کہ انہوں نے اس نے نبی سی تی آگا انکار کر دیا جنہیں اللہ نے ان کی جانب روانہ فر مایا تھا۔

پھر کوہ طور کے ان کے اوپر لائے جانے اور اپنے پرور دگار کو چھوڑ کر بچھڑے کو معبود بنا لینے کے متعلق القدان برملامت فرما تا اور محمر کا تیز کم سے فرما تا ہے۔

﴿ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْاخِرَةُ عِنْدَ اللهِ خَالِصَةً مِّنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾

''(اے نبی) کہدوے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر خالعی متمہارے ہی لئے ہے تو مرنے کی آرز وکروا گرتم ہے جو''۔

یعنی دونوں جماعتوں میں جوزیادہ جھوٹی ہواس کے لئے موت کی دعا کروتو انہوں نے رسول التد سن فیڈونو کے مقالبے میں ایسا کرنے ہے انکار کیا تو التد (تعالیٰ) اینے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے فرما تاہے:

﴿ وَلَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبُّنَّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ ﴾

''اوران کے ہاتھوں نے جو کچھ پہلے کیا ہے اس نے سبب سے وہ ہرگز اور بھی بھی ایسی آرزونہ کریں گے''۔

یعنی ان کے ان معلومات کے سبب سے جوآ پ کے متعلق ان کے پاس موجود ہیں۔اوران کا انکار کر رہے ہیں۔

کباجا تا ہے کہ اگروواس دن جب ان ہے یہ بات کہی گئی موت کی آرز وکرتے تو روئے زمین پر کوئی یہودی (بھی ) نہ رہتا (اور ) سب کے سب مرجاتے پھر دنیوی زندگی اور درازی عمر کے متعلق ان کی محبت کا ذکر کیا اور فرمایا:

﴿ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ﴾

''اور بے شبہہ تمام اوگوں نے زیادہ زندگی کی حرص کرنے والے انہیں کوتو پائے گا''۔ یعنی یہودکو۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوْدُ احَدُ هُم لَوْ يُعَبَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾

''اور (وہ) مشرکوں سے بھی (زیادہ حریص ہیں) ان میں سے ہرا یک شخص بیر جیا ہتا ہے کہ کاش اسے ہزار سال کی عمر دی جائے (اور ہزار سال کی عمر بھی دی گئی تو) بیدا سے مذاب سے دور رکھنے والی نہیں''۔

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ احَدُهُمُ لَوْ إِلَى آخِرِهِ ﴾

''اورمشرکوں میں ہے بعض ایسے ہیں کہ ان میں سے ہرا یک شخص ہے چاہتا ہے کہ کاش''۔ الخے۔

لیعنی ہے (ہزار سال کی عمر ) اسے عذا ب سے نجات دینے والی نہیں۔ اس لئے کہ شرک موت کے بعد
پھرزندہ ہونے کی امیر نہیں رکھتا اس لئے وہ درازی عمر ہے محبت رکھتا ہے۔ اور یہودی چونکہ یہ بات جانتا ہے

کہ اس نے اپنے پاس کے علم کو جو ضائع کر دیا ہے اس کی وجہ ہے اس کے لئے قرت میں ذلت ورسوائی ہے

(اس لئے وہ درازی عمر ہے محبت رکھتا ہے )۔ اس کے بعد فرمایا:

﴿ مَنْ كَانَ عَدُوَّا لِجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ''جو شخص جبر بل كا وسمن ہو( تو اس كى بيد وشنى بے جا ہے ) كيونكه اس نے اس ( قرآن) كو ترے ول يرالله كے حكم ہے اتارا ہے''۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی حسین المکی نے شہر بن حوشب الاشعری کی روایت سے حدیث بیان کی کہ بہود کے علماء میں سے چندلوگ رسول اللہ طافی یاس آئے اور کہا اے محمد! ہمیں چار با تیس بتاؤ جو ہم تم سے دریافت کرتے ہیں اگرتم نے (وہ باتیس) بتاویں تو ہم تمہاری بیروی کرلیس گے اور تمہیں سچا جا نیس گے اور تم ہیں اگرتم نے کہا کہ رسول اللہ طافی نے ان سے فرمایا:
عَلَیْکُمْ بِذَلِكَ عَفِدُ اللّٰهِ وَ مِیْفَاقُهُ لَیْنُ آنَا آخِبَرُ تُکُمْ بِذَلِكَ لَتُصَدِّدُ قُنَّنَیْ.

''(احیھا) میتم پراللہ کا عہدو میثاق ہے اگر میں نے تم کواس کی خبر دے دی پھر تو تم ضرور میری تقید لیق کرو گے ناانہوں نے کہاہاں''۔

فرمايا:

ا اس آیت شریفہ کے معنی دوطرح ہے ہو سکتے ہیں۔ ساحب کتاب نے جن معنی کوا ختیار کیا ہے ان کوہم نے موفر کیا ہے اور اس کے ساتھ صاحب کتاب کی تفییر بھی لکھ دی ہے اور میرے خیال میں جو معنی مرقبے تھے اس کو پہلے لکھا اور ان معنی کی وجہ ترجیح یہ ہے کہ ان سب آیتوں کا خطاب میہود ہے ہاس لئے انہیں میہود کی حالتوں سے متعلق کرنا زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے۔ مشرکوں ہے یہاں بحث نہیں۔ (احمرمحمودی)

(1/1/1) \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$

فَاسْالُوْ اعَمَّا بَدَالَكُمْ.

" جس چيز کے متعلق شهبيں منا سب معلوم ہو يوجيو' ۔

انہوں نے کہا جمیں بتائے کہ لڑکا اپنی ماں سے کیسے مشابہ ہوجا تا ہے حالا نکہ نطفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ راوی نے کہا تو رسول اللّٰمثَالَةِ بِنَمْ نے قرمایا:

ٱنْشُدُكُمْ بِاللهِ وَبِايَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَ آئِيلَ هَلُ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَيْضَاءُ غَلِيْظَةٌ وَنُطْفَةَ الْمَرُ آةِ صَفْرَاءُ رَقِيْقَةٌ فَايَّتُهُمَا غَلَبَتْ صَاحِبَتَهَا كَانَ لَهَا الشَّبَهُ.

'' میں تہہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور بنی اسرائیل پراس کی جونعمتیں تحییں ان کی قسم دیتا ہوں (سی سی بناؤ کہ ) کیا تہہیں اس بات کاعلم ہے کہ مرد کا نطفہ سفید اور گاڑ ھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ زرد اور بنا ہوتا ہے اور ان دونوں میں سے جو بھی دوسر ہے پر غالب آجا تا ہے (تو اولا د) اس سے مشابہ ہوتی ہے'۔

انہوں نے کہا خدایا تجی بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا چھایہ بتا ہے کہ آپ کی نیندکیسی ہے۔ راوی نے کہاتو آپ نے فرمایا:

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ وَبِاَيَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّ نَوْمَ الَّذِي تَزْعُمُوْنَ آنِيْ لَسْتُ بهِ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَ قَلْبُهُ يَقْظَانُ.

'' میں تنہیں الند کی اور بنی اسرائیل پر اس کی جونعتیں تھیں ان کی شم دیتا ہوں ( سی بتاؤ کہ ) کیا اس بات کو جانبے ہو کہ اس شخص کی نیند جس کے متعلق تم خیال کرتے ہو کہ میں وہ نہیں ہوں ( ایسی ہوتی ہے ) کہ اس کی آئیھیں سوتی ہیں اور اس کا ول بیدارر ہتا ہے'۔ راوی نے کہا کہ وہ کہنے گئے خدایا تجی بات ہے۔ فرمایا:

فَكَذَٰ لِكَ نَوْمِي تَنَامُ عَيْنِي وَ قَلْبِي يَقَطَانُ.

''پس میری نیندبھی ایسی ہی ہے میری آ نکھ سوتی ہے اور میر ادل بیدارر ہتا ہے''۔ انہوں نے کہاا جیھا ہمیں وہ چیزیں بتا ہے جن کواسرائیل نے اپنی ذات پرحرام کھبر الیا تھا۔

فر مايا:

أَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَ بِالنَّامِهِ عِنْدَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَ آنَّهُ كَانَ آحَبُ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ الْبَانَ الْإِبِلِ وَلُحُوْمَهَا وَآنَهُ اشْتَكَى شَكُولى فَعَافَاهُ اللّٰهُ مِنْهَا فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ آحَبَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ اللّٰهِ شُكُرًا لِللّٰهِ فَحَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوْمَ الْإِبِلِ وَالْبَانَهَا.

''میں شہبیں اللہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی قشم ویتا ہوں جو بنی اسرائیل پر ہوئی تحییں ( بی بتاؤ کہ ) کیا اس بات کو جانے ہو کہ ان کو کھانے پینے کی چیزوں میں اونٹوں کا دودھ اور ان کا گوشت سب سے زیادہ پہند تھا اور وہ ایک بیاری میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اللہ نے انہیں اس سے صحت دی تو انہوں نے اپنے کھائے پینے کی چیزوں میں سے انہانی پبندیدہ چیزوں کواللہ کے شکر کے طور پر اپنی ذات پر حرام کر لیا تو اونٹول کے گوشت اور ( اونٹیوں کے ) دودھ کوا پے نفس پر حرام کھرالیا''۔

توانہوں نے کہایا اللہ سے بات ہے۔ پھرانہوں نے کہاا جھا ہمیں روح کے متعلق بچھے نبر دیجئے ۔

فرمايا

آنْشُدُ کُمْ بِاللّٰهِ وَ بِاَیّامِهِ عِنْدَ بَنِیْ اِسْوَائِیْلَ هَلْ تَعْلَمُوْنَهُ جِبْرِیْلَ وَهُوَ الَّذِی یَاتِینِیْ. '' میں تنہیں تتم دیتا ہوں اللّٰہ کی اور اس کی ان نعمتوں کی جو بنی اسرائیل کو دی گئی تھیں۔ کیا تم اس کوجا نتے ہوکہ وہ جبریل ہے اور وہی ہے جومیرے پاس آتا ہے'۔

انہوں نے کہایا اللہ سے جوسرف ختیاں اورخوں رہے اور وہ فرشتہ ہے جوسرف ختیاں اورخوں ریزیاں لاتا ہے اور اگر الیم بات نہ ہوتی تو ضرور ہم آپ کی پیردی کرتے۔ راوی نے کہا تو اللہ نے ان کے متعلق (یہ آپین) نازل فرمائیں:

﴿ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيْلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قُلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهِ وَ هُدًى وَبُشُرَى لِلْمُوْمِنِيْنَ اللّٰي قَوْلِهِ أَو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا تَبَدَّهُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ بَلُ اكْتَرُهُمْ لَا يُعْمَنُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيْقٌ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا لَكُمَا عَالَمُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيْقٌ مِنَ الّذِيْنَ أُوتُوا الْكِمَابُونَ وَلَمَّا جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيْقٌ مِنَ اللّٰذِينَ أُوتُوا الْكَيْمَانَ وَلَيَّابَ اللّٰهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتّبَعُوا مَا تَتُلُو الشّيَاطِيْنُ عَلَى مُلْكِ سُلِّمَانَ ﴾

"(اے بن) کہدد ہے کہ جو شخص جریل کا دشمن ہو (تواس کی بید شخنی ہے جاہے) کیونکہ اس نے اس (قرآن) کو اللہ کے تکم سے اس طرح تیرے دل پراتارا ہے کہ وہ تقد لیق کرنے والا ہے اس چیز کی جواس سے پہلے ہے اور ایمان داروں کے لئے بدایت اور بشارت ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا۔ اور کیا جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا توان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان بی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے اکثر لوگ ایمان بی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے پاس ص

ا من تقی انہوں نے اللہ کی کتاب کوا ہے بیٹھ بیچھے اس طرح ڈال دیا۔ کویا وہ اسے جانے بی نہیں اور وہ ان ہوتوں نے اللہ کی کتاب کوا ہے جوسلیمان کی حکومت (کے زمانے) میں شیاطین پڑھا کرتے سے بیٹی جادو''۔

ه وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ "حالانگ سیمان نے کفرافتیار ہیں کیا تھا بلکہ شیطانوں نے کفرافتیار کیا تھا ( کہ )وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے'۔

ابن اتنی نے کہا کہ اس کی تفصیل جو مجھے معلوم ہوئی ہے یہ ہے کہ رسول القد منافظ یہ جب رسولوں میں سلیمان (مینٹ ) کا ذکر فر مایا تو ان میں ہے بعض عالموں نے کہا کہ کیا تم اوگ محمد کے حالات پر تعجب نہیں سرتے وہ تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ سلیمان بن داؤ دنجی تھے حالا نکہ وہ صرف ایک جا دوگر تھے تو القدنے ان کے متعلق (یہ آیت) نازل فر مائی:

هِ وَمَا كَفَرَ سُلِّيمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيْنَ كَفَرُوا ﴾

'' یعنی سلیمان کافرنبیں تھے بلکہ شیاطین ( جادو کے پیچھے پڑ کر اور اس پرعمل کر کے ) کافر ہوئے''۔

﴿ وَمَا أَنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ ''اور وه چيز (سکھاتے تھے) جو باروت ماروت دو فرشتوں (بیعنی فرشته صفت انسانوں یا دو یا دشاہوں) پر بابل میں اتاری کئی۔اور وہ تعلیم نہیں دیتے تھے کسی کو (حتیٰ کہونیرہ)''۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھے کو بعض ایسے لوگوں نے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا حدیث سنائی اور مکر مہ سے روایت کی اور عکر مہ نے ابن عباس سے روایت کی وہ کہا کرتے ہتھے کہ اسرائیل نے اپنی ذات پر جو چیز حرام تھہرالی تھی وہ جگر کے دو کلے ہوئے تکر سے اور دونوں گرد سے اور چربی تھی بجز اس چربی کے جو پیٹھ پر ہو۔ کیونکہ یہ چیزیں قربانی میں رکھی جاتی تھیں اور انہیں آگ کھالیا کرتی تھی۔

ا بن این کی نے کہا کہ مجھے آل زید بن ثابت کے مولی نے نگرمہ یا سعید بن جبیر ہے اور انہوں نے ابن مماس ہے روایت سنائی کہ رسول اللہ من ثانی نے خیبر کے یہود کولکھے بھیجا:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللهِ صَاحِبِ مُوْسَى وَ آخِيْهِ وَالْمُصَدِّقِ لِمَا جَاءَ بِهِ مُوْسَى اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ قَالَ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ اهْلِ التَّهِ رَاةِ وَإِنَّكُمْ تَجِدُوْنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِكُمْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُحَدًا يَبْتَعُوْنَ فَضُلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضُوانًا سِيْمَاهُمْ فِي وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السَّجُوْدِ ذلك مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيْلِ كَزَرْعِ آخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهْ فَاسْتَغَلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظُ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَ آجُرًا عَظِيمًا وَإِنِي اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَ اَنْشُدُكُمْ بِمَا النُولَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغُفِرَةً وَ آجُرًا عَظِيمًا وَإِنِي اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ وَ اَنْشُدُكُمْ بِمَا اللهِ وَ السَّلُولِ وَعَمِلُوا عَلَيْكُمْ وَانْشُدُكُمْ بِالَّذِي الْفَعَمَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِنْ اَسْبَاطِكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُولِ وَانْشُدُكُمْ بِالَّذِي الْبَعْلَ الْبُحُولِ لِآبَائِكُمْ حَتَّى اَنْجَاهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ الْأَ

''بہم التدالر من الرجیم ۔ التہ کے رسول گھر کی جانب ہے جوموی کا دوست اور ان کا بھائی ہے اور اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جس کوموی لائے تھے۔ اے گروہ اہل تورات! سن لوکہ بیشہ اللہ نے تم ہے فر ہایا ہے اور یہ بات تم اپنی کتاب میں بھی پاؤ گے کہ گھراللہ کا رسول ہے اور جوادگ اس کے ساتھ ہیں وہ کا فروں پر جنت اور آپس میں نرم مہر بان میں (اے کا طب) تو انہیں رکوع کر تا بحد ہے کر تا اللہ کے فضل اور رضا مندی کا طالب و کیھے گا۔ بحد ہے کہ اڑسے ان کی مثال توریت میں (بھی ) ہے اور ان کی مثال آپر میں ایک فشا فی خودان کے چبروں میں (فظر آگے گی) یہان کی مثال توریت میں (بھی ) ہے اور ان کی مثال آبیل میں (بھی ) ہے۔ ایک کھیتی کی طرح جس نے اپنا بھیا نکالا پھر اس کو مشبوط کر ان کی مثال آبیل میں ڈور انہوں نے بھی کا سیدھا کھڑا ہوگیا۔ کسانوں کو چرت میں ڈالٹ ہے تا کہ ایمان لا کے اور میں تمہیں قتم و بتا ہوں اللہ کی 'اور قتم و بتا ہوں اس چیز کی جوتم پر اتا رک گئی ہے تمہیں قتم و بتا ہوں اس ذیا ہوں اس ڈور کے ان کے اس وسلو گئی تہمار سے ان قبیلوں کو کھلا یا جوتم ہے پہلے ہے اور تمہیں قتم و بتا ہوں اس ذات کی جس نے تمہار سے بر رگوں کے لئے سمندر کو بہاں تک سکھا دیا کہ انہیں فرعون اور اس خاموں سے چیز الیا کہتم مجھے خردو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔ ان کے ان ہوگیا کہ ان کے سند مندر کو بہاں تک سکھا دیا کہ انہیں فرعون اور اس میں ہی ( کھا ہوا) یا تے ہوگر تم مجمد خردو کہ جو چیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔ کہتم الیا تم تم جو کیز اللہ نے تم پر اتاری ہے۔

فَانُ كُنْتُمْ لَا تَجِدُوْنَ ذَٰلِكَ فِي كِتَابِكُمْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْكُمْ فَدُ تَبَيَّنَ الرَّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَادْعُوْكُمْ إِلَى اللَّهِ وَاللَّى نَبَيَّهِ.

'' پھرا اُرتم یہ (بات) اپنی کتاب میں نہیں پاتے تو تم پر کوئی مجبوری نہیں۔راہ ہدایت گمرا ہی ہے متاز ہو چکی \_ پس میں تم کوالقداوراس کے نبی کی طرف بلاتا ہوں''۔ ابن ہشام نے کہا کہ شطاً قُ کے معنی فَرَاخَه کے یعنی کینی کے بیٹے کے ہیں اور واحد شطاۃ ہے۔ جب کینی این ہشام نے کہا کہ شطاً قُ کے معنی فَرَاخَه کے یعنی کینی کے بیٹے کے ہیں اور واحد شطاۃ ہے۔ جب کینی اس کو تو ت کینی این کو تو ت کینی این کو تو ت دی تو ی کردیا کہ وہ اپنی ماؤں کا ساہو گیا۔ امر وَ القیس نے کہا ہے۔

بِمَحْنِیَّةِ قَدْ آزَرَ الضَّللَ نَبْتُهَا مَجَرَّجُیُوْشِ غَانِمِیْنَ خُیَّنِ (بِهِ الْقَد) ایسے کُرگاہے جہاں روئندگی کی قوت نے بیری کے درختوں کوقوی بنادیا تھا اور وہ فتح مندواور شکست خوردہ لشکروں کے کھم نے کامقام تھا''۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

بن ربعہ بن مالک بن زیدمنا و میں ہے ایک شخص حمید بن مالک الارقط نے کہا:

## زَرْعًا وَقَضْيًا مُوْزَرَالنَّبَاتِ

الی زراعت اورالیا جارہ ہے جس کی روئیدگی کوقوت دی گئی ہے۔ اوریہ بیت اس کے بحر رجز کے قسیدے کی ہواور سُوق مهموز نبیں ہے بلکہ یہ سَاق کی جمع ہے جیے ساق الشجر۔ورخت کا تنا۔ یا گھاس یات کی نال۔

این اکمی نے کہا کہ یہود کے کافروں اور عالموں میں سے جولوگ آپ سے سوالات کیا کرتے اور دشواریاں والے تھے تاکہ حق کو باطل کے ساتھ مشتبہ کر ہیں اور ان کے متعلق خاص طور پرقر آن نازل ہوا ایک ابویا سرابن اخطب تھا۔ عبداللہ بن عباس اور جا پر بن عبداللہ بن ریاب کی روایت سے جو با تیں مجھ سے کہی گئی ابنی ان میں سے ایک میالت میں گزرا کہ بیں ان میں سے ایک میالت میں گزرا کہ بیں ان میں سے ایک میالت میں گزرا کہ آپ ابتدائے مورہ بقرہ المم ذالل الکتاب لا ریب فیہ تلاوت فرما رہے شے تو ابویا سر بن اخطب چند کیود یوں کے ساتھ اپنے بھائی جی بن اخطب کے پاس آیا اور کہا سنو واللہ میں نے محمد کوالم ذلك الکتاب پڑھتے ساہے جواس پر اتر اے تو ان اوگوں نے کہا تو نے ساہے۔ کہا ہاں تو جی بن اخطب ان یہود یوں کے ساتھ رسول اللہ کا گئی ان کیا ہو گیاں آیا اور آپ سے ان لوگوں نے کہا ان جمیل معلوم ہوا ہے کہ تم پر جو پھھا تا را کیا ہا ہے اس میں تم آلم بھی پڑھتے ہو۔ فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا آئییں جریل تمہارے پاس اللہ کے پاس آیا اور آپ سے ان لوگوں نے کہا آئییں جریل تمہارے پاس اللہ کے پاس آیا کہ اللہ کے بیاں اللہ کے بیاں اللہ کے بیاں ہو کہا کہ اللہ کے بیاں کی خود مواند فرمایا ہے کہتا ہیں ہمیں اس کی خبر سے میں خود میا اور ان میں کہا کہ اللہ کی بین اخطب اینے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہاللف ایک اور لاتم ہیں اور میم خود کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اینے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہاللف ایک اور لاتم ہیں اور میم حصہ کیا ہوگا۔ تو جی بن اخطب اینے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہاللف ایک اور لاتم ہیں اور میم

چاہیں یہ (جملہ) اکبتہ سال کیاتم لوگ ایسے دین میں داخل ہوتے ہوجس کی حکومت کی مدت اوراس کی امت کا دنیوی حسا کہتے سال ہو پھررسول التدی پُرنی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے جمد کیا اس کے ساتھ اور بھی بجھے ہے فرما یا باس نے کہا وہ کیا ہے۔ فرما یا۔ المصل ۔ اس نے کہا یہ بڑا بھاری اور بہت لہا ہے الف ایک اور لام تمیں اور میہ چاہی سے سی اور میہ چاہی ہیں۔ فرما یا باس آلو ۔ کہا یہ اور زیادہ بو جمل اور زیادہ لمبا ہے ۔ الف ایک اور لا تمیں اور می دوسوا کہتی ہیں۔ فرما یا باس آلو ۔ کہا یہ اور زیادہ بو جمل اور زیادہ لمبا ہے ۔ الف ایک اور تمیں اور میں میں میں جائے ہیں اور میں دوسویہ تو دوسوا کہتے سال ہوگئے ۔ پھر اس نے کہا ۔ اے جمد اب تو تمہارا معاملہ بھارے لئے یہاں تک مشتبہ ہوگیا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا تمہیں تھوڑ اور یا گیا ہے یا بہت ۔ اب تو تمہارا معاملہ بھارے لئے گئے تو ابو یا سرنے اپنے بھائی جی بن اخطب اور ان لوگوں سے جو اس کے ساتھ یہود کے باس ہوئے گئے تو ابو یا سرنے اپنے بھائی جی بن اخطب اور ان لوگوں سے جواس کے ساتھ یہود کے بال موسے پھر انہوں نے کہا اس کا اور ایک سو اسے بی موس سے کے سب جی کردیے گئے ہوں اکہتر موا کہتے ہوں اکہتر موا کہتے اور دوسوا کہتے اور دوسوا کہتے اور دوسوا کہتے اور ایک موسے پھر انہوں نے کہا اس کا موسا ہوگیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ بیآ میتیں انہیں کے معلی ناز ل ہوئی ہیں:

﴿ مِنهُ آیاتٌ مُّحْکَمَاتُ هُنَّ اُمَّهُ الْکِتَابِ وَ اُخَرُّ مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ ''اس (قرآن) کی بعض آیتی مُحَام میں اور وہی کتاب کی اصل میں اور دوسری مشتبہ المعنی میں''۔

ابن اپنی نے کہا کہ میں نے اہل علم میں ہے بعض ایسے لوگوں سے سنا ہے جن کو میں جھوٹانہیں سمجھتا وہ بیان کرتے تھے کہ بیآ پیتیں نجوان والوں کے متعلق اس وقت نازل ہوئیں جب وہ رسول اللّه مثل تینی کے پاس عیسیٰ بن مریم علاظ کے متعلق آپ ہے دریا فت کرنے آئے تھے۔

محمد ابن اتنی نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن ابی امامہ بن مہل بن حنیف نے بیان کیا کہ انہوں نے سا ہے کہ

لے نسخہ (الف) میں دوسر نسخوں اور اعداد ابجد کے فلاف و الصاد تسعون کے بہائے ستون لکھا ہے اور جملہ اعداد میں بھی بجائے احدی و ستون و ماند کے احدی و ثلاثون و ماند لکھا ہے جو بالکل غلط معلوم ہوتا ہے۔ (احرمحمودی)۔

ع (الف) میں یہاں بھی احدی و ثلاثون و مانة یعنی ایک سواکٹیس لکھا ہے۔

سے (الف) ساد کے ساتھ کے حساب سے یہاں بھی جملے میں سبعمانہ و اربع سنین لکھے ہیں۔ لینی بجائے سات سوچونتیس کے سات سوچار لکھے ہیں۔(احرمحودی)۔

یہ آیتیں یہود ہی کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئیں نیکن انہوں نے مجھے سے اس کی کوئی نفسیر نہیں بیان کی ۔ پس اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں ہے کوئی بات واقعی تھی۔

ابن عباس کے مولی عکر مدے یا سعید بن جبیر ہے جو باتیں جھے معلوم بوئی ہیں اور انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے بتایا ہے ہہ کہ یہودرسول القد فالی ہوت ہے پہلے آپ کے وسلے ہواوں وفزرح کی رفتح طلب کیا کرتے تھے اور جب اللہ نے آپ کوعرب میں ہے مبعوث فرمایا تو انہوں نے آپ کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے معاف بن جبل نے اور بنی سلمہ والے دیا اور آپ کے متعلق جو کچھ کہا کرتے تھے اس کا بھی انکار کر دیا تو ان ہے معاف بن جبل نے اور بنی سلمہ والے بشر بن البرا، بن معرور نے کہا کہ اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرواور اسلام اختیار کروکیونکہ تم بم پرمحمہ کے وسلے بشر بن البرا، بن معرور نے کہا کہ اے گروہ جب ہم مشرک تھے اور تم جمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آپ مبعوث بونے والے بیں اور تم اوگ اور تم جمیں خبر دیا کرتے تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے بیں اور تم اوگ آپ کے صفات بم سے بیان کیا کرتے تھے تو بی افسے میں اور یہ وہ نہیں جس کا ذکر ہم تم سے کیا کرتے تھے تو اللہ نے اس کے متعلق اینا قول نازل فرمایا:

﴿ وَلَمَّا جَآءً هُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِاللَّهِ مُبِصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾

''اور جبان کے پاس اللہ کے پاس سے وہ کتاب آئی جوتقدیق کرنے والی ہاں چیز کی جوان کے ساتھ ہے حالانکہ اس سے پہلے وہ ان لوگوں پر فتح طلب کیا کرتے تھے جنہوں نے کفراختیار کررکھا تھا''۔

﴿ فَلَمَّا جَآءَ هُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾

'' پھر جب ان کے پاس وہ چیز آگئی جس کوانہوں نے بہچان کیا تو اس سے انکار کر دیا۔ پس منکروں ' براللّٰد کی بھٹکار ہے''۔

ابن آخق نے کہا جب رسول اللّه منظی اللّه عنوث ہوئے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے متعلق ان سے عہد لیے جانے اور آپ کے بارے میں اللّه نے انہیں جو تھکم دیا تھا اس کا ذکر ان لوگوں ہے کیا گیا تو مالک بن الصیف نے کہا کہ والتہ جمیں مجد کے بارے میں نہ کوئی تھکم دیا گیا اور نہ جم سے ان کے متعلق کوئی عبدلیا گیا تو اللّہ نے اس کے متعلق (بہ آپیت) نازل فرمائی:

﴿ اَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقَ مِنْهُمْ بَلُ اَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾
"اوركيا جب بهي انهول نے كوئي عبدكيا تو ان ميں سے ايك جماعت نے اس كو بھينك ديا بلكه

اور کیا جب بی امہوں نے یوں عہد کیا تو ان کی سے ایک جماعت کے اس یو چینک دیا بلکہ ان میں ہے اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے''۔

﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلُنَا اِلّٰهِكَ أَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾
"اور بے شک ہم نے تیری جانب (بہت ی) کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور ان کا انکار تا فرمان اوگ بی کیا کرتے ہیں'۔

اور رافع بن حریملہ اور وہب بن زید نے رسول القد ٹی ٹیؤ کے کہا۔ اے محمد ہمارے پاس کوئی الیم کتاب لاؤ جسے آسان سے تم ہم پراتارو کہ ہم اسے پڑھیس اور ہمارے لئے نہریں بہا دو کہ ہم تمہاری پیروی کریں اور تمہیں سیاجا نیس تو اللہ نے ان کے ان اقوال کے متعلق (بی آیت) نازل فرمائی:

﴿ آمْ تُرِيْدُونَ آنُ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوْسَى مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴾ بالإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ﴾

''یا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول کے ایسے سوالات کروجیے اس سے پہلے (بھی) موئ سے سوالات کئے گئے تھے اور جوشخص کفر کوایمان کے عوض میں بدل لے تو بے شہداس نے وسطراہ (یارائے کی ہمواری یا بھلائی) کو کھودیا''۔

ابن ہشام نے کہا کہ سَوَاءَ السَّبِیْلِ کِ مَعْنُ وَسُطَ السَّبِیْلِ کے ہیں۔ حسان بن ثابت نے کہا ہے:

یَاوَیْحَ اَنْصَادِ النَّبِیِّ وَرَهُطِهٖ بَعْدَ الْمُغَیَّبِ فِی سَوَاءِ الْمُلْحَدِ

نِی اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

خواہش کی کہ کاش تمہارے ایمان لائے کے بعد تمہیں لوٹا کر کا فریناویں ۔ پس انہیں جیموڑ دواور ان سے مند پھیراویہاں تک کہ اللہ اینا تھم لائے ۔ بے شک اللہ ہر چیزیر قدرت رکھنے والا ہے'۔

## رسول التد منافقية م ياس يهودا ورنصاري كالجمكر ا

ابن ایخی نے کہا کہ جب نجران کے نصاری رسول الشفالی ایک یاس آئے تو ان کے پاس میہودی ملاء بھی پہنچ اور رسول التدفیلی بات پرنہیں ہوا ور افع بن حریملہ نے کہا تم کسی تھیک بات پرنہیں ہوا ور اس نے نیسی علاقت اور انجیل کا انکار کر دیا تو نجران کے نصرانیوں میں سے ایک شخص نے یہود سے کہا تم کسی تھیج بات پرنہیں ہوا ور اس نے موی ( مرابط ) کی نبوت اور تو ریت کا انکار کر دیا تو اللہ ( تعالی ) نے اس کے متعلق بات پرنہیں ہوا ور اس نے موی ( مرابط ) نازل فر مائے:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصَارِى عَلَى شَيْءٍ وَ قَالَتِ النَّصَارِى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ الْيَكَابُ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ فيها كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

''اور یہود نے کہا کہ نصاری سی (تھیجے) چیز پرنہیں اور نصاریٰ نے کہا کہ یہود کسی (تھیجے) چیز پر نہیں حالانکہ وہ (دونوں کروہ اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں ای طرح ان لوگوں نے بھی انہیں کی سی حالانکہ وہ (دونوں کے بھی انہیں کا بیل جانے ہے۔ بس اللہ قیامت کے دوز ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔جس میں وہ آبس میں اختلاف کیا کرتے ہے گئے'۔

یعنی ہرایک گروہ اپنی کتاب میں اس بات کی جیائی کے متعلق پڑھتار ہتا ہے جس کا وہ انکار کرتا ہے لیعنی یہود علیاں کا انکار کرتے ہیں حالا نکہ ان کے بیاس توریت ہے جس میں وہ (معاہدہ) جومویٰ (علیائے) کی زبانی عیسیٰ (علیائے) کی تقدیق کے متعلق اللہ (تعالیٰ) نے ان سے لیا تھا موجود ہے اور انجیل میں موئی (علیائے) اور اس توریت کی تقدیق کا وہ (معاہدہ بھی) موجود ہے جووہ اللہ کے بیاس سے لائے تھے اور ہر گروہ اس چیز سے انکار کرتا ہے جواس کے (مخالف) ساتھی کے ہاتھ میں ہے۔

اوررافع بن حریملہ نے رسول اللّمثَالَةِ اللّم اللّه مَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه الله كَا اللّه كَا جَا بَ ہے ہوئے ہوجس كا تم دعوىٰ كرتے ہوتو اللّه ( تعالیٰ ) نے اس معلق اپنا قول نازل افر مایا:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ

ور د مَنَابَهُت قلوبهم قَدْ بَيْنَا الْاِيَاتِ لِقُومِ يُوقِنُونَ ﴾

"اورجولوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتایا ہمارے باس کوئی اثانی (کیوں نہیں آئی جولوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی انہیں کی ی باتیں کیس ان کے دل ایک دوسرے کے سے ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو یقین رکھنے والوں کے لئے کھلی کھلی نشانیاں پیش کردی ہیں '۔

اور عبداللہ بن صوری الاعورالفطیو نی نے رسول اللہ منا پیلے کہا کہ سیدھی راہ تو و بی ہے جس پر ہم میں ۔اے محمد ہماری پیروی کروتو تم سیدھی راہ پرلگ جاؤگے۔

اورنساری نے بھی ای طرح کہا تو اللہ (تعالیٰ) نے عبداللہ بن صوری اورنساری کی باتوں کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَ قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارِي تُهْتُدُوا ﴾

''اورانہوں نے کہا کہ یہودی ہوجاؤیا نصاری تو سیدھی راہ پرلگ جاؤ گئے' ہہ

﴿ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا وَّمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾

''(اے نبی) تو کہہ دے بلکہ (ہم نے تو) ملت ابرائیم (اختیار کر لی ہے جو)ایک سو (تھے) اور مشرکوں میں سے ندیجے''۔

پھراللہ (تعالیٰ) نے پوراقصہ اینے اس قول تک بیان فرمایا:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئِلُونَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ﴾ '' وہ ایک جماعت تھی جوگزرگئی۔اس کو وہ ( ملے گا) جو اس نے کمایا اور تنہیں وہ ( ملے گا) جوتم نے کمایا اور جو پچھوہ کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہ کیا جائے گا''۔

## کعبے کی جانب تحویل قبلہ کے دفت یہود کی باتیں

ابن ایخل نے کہا کہ شام کی سمت سے کھیے کی سمت قبلہ کی تحویل رسول اللہ منافی ہے کہ یہ نیشریف لانے کے سترھویں مہینے کی ابتدا میں ماہ رجب میں ہوئی تو رفاعہ بن قیس اور فر دم بن عمر واور کعب بن اشرف اور رافع بن ابل رافع اور کعب بن اشرف کا حلیف الحجاج بن عمر واور الربیج ابن الربیج بن البی الحقیق اور کنانة بن الربیج بن ابی الحقیق رسول القد من المؤرث کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا۔اے محمر شہمیں اس قبلے سے جس کی جانب تم تھے کسی چیز نے پھیردیا حالا نکہ شہمیں تو اس بات کا دعوی ہے کہ تم ملت ابر ایسی اور دین ابر ایسی پر ہوت میں قبلے

کی جانب تھےاس کی جانب اوٹ آؤ تو ہم تمہاری پیروی کریں گے اور تم کو سچا مانیں گے اور وہ صرف آپ کو آ بے کے دین ہے برگشة کرنا جا ہتے تھے تواللہ نے ان کے متعلق (بيآ بيتي) نازل فرمائيں:

﴿ سَيَقُولُ السُّنَّهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم وَكَنْالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدًا ءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهْيِدًا وَّمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنُعْلَمُ مَنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيِّهِ ﴾

'' عنقریب لوگوں میں ہے بے وقو ف کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں ان کے اس قبلے ہے پھیر دیا جس پروہ تھے کہدمشرق ومغرب اللہ ہی کے ہیں وہ جس کو حیا ہتا ہے سیدھی راہ بتا دیتا ہے اور ای طرح ہم نے تم کو بہترین جماعت بنایا کہتم اوگوں کے لئے گواہ بنواور رسول تمہارے لئے گواہ بے۔اور جس قبلے پرتو تھاوہ تیرے لئے ہم نے صرف اس لئے مقرر کیا تھا کہ جورسول کی پیروی کرتا ہے اس کواس شخص ہے متاز کریں جوانی ایز یوں کی جانب لوٹ جاتا ہے'۔ لعِنْ آز مائش اورامتخان کے طور پرایسا کیا:

﴿ وَ إِنْ كَانَتُ لَكَبِيْرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ ﴾

"اوراگرچہ یہ برسی (بھاری) بات تھی مگران لوگوں پر (کوئی بھاری بات نہ تھی) جنہیں اللہ نے سیدهی راه دکھادی ہے'۔

لیعنی (جنہیں) آ ز مائش ہے ( گز ر نے اور امتحان میں کامیا بی حاصل کرنے کی راہ بتا دی) لیعنی جنہیں اللهن عابت قدم ركھا۔

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيمَانَكُمْ ﴾

''اورالنداییانبیں کے تمہاراایمان بربادکرے''۔

لعنی تمہارا جوایمان پہلے قبلے کے متعلق تھااور تم نے اپنے بن کی تقیدیق کی تھی اور تحویل قبلہ تک جو پیروی تم نے اس کی کی اور دونوں قبلوں کے متعلق تم نے جواینے نبی کی اطاعت کی (ان نیکیوں کو ہر بازنبیں کرے گا) یعنی وو تمہیںان دونوں کا جرعنایت فر مائے گا۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَّءُ وْفُ رَّحِيمٌ ﴾

" بے شبہہ الله لوگوں برمبر بانی اور رحم کرنے والا ہے"۔

يمرفر مايا:

﴿ قَدْ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِّيَّنَّكَ قِبْلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَـْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُم فَوَلُوا وَجُوهَكُم شَطْرَة ﴾

'' تیرے چبرے کے آسان میں (یعنی آسان کی جانب بار بار) پھرنے کوجم دیکھے رہے ہیں پس بے شبہہ ہم تجھے ای قبلے کے جانب پھیر دیں گے جس کوتو بسند کرتا ہے۔ پس (اب تو اپنا چبر و متجد حرام کی طرف کر دے اور (اے محمد کی امت والو ) تم جہاں نہیں رہوا ہے جبرے ای کی حانب كردو''۔

ابن ہشام نے کہا کہ منظرۃ کے معنی نحوہ وقصدہ کے ہیں بعنی اس کی جانب۔عمرو بن احمرالبا بلی نے ایک اومنی کا بیان کرتے ہو ہے کہا ہے۔اور باہلة یعصر بن سعد بن قبیس بن عیلا ن کا بیٹا تھا۔

تَعْدُو بِنَا شَطْرَ جَمْعِ وَهُيَ عَاقِدَةٌ ۚ قَدْ كَارَبَ الْعَقْدُ مِنْ اِيْفَادِهَا ٱلْحَقَّبَا وہ (اونمنی ) ہمیں لئے ہوئے مزد لغے کی جانب تیز چکی جار ہی ہے حالا نکہ دم و بائے ہوئے ہے اوراس کی گرم رفتاری کے سبب ہے دلی ہوئی دم تنگ کے پنچے تک پہنچنے کے قریب ہوگئی ہے۔ ( ابتدائے حمل میں اونٹنیاں وم دیائے رکھتی ہیں اور ایسی اونٹنیاں تیزنہیں چلا کرتیں۔شاعراسی بات کی تعریف کررہاہے کہ وہ حمل کے ابتدائی زمانے کے باوجود تیز دوڑ ربی تھی )۔

اور یہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔

اورقیس بن خو بلدالبذلی نے اونمنی کے وصف میں کہا ہے۔

إِنَّ النَّعُوْسَ بِهَا دَاءٌ مُخَامِرُهَا فَشَطْرُ هَا نَظَرَ الْعَيْنَيْنِ مَحْسُوْرُ نعوس (اونٹنی کا نام ہے) کواس (کورگ رگ) میں پھیل جانے والی بیاری ہے۔اس لئے اس کی جانب آ تکھوں کا دیکھنا تھکا دینے والا ہے۔ (یعنی سفر کے طے کرنے کی امیدنہ کرنا جا ہے)۔ ابن ہشام نے کہا کہ نعوس اس کی اونٹنی کا نام ہاس لئے اس نے اس کوتھی نظروں ہے دیکھا محسور بمعنى سير قرآن مجيد ميل ندكور عبو هو تحسير-

﴿ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ آنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبَّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ''اور بے شک جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ یقینا جانتے ہیں کہ وہ ( قرآن)حق ہے۔ان کے بروردگار کی جانب ہے ہاور جو کام وہ کرر ہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے''۔ ﴿ وَلَيْنَ أَنْيَتَ أَلَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِمِ قِمْلَةَ بَعْضِ وَّلَنِنِ اتَّبَعْتَ أَهُو آهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِيْنَ ﴾ CUINT SERVICE CUI

''اورا گرتوان ہو گوں ئے ہائی جنہیں کتاب دی گئی ہے برطرح کی نشانی لائے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی کرنے والانہیں اوران میں ہے بعض کی پیروی کرنے والانہیں اوران میں ہے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے ہائی آ چکا ہے افراد بھی دوسرے بعض افراد کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں اور تیرے ہائی جونکم آ چکا ہے اس کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شہد تو ظالموں میں ہے ہوگا'۔ اس کے بعد بھی اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شہد تو ظالموں میں ہے ہوگا'۔ ابن ایجی نے کہا اللہ کے اس قول تک :

﴿ وَ إِنَّهُ لُلْحَقُّ مِنْ رَّبُّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴾

''اور بے شبہہ وہ حق کے تیرے پرورد گار کی جانب ہے اس لئے تو شک کرنے والوں میں سے ہرگزنہ ہو''۔

# يېود کا توريت کې سځې با تو پ کو چھيا نا

بن سلمه والے معاذبین جبل اور بنی اشہل والے سعد بن معاذ اور بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید نے علاء یہود میں سے ایک جماعت ہے بعض ایسے مسائل کے متعلق پوچھا جوتوریت میں ہیں تو انہوں نے ان مسائل کو چھپا یا اور اس کے متعلق کچھ بتائے ہے انکار کیا تو اللہ (تعالی) نے ان کے متعلق (بیآیت) نازل فر مائی:
﴿ إِنَّ الَّذِينُ مَن مُعْلَمُ وَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَاللّٰهُ لَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ اللّٰهِ وَ يَعْلَمُهُمُ اللّٰاعِنُونَ ﴾ اللّٰ عِنُونَ ﴾

'' بے شک جولوگ چھیاتے ہیں ان تھلی باتوں اور (الیم) ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا ہے بعد اس کے کہ ہم نے اسے لوگوں کے لئے کتاب میں بیان (بھی) کر دیا ہے بیرو ہی ہیں جن پرالتد ملامت فرما تا ہے اور جولوگ ملامت کرنے والے ہیں وہ (سب) ان پر ملامت کرتے ہیں''۔

## نبي مَنَا لِيَنْ عَلَيْهِ كَى دعوت اسلام بران كاجواب

کہا کہ رسول التد مُنَافِیْ اللہ کتاب میں سے یہودکواسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی رغبت دلائی اور انہیں اس کی رغبت دلائی اور انہیں اللہ کے عذاب وسز اسے ڈرایا تو رافع بن خارجہ اور مالک بنعوف نے کہا کہ اے محمد (ہم تمہاری بات نہ مانیں گے ) بلکہ ہم تو اسی (روش) کی پیروی کریں گے جس پرہم نے اپنے برز رگوں کو پایا ہے کیونکہ وہ زیادہ جانے والے اور ہم سے بہتر تھے تو اللہ عز وجل نے ان کے اقوال کے متعلق (بیآیت) نازل فرمائی:

﴿ وَإِذَا قِیْلَ لِلْهُ مُ اَتَّبِعُواْ مَا أَنْذَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بِلُ نَتَبِعُ مَا الْفَیْنَا عَلَیْهِ آبًا وَ نَا اَوْلُو کَانَ آبًا وَ هُوْ

لَا يَعْقِلُونَ شَيْنًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ﴾

''اور جب ان سے کہا گی کہ اللہ نے جو ( کلام ) نازل فر مایا ہے اس کی پیروی کر وہ انہوں نے کہا ( نہیں ) بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے بزرگوں کو پایا ہے اور کہا اگر چہان کے باپ دادا کہ کھی مختل ندر کھتے ہوں اور نہ ہدایت پائے ( ہوئے ) ہوں'۔

## بی قبیقاع کے بازار میں یہودیوں کاجماً ہے ا

اور جب جنگ بدر کے روز اللہ ( تعالیٰ ) نے قریش پر مصیبت ؤ حمائی اور رسول اللہ تی تیافہ یہ نظر بیف لائے تو آپ نے یہودکوسوق بی قدیقاع میں جمع کیا اور فر مایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ أَسْلِمُوا قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَكُمُ اللَّهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَ بِهِ قُرَيْشًا.

''اے کروہ یہودا سلام اختیار کرلواس ہے پہلے کہ الندتم پر بھی ولیبی ( بی ) مصیبت ڈالے جیسی قریش پرڈالی''۔

توانہوں نے آپ ہے کہا ہے تھرتم اس جھلاوے میں ندر بنا کہتم نے قریش کی ایک (ایک) جماعت کوال کرڈالا جو نا تخیر بہ کارتھی اور جنگ کرنا نہ جانتی تھی۔ واللہ اگرتم جم ہے جنگ کروتو تہ ہیں معلوم ہوگا کہ ہم خاص تھم سے اور تہ ہیں اور تہ ہیں کوئی جمارا سانہیں ملا۔ تواللہ (اتعالی) نے اس قول کے متعلق (بیآ بیتیں) نازل فرمائم ہے۔

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتَغُلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ اللَى جَهَنَّمَ وَ بِنْسَ الْمِهَادُ ﴾ (ا \_ نِي ) جن لوگوں نے کفر کیاان ہے کہدوے کہ بہت جلدتم لوگ مغلوب کئے جاؤے اور جہنم کی طرف جمع کئے جاؤے اور وہ ( بہت ) برافرش ہے '۔

جہنم کی طرف جمع کئے جاؤے اور وہ ( بہت ) برافرش ہے '۔
﴿ قَلْ كَانَ لَكُمْ آیَةً فِی فِئْتَیْنِ الْتَقَتَا فِئَةً تَقَاتِلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرَٰی كَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ ﴿ قَلْ كَانَ لَكُمْ آیَةً فِی فِئْتَیْنِ الْتَقَتَا فِئَةً تَقَاتِلُ فِی سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ اُخْرَٰی كَافِرَةٌ یَرَوْنَهُمْ ﴿

ل (الف ب ) میں تو و نہم تاء فو قانیہ ہے ہاور (ن و ) میں ہاء تحتانیہ ہے ہاور کام مجید میں ہمی دونوں قراء توں کی روایتیں موجود ہیں ۔ یو و نہم یاء تحتانیہ ہے ، وتواس کے معنی و وانبیں ان کا دونا یا اپنا دونا و کیجتے ہیں معنی ہواں گ اور یہاں کی ضمیر ول کے مرجعوں میں بہت کچھا ختاا فات ہیں اس کئے میں نے نئمیر ول کے مرجعوں کوتر جے میں ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ مرجعوں کے اختاا ف معانی پیدا ہوتے ہیں جنہیں مرجعوں کی تفصیل مطلوب ہووہ کتب تفسیر کی جانب رجوع فرما میں ۔ (احرمحمودی)

مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّٰهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَّضَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأَوْلِي الْأَبْصَارِ ﴾

'' بِ شبه تمهارے لئے ایک نشانی تھی دو جماعتوں میں جوایک دوسرے سے مقابل ہو میں۔
ایک جماعت اللہ کی راہ میں جنگ مرر ہی ہاور دوسری کا فرے ہے آم انہیں ان کا دونا دکھور ہے تھے (اور یہ کچھ خیالی بات نہ تھی بلکہ) آئکھوں دیکھا (معاملہ تھا) اور اللہ اپنی مدد سے جس کی تائید چاہتا ہے کرتا ہے بے شبہ اس میں بصیرت والوں (یادیکھنے والوں) کے لئے عبرت ہے'۔

## رسول الله منافقيَّةُ كا يهود كى عبادت گاه ميں تشريف لے جانا

کہا کہ رسول اللہ منافی ہے کہ عبادت گاہ میں یہود کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے (اور) انہیں اللہ کی طرف بلایا تو النعمان بن عمر واور الحارث بن زید نے آپ سے پوچھا اے محمدتم کس دین پر ہوتو آپ نے فرمایا:

عَلَى مِلَّةِ إِبْرًاهِيْمَ وَ دِيْنِهِ.

' ملت ابراہیم اور دین ابراہیم پر (ہوں)''۔

ان دونوں نے کہا کہ ابراہیم تو یہودی تھے تو آپ نے ان سے فرمایا:

فَهَلُّمَّ إِلَى التَّوْرَاةِ فَهِيَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ.

''اچھاتوریت میرے سامنے لاؤوہ ہمارے اور تمہارے درمیان (فیصلہ کرے گی)۔ انہوں نے اس سے اٹکار کیا تو اللہ نے ان کے متعلق (به آیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اللَّهِ كِيَابِ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقُ مِّ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيْقُ مِّ اللَّهِ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

''کیا تو نے ان کوگوں کی حالت نہیں دیکھی جنہیں کتاب میں سے بچھ حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب کی جانب بلائے جاتے ہیں تا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر (بھی) ان میں سے ایک جماعت روگردانی کرتی ہے اور وہ ہیں ہی روگردان۔ بیحالت اس وجہ ہے کہ انہوں نے کہ دیا کہ بجز چند دنوں کے ہمیں آگے ہرگز نہ چھوئے گی اور جوجھوٹے الزام وہ دیا کرتے تھے اس نے انہیں ان کے دین کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا'۔

یبود کے علماء اور نجران کے نصاری جب رسول الله منافظیم کے پاس جمع ہوئے اور آپس میں جھکڑنے

گے تو یہود کے علما وینے کہا کہ ابرا تیم تو یہودی ہی تھے اور نجران کے نصاری نے کہا کے نہیں ابرا تیم نصرانی تھے تو اللہ نے ان کے متلق (به آیتیں) نازل فرمائیں:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ اللّهِ مِنْ بَعْدِهِ الْفَلْ تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ هُولاءِ حَاجَجْتُمْ فِيْمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيْمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا عَلَيْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّا وَلاَ نَصْرَانِيّا وَلكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ آولَى النّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لِللّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النّبِيّ وَاللّهُ وَلِي النّاسِ فَا لللهُ وَلِي النّاسِ فِي اللّهُ وَلِي النّاسِ فَا اللّهُ وَلِي النّاسِ فَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾

''(اے نبی) کبید دے اے اہل کتاب تم ابراہیم کے متعلق کیوں جھگڑ تے ہو حالانکہ تو ریت و انجیل نہیں اتاری گئی گراس کے بعد تو کیا تم عقل نہیں رکھتے (دیکھو) بیتم اوگ (وبی تو) ہو (کہ) جس میں تہہیں (کیا تم عقل اس میں جھگڑ بی چکے۔ پھر ایس چیز میں تم کیوں جھگڑ ت بوجس کا تمہیں کچھ کھ منہیں اور (حقیقت تو) اللہ (بی) جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ابراہیم نہ (تو) یہودی تھے اور نہ نفرانی بلکہ یکسوئی رکھنے والے فرماں بردار (بندے) تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بشک لوگوں میں ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ (تھے) جنہوں نے ان کی بیروی کی اور یہ نبی اور وہ لوگ جو (ان پر) انجان لائے تیں اور المتد (تو) ایمانداروں (بی) کامر بی ہے'۔

اورعبدالله بن طیف اورعدی بن زیداورالحارث بن عوف نے ایک دوسرے ہے کہا کہ آؤمحمہ اوراس کے ساتھیوں پر جو چیز اتری ہے اس پر نسج کا ایمان لائمیں اور شام میں اس کا اٹکار کر دیں تا کہ ان کے لئے ان کے دین میں شیجے ڈال دیں (بیاس لئے) کہ وہ بھی ایسا ہی کریں جیسا ہم کررہے ہیں اور وہ اپنے دین ہے بلٹ جانمیں توالقد (تعالی) نے ان کے بارے میں (بیآیتیں) نازل فرمائمیں:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقِّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴾

(ا \_ كَا بِ وَالْوَتَمْ حَقَ كُو بِأَطْلِ \_ كَيُول كَمْ مُرَ تَ بُوتُم جَان بُوجِهِ كَرَقِقَ كُو (كُول) جِعبات بُونُ وَقَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُو بِالَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِيْنَ آمَنُو وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا الْحِرَةُ بَعْلَهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا اللَّهِ لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدى هُدَى اللهِ اللهُ الله اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يرت ابن بشام الله عددوم

'' اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان پر جو چیز اتاری گئی ہے اس کو ون کے ابتدائی جھے میں مان اواور آخری جھے میں انکار کر دوشاید کہ وہ (اینے دین ہے) لمپ جا نمیں اور (حقیقت میں ) اس شخص کے سوا جوتمہارے وین کی پیروی کرے ( کسی اور کو ) نہ مانو (اے نبی ) کبہ دے کہ بے شک مدایت تو اللہ کی مدایت ہے (اوراس بات کو بھی نہ مانو ) کہ سکسی کو و لیمی چیز دی گنی ہے جوتم کو دی گنی ہے یا وہ تمہارے پر ورد گا ۔ کے پیاس تم پر ججت میں غالب ہوجا کمیں گے۔(اے نبی) کہددے کہ نفغل اللہ( ہی ) کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو جیا ہتا ے دیتا ہے اور اللّٰہ وسعت والا اور ( ہرشخص کی قابلیتوں کو ) جانبے والا ہے'۔

جب یہود کے علماء اور نجران کے نصاری رسول التد مُنافِیّنِ کے یاس جمع ہونے اور آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو ابونا فع القرظی نے کہا اے محمد کیا تم یہ جا ہتے ہو کہ جس طرت نصاری میسی بن مریم کی پرستش کرتے میں ہم بھی تمہاری پرستش کریں اور نجران والے نصرانیوں میں ہے ایک شخص الرہیں نامی نے کہا اور بعض روایتوں میں الریس اور الرئیس بھی ہے۔اےمحمد کیاتم یہی جا ہتے ہواور اسی ( اعتقاد ) کی طرف تم ہمیں یا تے ہو۔ یا جس طرح اس نے کہا۔ تورسول الله منافیق منے فرمایا:

مُعَاذَ اللَّهِ أَنْ آعُبُدَ غَيْرَ اللَّهِ أَوْ آمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ فَمَا بِذَٰلِكَ بَعَثَنِي اللَّهُ وَلَا آمَرَنِي. '' (میں ) اللّٰہ کی پناہ ( مانگتا ہوں ) اس بات سے کہ غیرِ اللّٰہ کی عبادت کروں یا اس کے غیر کی عبادت کا حکم دوں۔ نہ اللہ نے مجھے اس (عقیدے) کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے ( اور ) نہ اس نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ یا آیٹ نے جس طرح فرمایا''۔

تواللّٰد نے ان دونوں کے اقوال کے متعلق (پیارشا دفر مایا:

﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُوْتِهَ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَ بِمَا كُنتُمْ تَدُسُونَ ﴿ ''( یہ بات ) کسی بشرکو( زیبا )نہیں کہ اللہ کتا ب اور حکمت اور نبوت عنایت فر مائے ( اور ) پھر وہ لوگوں ہے یہ کہے کہ القد کو چھوڑ کرمیرے پرستار بن جاؤ لیکن (اس کا پہ کہنا ٹھیک ہے کہ )تم لوگ علماء فقہاءاور ساوات بن جاؤاس سبب سے کہتم کتاب کی تعلیم دیتے اور تعلیم حاصل کرتے

لے پیالفاظ راوی نے اپنے حافظے پر بھروں نہ کرنے کی وجہ ہے کتے ہیں کہ روایت بالفاظ سجیج ہونے کا راوی کویقین نہیں لیکن مطلب مبي تفا\_ (احرمحمودي)

رہے ہو"۔

ا بن بشام نے کہا کہ ربائیین کے معنی عالموں مفتیبوں اور سر داروں کے بین اس کا واحد ربانی ہے۔ ٹاعرنے کہاہے۔

لَا وَصُلَ إِذْ صَرَمَتُ هِنْدٌ وَلَوْ وَقَفَتُ لَا سُتَنْزَلَتْنِی وَذَا الْمِسْحَیْنِ فِی الْقُوْسِ جب ہند جدا ہوگئی تو (اس ہے) ملنے کا (کوئی موقع) ندر ہا اور اگر (وہ) کھہرتی تو مجھے اور موٹ کیٹر ہے پہن کر خانقاہ میں رہنے والے کو بھی (اپنے مقام ہے) اتار لیتی (لیعنی زہدو تقوی چیٹرادیتی)۔

( قوس ) یعنی راہب کی خانقاہ ۔ اور ربانی رب ہے مشتق ہے جوسید کے معنی میں ہے اللہ کی کتاب میں ہے۔

> سرد د سے ردم ﴿ نیستی ربه خمراً ﴾

''وووا ہے سردارکوشراب بلائے گا''۔

جس میں رب سے مرادسید وسر دار ہے۔ قرمایا:

﴿ وَلاَ يَأْمُو كُو اَنْ تَتَخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِينَ أَرْبَابًا اَيَأْمُو كُو بِالْكُغُو بَعْدَ إِذْ أَنْتُو مُسْلِمُونَ ﴾ " اوروه تهبيل تحكم نه دے گا كه تم فرشتول آورنبيول كوار باب بنالوكياوه تهبيل كفر كا تحكم دے گااس كے بعد كه تم مسلمان ہو تجلے ہو'۔

ابن انتحق نے کہا کہ اس کے بعد اس نے اس عبد کا ذکر فر مایا جوان سے اور ان کے انبیاء سے لیا تھا کہ جب آپ ان کے پاس تشریف لائمیں تو آپ کی تقید لیق کریں اور اپنے آپ پر لا زم ہونے کا جواقر ارانہوں

ا خطاکشیدہ زیادتی بجزنسخہ (الف) کے دوسر نسخوں میں نہیں ہے نسخہ (الف) کے نتیج میں (ب) میں بھی اسل میں کھی گئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی حاشے پرصراحت کر دی ہے کہ بیزیادتی یورپ کے نسخے کے سواد وسر نے نسخوں میں نہیں اوراس میں تکرار بھی ہوگئی ہے جو بعد کی زیادتی پردلالت کرتی ہے (احمرمحمودی)

نے کیا تھااس کا ذکر فرمایا اور فرمایا:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَّحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقٌ لِهِ وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِئُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ ٱلْقَرَرْتُمْ وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا اتَّرَدُنَا قَالَ الْقَرَرْنَا قَالَ اللهُ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِيْنَ ﴾

''(وہ وقت یادکرو) جبکہ اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں نے جوشہیں کتا ب اور حکمت دی ہے (اس شرط سے کہ اس کے حکمت) کی تصدیق کرنے والا ہو جوشہار سے ساتھ ہے تو ضرورتم اس پر ایمان لاؤ گے اور ضروراس کی مدد کروگے ۔ فر مایا کیا تم نے قبول کیا اور اس (شرط) پر میر سے (اس) عبد کا بارا ٹھا لیا ۔ انہوں نے کہا ہم نے قبول کیا ۔ فر مایا تم (ایک وہ سرے کے بارے میں) گواہ رہواور میں بھی تمہار سے ساتھ گوا ہوں میں سے ہوں' ۔ آخر بیان تک ۔

## انصارکوآ بس میں لڑادینے کی (یہود) کی کوشش

ابن اتحق نے کہا کہ شائس بن قیس جو بہت بوڑھا۔کفر کا سرگروہ مسلمانوں سے بخت کیناور حسدر کھنے والا تھارسول اللہ شان اللہ تھا ہے کہا کہ جانس سے اس کا گزرہوا۔ جس میں اوس وفرز رج کے لوگ ایک جگہ بیٹھے وال تھا سول اللہ شانگو کرر ہے جے ان کی آبس کی محبت الفت جعیت اور جا بلیت کے زمانے میں ان کی آبس میں وشنی پھراسلام کی وجہ ہے ان کی تعلقات کی خوشگوار کی دیکھی تو جل گیا اور کہا کہ بنی قبلہ کے سرداران شہرول میں اکھے ہوگئے ہیں۔ والقدان کے سرداروں کے اس مقام پر اس اجتماع (کے دیکھنے) ہے ہمیں تو چین نہ آگے گا۔ اور بہود کے ایک کم می نوجوان کو تھم دیا اور کہا ذراان کی طرف توجہ کر ۔ ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھاور جنگ بعاث وہ ان کے گا۔ اور انہیں وہ اشعار سنا جو انہوں نے ایک جو سرے کے مقا بلے میں کہ بھے ۔ اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس وخرز رج نے ایک دوسرے سے دوسرے کے مقا بلے میں کہ بھے ۔ اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اوس وخرز رج نے ایک دوسرے سے دنگ کی تھی اور اس زمانے میں اوس کا سردار ابواسید دوسرے کے مقا بلے میں کہ بھے ۔ اور جنگ بعاث وہ جنگ تھی جس میں اور اس زمان کا سردار ابواسید جنگ کی تھی اور اس زمان کی اردان کا سردار ابواسید جنگ کی تھی اور اس زمانے میں اور کا عمرو بن انعمان البیاضی تھا اور سے دونوں مارے گئے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوقیس بن الاسلت کہتا ہے۔ علی آنْ قَدُ الله عَدْنُ وَصِیْنُ لَهُ حُزْنُ رَصِیْنُ الله عَلَی آنْ قَدُ الله عَدْنُ وَصِیْنُ الله عَلَی آنْ قَدُ الله عَدْنُ وَصِیْنُ الله عَلَی الله عَدْنُ وَصِیْنُ الله عَدْنُ وَصِیْنُ

باو جوداس کے کہ خشمنا کے مقام میں جھے پرالیم مصیبت ڈالی گئی کہ ایک دائی تم بچھ پر بلفتار ہاہے۔

فَامَّا تَفْتُلُو ہُ فَاِنَّ عَمْرًا اُعِضَّ بِرَاْسِهِ عَضْبٌ سَنِیْنُ

(ائیکن) اَ رَتِم نے اس (حفیر) وَقُل کیا ہے تو عمر وکا سرجھی تیز مگوار کے دانتوں میں دبایا گیا ہے۔

اور یہ دونوں بیٹیں اس کے ایک قصید ہے گی ہیں۔اور جنگ بعاث کا بیان جتنا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔

اس سے بہت زیادہ ہے لیکن مجھے اس کے بورے بیان کرنے سے روکنے والا (سیرت نبوی کے بیان کا) وہی انقطاع ہے جس کا ذکر میں نے کر دیا ہے۔

ابن انتحق نے کہا کہ اس (نو جوان ) نے ویسا ہی کیا تو اس وقت ان لوگوں میں تو تو میں میں ہونے گلی اورکشکش 'فخر اورمباہات شروع ہو تی نو ہت یہاں تک پنجی کہ دونوں قبیلوں میں سے ایک ایک شخص حملے کے لئے نیم استادہ ہوگیا۔

"اے گردہ مسلمین خدا (ے ڈرو) خوف خدا (کرو) کیا جا بلیت کے دعووں پر (لڑے بڑتے ہو) حالانکہ میں تم میں موجود ہوں۔ تہہیں اللہ نے اسلام کی ہدایت دی اور تہہیں عزت دی اور اس اسلام کے ذریعے سے جا ہلیت کی با تیں تم سے الگ کردیں اور اس کے ذریعے تہہیں کفر سے نجات دلائی اور اس کے ذریعے تہہیں کفر سے نجات دلائی اور اس کے ذریعے سے تمہار سے درمیان الفت پیدا کی "۔

پس ان لوگوں نے مجھ لیا کہ وہ شیطانی ایک جھٹر ااوران کے دشمن کی ایک جیال تھی وہ رو پڑے اوراوس وخزر ن کے افرادا کی دوسرے سے گلے ملنے لگے اور رسول اللہ فالیفیلم کی فر ماں برداری اوراطاعت کی اور آپ کے ہمراہ (وہاں ہے) واپس چلے آئے۔ اللہ کے دشمن شائس بن قیس کی جال ( سے جو آ ک بھڑک اٹھی تھی اس ) کواللہ نے بجھا دیا اور اللہ ( تعالی ) نے شامس بن قیس اور اس کی حیالبازی کے متعلق ( بیآییٹی ) نازل فرمانیں ،

﴿ قُلْ يَا آهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا آهْلَ الْكِ مَا اللّٰهُ بِغَافِلِ اللّٰهِ مِنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَ أَنْتُمْ شُهَدَآءُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَغْمَلُونَ ﴾

"(اے محمد) کہدو ۔ اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو حالا نکہ اللہ گران ہے ان کا موں کا جو تم کرر ہے ہو۔ اے اہل کتاب جولوگ ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے رائے ہے۔ ان کا موں کے جو تم کیوں کو میٹر ہا چلا نا چاہتے ہو۔ حالا نکہ تم گواہ ہواور اللہ ان کا موں سے فافل نہیں ہے جو تم کرر ہے ہو۔ ۔

اوس بن شینطی اور جبار بن سخر اوران دونوں کی قوم کے ان اوگوں کے متعلق جوان کے ساتھ تھے اور شاکر سن نے جاہیت کے واقعات کے ذریعے جور خنداندازی کی تھی انہوں نے اس کے سبب سے ندکورہ کاروائی کی ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے (یہ آپین) نازل فرمائیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اِنْ تُطِيعُوْا فَرِيْقًا مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ يَرَدُّوْكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَافِرِيْنَ وَكَيْفَ تَكُفُرُوْنَ وَ أَنْتُمْ تَتُلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَ فِيْكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بَاللهِ فَقَدْ هَٰذِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَ اللهِ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ اللهِ وَ أُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ إِلَى قُولِهِ وَ أُولِيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

''ا \_ وہ او گو جوا یمان لا چکے ہوجن او گوں کو کتاب دی گئی ہے اگر ان میں کسی جماعت کی بات مانو گئو وہ تنہیں تمہار ے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں اوٹالیس گا درتم کسی طرح کفرا ختیار کرتے :وحالا نکہ تم پرالند کی آ بیتی پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول (موجود) ہے اور جس شخص نے الند (کے دامن) کو پکڑلیا بے شہد سیدھی راہ کی جانب اس کی رہنمائی ہوگئی ۔اے وہ لوگو جوا بیان اختیار کر چکے ہوالند ہے جبیبا ڈرنا چاہنے ویسا ڈرواور ندمر ومگر اس حال میں کہ تم اطاعت کڑ ارر ہو۔اس کے فرمان ۔ان اوگوں کے لئے بڑا عذا ہے ۔ تک۔

ا بن اتخق نے کہا جب عبدالقد بن سلام اور نظبہ بن سعیۃ اور اسد بن عبیداور ان کے ساتھ یہود کے جن اوکوں نے اسلام افقیار کیا تھا مسلمان ہوئے اور ایمان لائے اور تضد این کی اور اسلام سے محبت کرنے لگے اور اسلام اختیار کیا تھا مسلمان ہوئے اور ایمان لائے والے اور اس کی کہا کہ محمد پر ایمان لانے والے اور اس کی اس میں انہیں رسوخ حاصل ہوگیا تو یہود کے عاماء میں سے کا فروں نے کہا کہ محمد پر ایمان لانے والے اور اس کی

ہیں وی کرنے والے ہم میں سے بدترین اوگوں کے سوااور کوئی نہیں۔اورا گروہ ہم میں سے بہتر افراد ہوتے تووہ اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے اور دوس سے دین کی طرف نہ جاتے تو اللہ نے ان کے اس قول کے متعلق (پید آیت) نازل فرمائی:

﴿ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ اَمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللهِ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴾ "سب كى حالت ايك كي بيس اللي كتاب ميس ايك تروه ايها بهمى به جوسيدهى راه پر جماموا ہے۔ ياوك اللّٰه كي آيتيں رات كے اوقات ميس بير جيتے اور عبد كر تربّ جين'۔

ابن بشام نے کہا کہ اناء اللیل کے عنی ساعات اللیل کے بیل بیٹی رات کے اوقات میں اوراس کا واحدانی ہے۔ واحدانی ہے۔ واحدانی ہے۔ المتتحل الهذلی نے جس کا نام مالک بن عویمر تقاا ہے لئر کے اثیلة کے مرشے میں کہا ہے۔ کو او مرق کی عظف اللّٰ اللّ اللّٰ الل

البی کےموافق وہ ہروفت جوتا پہنے ہوئے ( سفر کے لئے تیار ) رہتا تھا۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اورلبید بن رہیعہ جنگلی گدھے کی تعریف میں کہتا ہے۔

یُطیّر بُ آنَاءَ النّبَهَادِ کَانّهٔ غَوِی سَقَاهُ فِی الیّبَجَادِ نَدِیْمُ ون کے اوقات میں ووابیا اجھاتا کو دتا پھرتا ہے۔ کو یا وہ ایک گمراہ ہے جس کو اس کے ساتھی نے کلالوں کے یاس (شراب) یلادی ہے۔

اور يه بيت اس كا يك قصيد كى باور جمي يونس سے جوذبر ملى باس ميں انى (مقصور) به ﴿ يُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ أُولِيْكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴾

''وولوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پراور آخرت کے دن پراور نیکی کا تھم دیتے ہیں اور برائی ہے منع کرتے اور اچھی باتوں میں (ایک دوسرے ہے) سبقت کرتے ہیں اور یہی لوگ نیکوں میں سے ہیں''۔

ابن انتحق نے کہا کہ مسلمانوں کا یہودیوں ہے میل جول رہا کرتا تھا کیونکہ ان کے آپس میں پڑوس کے تعلقات بھی جھے اور جاملیت کے عہدو پیان بھی تھے تو اللہ نے انہیں راز دار بنانے سے رو کئے کے لئے (پیہ آ بیتیں ) نازل فرما نمیں:

ي ت اين بخام الله دهدوم

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُو مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَنْوَاهِمْ وَمَا تُخْفِي صَدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُم تَعْقِلُونَ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُونَهُمْ وَلاَ يُحِبُونَكُمْ وَتُومِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ﴾

''اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے تم اپنے لوگوں کے سوا ( دوسروں کوراز دار نہ ہناؤ۔ وہتمہارے درمیان فساد پیدا کرنے میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے۔ان کی خواہش ہے کہتم دشواری میں یزو۔اب تو خودان کے منہ سے دشمنی ظاہر ہو چکی ہےاور جن باتوں کوان کے دل چھیائے جونے ہیں و واس ہے بھی بڑی ہیں۔ہم نے تمہیں کھلی کھلی علامتیں بتا وی ہیں۔ ا گرتم عقل رکھتے ہو( توسمجھو ) بیتم لوگ توان ہے محبت رکھتے ہوا دروہ تم ہے محبت نہیں رکھتے اور تم تو تکمل جنس کتاب پرانیان رکھتے ہو''۔

یعنی تم ان کی کتاب کوبھی مانتے ہواوراپنی کتاب کوبھی اوران تمام کتابوں کوبھی جواس ہے پہلے گز رچکی میں اور وہ لوگ تمہاری کتاب کا انکار کرتے ہیں اس لئے تمہیں ان سے دشمنی رکھنا بے نسبت ان کے تم سے دشمنی ر کھنے کے زیادہ سز اوار ہے۔

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوآ امَّنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بغَيْظِكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بغَيْظِكُمُ الْ "اور جب انہوں نے تم سے ملاقات کی تو کہا کہ ہم نے ایمان قبول کرلیا ہے اور جب وہ تنہائی میں گئے تو تم یر غنے کے سب ہے انگلیاں کا شنے لگے (اے مخاطب) کہددے کہ تم اپنے غیظ و غضب ہی میں مرجاؤ''۔ آخر تک۔

## ابوبكرصديق منئ شئناك ساتھ فخاص كا حادثنہ

کہا کہ ابو بکرصدیق بہود کے یاس ان کے عبادت خانے میں گئے تو ان میں سے بہت ہے لوگوں کو انہیں میں ہے ایک شخص فخاص نامی کے پاس ا کھٹا دیکھاوہ ان کے عالموں اور ماہروں میں ہے تھا اور اس کے ساتھ ان کے عالموں میں ہے ایک اور عالم اشبع نا می بھی تھا تو ابو بمرنے فخاص ہے کہاافسوس فخاص اللہ ہے ڈیر اوراسلام اختیار کر کیونکہ واللہ تو اس بات کو جانتا ہے کہ محمر مثل تینی اللہ کے رسول میں اور تمہارے یاس اس کے یاس سے حق لے کرآئے ہیں جس کا ذکرتوریت وانجیل میں تم لوگ یاتے ہوفخاص نے ابو بکر ہے کہا واللہ اے ابو بکر ہمیں اللہ کی کوئی احتیاج نہیں ہے (بلکہ) وہی ہمارامختاج ہے۔ہم اس کے آگے عاجزی اور زاری نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آ کے عاجزی اور زاری کرتا ہے اور ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے

بے نیاز نہیں ہے اگر وہ ہم ہے بے نیاز ہوتا تو وہ ہم ہے ہمارے مال قرض طلب نہ کرتا جیسا کہ تمہارے دوست کا دعوی ہے وہ ہمیں تو سود ہے منع کرتا ہے اور (خود ) وہی ( سود ) ہمیں دیتا ہے اور اگر وہ ہم ہے بے نیاز ہوتا تو ہمیں (سود ) ندویتا۔

راوی نے کہا ( بیہ سنتے ہی ) ابو بکر کو غصہ آگیا آپ نے فخاص کے منہ پر زور سے ایک تھیٹر مارا اور فر مایا۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگرتم میں اور ہم میں جوعبد و بیاں ہے ( وہ ) نہ ہوتا تو اے اللہ کے دشمن تیرا مرا ڈا دیتا۔

پس فخاص رسول اللّه مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّه مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مَا الللللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الل

مًا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ،

"جوتم نے کیااس کا کیابا عث تھا"۔

ابو بکرنے عرض کی اے اللہ کے رسول اس دشمن خدانے ایک بڑی (نازیبا) بات کہی۔اس نے اس بات کا دعوی کیا کہ اللہ ان لوگوں کامختاج ہے اور بیلوگ اس سے بے نیاز میں۔ جب اس نے بیہ بات کہی تو اس کے کہنے سے مجھے برائے خدا غصہ آگیا اور میں نے اس کے منہ پر (تھیٹر) مارافخاص (بیہ سنتے ہی) مکر گیا اور کہا۔ میں نے ایسانہیں کہا تو اللہ نے فخاص کے قول کے متعلق فخاص کے رداور ابو بکر کی تقمد ایق میں (بی آیت) نازل فرمائی:

﴿ لَقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ آغْنِيا سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَ قَتْلَهُمُ الْاَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾ الْاَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَ نَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيْقِ ﴾

''اللہ نے اُن (لُوگوں) کی بات من لی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کچھ انہوں نے کہا کہ اللہ مختاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں جو کچھ انہوں نے کہا ہے ہم اس کو اور ان کے انبیاء کے قبل کو ابھی لکھے لیتے ہیں اور (جب جزا کا وقت آئے گاتو) ان ہے کہیں گے جلا دینے والے عذاب (کا مزہ ذرا) چکھو (تو)''۔

اورابو بمركو جواس معاملے میں غصه آگیااس کے متعلق (پیر) نازل فر مایا:

﴿ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ تَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشُرَكُوا أَذًى كَثِيْرًا وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

'' جن لوگوں کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے ان سے ضرور تنہیں بہت می تکلیف دہ با تیں سننا ہوں گی اور اگرتم صبر کرواور احتیاط سے کا م لوتو

تطعی ( ۔غید ) کاموں میں ہے ہے''۔

بیمرفخان اوراس کے ساتھی یہود کے ملائی باتوں کے متعلق (پیارشاد) فرمایا:

میں۔ جواوگ خوش ہور ہے ہیں اپنے (اس) کئے پر (کہ انہوں نے توریت کے مضامین اوٹ بٹانگ بیان کردیئے ) اور جاہتے ہیں کہ جو کام (اظہار حق کا) انہوں نے نہیں کیا اس کی تعریف کی جائے۔ ان کے متعلق (نیک) خیال نہ کرپس ان کے متعلق یہ خیال نہ کر کہ وہ عذا ہے

حیوٹ جائیں گے۔حالانکہان کے لئے دردناک عذاب (تیار) ہے'۔

یعنی فخاص اوراشیق اوران کے سے علی میبود جنہوں نے گمراہی کولوگوں کے آئے خوشنما ہنا کر چیش کیا اوراس کے عوض کچھو ینوی فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور جیا ہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پران کی تعریف کی جائے اور نوک انہیں عام نہیں حالا تکہ وہ اہل علم نہیں ہیں نہ انہوں نے سید ہے رائے کی جانب لوگوں کی رہنمائی کی اور نہ وہ جی راہ پر ہیں اور جیا ہتے ہیہ ہیں کہاؤگ کہیں انہوں نے (ایساا چھا کام) کیا۔

# يهود كالوگول كو تنجوس كاحكم دينا

ابن استی نے کہا کہ کعب بن اشرف کا حلیف کر دم بن قیس اور اسامہ ابن حبیب اور نافع بن ابی نافع اور بحری بن عمر واور جی بن اخطب اور رفاعہ ابن زید بن التابوت انصار میں سے ان لوگوں کے باس آیا کرتے سے جورسول اللہ سی تابع استا ہے جورسول اللہ سی تابع کرتے ہے اور ان سے ان کا میل جول تھا اور انہیں نصیحت کیا کرتے سے کہ ابنا مال خرج نہ کیا کرواور مال خرج کر میں جلدی نہ کیا کرو کیونکہ مال کے جاتے رہے ہے جمیس تمہارے محتاج ہو جانے کا خوف ہے کیونکہ تبہیں خبر نہیں کہ آیندہ کیا حالت ہونے والی ہے تو اللہ (تعالی ) نے ان کے متعلق (میہ سی کا نیس کی بازل فرمانیں) نازل فرمانیں

﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾

''جولوگ (خود ) تنجوی کرتے ہیں اور وہ اور لوگوں کو بھی تنجوی کا تنکم دیتے ہیں اور انہیں اللہ نے جو پچھا ہے فضل سے دیا ہے اسے چھیاتے ہیں''۔

''اور ہم نے کا فروں کے لئے رسوا کن عذاب تیار کررکھا ہے اور جولوگ اپنے مال لو کوں کو وکھانے کے لئے فرج کرتے ہیں اور القداور آخرت کے دن پرائیان نہیں رکھتے۔اس کے فرمان اور اللہ انہیں خوب جائے والا ہے''۔تک۔

#### صدافت ہے یہود کا انکار

ابن آتی نے کہا کہ رفاعہ بن زید بن التابوت یہود کے سرداروں میں سے تھا۔ جب وہ رسول القد منی تی ہے۔ سے گفتگو کرتا تو اپنی زبان کوتو ژموڑ کے (بات جیت) کرتا اور کہتا:

اَرْعِنَا سَمْعَكَ يَا مُحَمَّدُ حَتَى نُفْهِمَكَ.

"اے محمد ہماری طرف توجہ سیجئے کہ ہم آپ کو سمجھا دیں"۔

هِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلاَلَةَ وَ يُرِيْدُونَ اَنْ تَضِلُو

السَّبِيْلُ وَاللهُ اَعْلَمُ بَاعْدَائِكُمْ وَكُفَى بِاللهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيْرًا مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا

السَّبِيْلُ وَاللهُ اَعْلَمُ مَا الْمَائِكُمْ وَكُفَى بِاللهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللهِ نَصِيْرًا مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوا

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّواضِعِه وَ يَتُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالسَّمَعُ عَيْرَ مُسْمَعٍ وَ رَاعِنَا لَيَّا

بِالْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنَا فِي الدِّيْنِ وَلَوْ آنَهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا وَالسَّمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَالْمَعْنَا وَ السَّمَعُ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاتْعَلَى اللهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

"(اے مخاطب) کیا تو نے ان کوگوں کوئبیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے کچھ حصہ ملاہے وہ گراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں گہم بھی بھٹک جاؤ اور اللہ تمہار ہے دشنوں کوخوب جانے والا ہے اور اللہ کا مردگار ہونا (ہی) کافی ہے۔ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کررتھی ہے وہ الفاظ کے موقعوں کو بدل دیتے ہیں اور (سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَاهُمْ فَیْ مِنْ لِیا اور ای کے موافق کریں گے کہے ہے نے من لیا اور ای کریں گے کہتے

میں۔اور وَ اسْمَعْ غَیْر<sup>ا</sup> مُسْمَع کتِے اور طعنہ زنی کے ارادے ہے زبانوں کو توژموژ کر و اعنا کہتے ہیں اوراگروہ (اس کے بجائے ہم نے س لیااورای کےموافق کریں گےاور (حضرت) سنے اور جماری جانب بھی توجہ فر مائے کہتے تو ان کے لئے بہتر اور درست ہوتالیکن اللہ نے ان کے کفر کے سب سے ان میں کے چندافراد ہے سواان کو ( اپنی رحمت ہے ) دور کر دیا ہے اس لئے وہ ایمان تبیں لاتے''۔

اوررسول اللَّه مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ مِي ہے چندس داروں ہے گفتگوفر مائی جن میں ہے عبداللہ صوری لاعوراوركعب بن اسد بهي تنهي - آپ نے ان سے فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ ٱسْلِمُوا فَوَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ الَّذِي جَنْتُكُمْ بِهِ لَلْحَقُّ قَالُوْا مَا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ يَا مُحَمَّدُ.

''اے گروہ یہوداللہ ہے ڈرواورا سلام اختیا رکرو کیونکہ دالندتم اس بات کوضر ور جائتے ہو کہ میں جو چیز لا یا ہوں وہ تحی ہےانہوں نے کہاا ہے محمر ہم اس بات کونبیں جانے''۔

آ خرانہوں نے جس چیز کو بہیان لیاای کاا نکار کیااور کفریر جم گئے تو اللہ نے ان کے متعلق (بیآیت) نازل فرماني:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَطْمِسَ وجُوهًا نَنُرتَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَّا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ آمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً ﴾ ''اے وہ لوگوجن کو کتاب دی گئی ہم نے جو چیز اتاری ہے اس پرایمان لاؤ جوتمہارے ساتھ والی چیز کی بھی تقیدیق کرنے والی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم چبرے بگاڑ دیں اور انہیں پینھوں کی جانب کردیں یاان پرہم ویسا ہی غضب نازل کریں جس طرح شنبے والوں پر نازل کیا تھااور حکم

لے واسمع غیر مسمع کے دومعنی ہیں۔ایک تو یہ کہ سنئے اور خدا آپ کوالی بات نہ سنائے جوآپ کی مرسی کے خلاف ہو۔ دوس ہے معنی ہیں۔اے نہ سنائے ہوئے س لیعنی اے بہرے من ۔نعو ذیباللہ من ذلك په یہود دوسرے معنی میں اس جسا كو استعال کیا کرتے تھے اس لئے انہیں ذومعینین جملے کے استعال ہے منع فر مایا گیا۔

ع داعنا کے بھی دومعنی ہیں ایک تو ہماری مراعات۔ ہمارالحاظ فرمائے اور دوسرے معنی ہیں مغروراحمق کے اور بعضوں نے لکھا ے کہ داعنا کے نمین کو دراز کر کے داعینا کہتے تھے جس کے معنی''اے ہمارے جروا ہے'' کے ہیں۔غرض ان کا مقصد طعنہ زنی اورعیب جوئی تھا۔ (احرمحمودی)

خداوندتو ہوکررہنے والاہے'۔

ابن ہشام نے کہا کہ نظیمس کے معنی نفستے و نسوی کے ہیں یعنی صاف کردیں اور برابر کردیں کہ اس میں نہ آ نکھ دکھائی دے نہ ناک نہ منہ اور نہ اور کوئی چیز نظر آئے جو چبرے میں ہے اور فطمسنا آغینہ ہے ہیں بھی بہی معنی ہیں۔ اَکُمَطُمُوسُ الْعَیْن اس شخص کو کہتے ہیں جس کے دونوں پوٹوں کے درمیان شکاف نہ ہواور کہاجاتا ہے طمست الکتاب و الاثر فلا یوی منہ شی یعنی میں نے تح بر اور نشان کومٹا دیا کہ اس میں سے پچھنظر نہیں آتا۔ الانطل جس کا نام الغوث بن بہیر قبن الصلت العلمی ہے۔ اونوں کا بیان کرتے ہوئے جن کواس طرح کی تکلیف دی گئی تھی کہتا ہے۔

وَتَكُلِيْفُنَا هَا كُلَّ طَامِسَةِ الصَّواى شَطُوْنِ تَولٰى حِوْبَاءَ هَا يَتَمَلْمَلُ اور ہماراان اونوْل کوالی دراز مسافت والے میدانوں میں تکلیف دینا جن کے نشانات راہ مئے ہوئے تھے اور (گری کے سبب سے ) وہاں کے گرگوں کو بے چین پھرتا ہوا تو دیکھتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ صُوکیٰ کے معنی ان نشانوں اور پانی (کے چشموں) کے ہیں جن کے رائے پر ہو ہونے کے سبب سے راستہ پہچانا جاتا ہے (شاعر) کہتا ہے کہ ایسے تمام نشانا سے مث گئے اور زمین کے برابر ہو گئے ہیں کہا وی چیز باتی نہیں رہی ہے۔

اور سے بیت اس کے تصیدے کی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ صوی کا واحد صوۃ ہے۔

## جن لوگوں نے رسول الله منافینیا کے سے الگ ہوکرٹولیاں بنالی تھیں

ابن ایخق نے کہا کہ قریش اور غطفان اور بی قریظة میں ہے جن لوگوں نے نولیاں بنالی تھیں وہ جی بن اخطب اور سلام بن الی الحقیق ابورافع اور الربیع بن الربیع بن الربیع بن البی الحقیق اور ابو بمار اور وحوح بن عامر اور ہوذہ قبیس تھے۔ وحوح اور ابو بمار اور ہوذہ تو بی وائل میں ہے تھے اور بیسب کے سب (اس کی شاخ) بی النفیر میں سے تھے۔ جب بیلوگ قریش کے پاس آئے تو ان لوگوں (قریش) نے کہا کہ بیہ یہود کے علماء اور کتاب کا علم رکھنے والے لوگ ہیں ان سے تو پوچھوکہ تمہارا دین بہتر ہے یا محمد کا دین ۔غرض انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے وین سے تہمارا دین بہتر ہے اور تم لوگ برنسبت اس کے اور اس کے پیرووں کے انہوں نے کہا کہ اس کے وین سے تہمارا دین بہتر ہے اور تم لوگ برنسبت اس کے اور اس کے پیرووں کے زیادہ تھے جراہ یہ جوتو اللہ نے ان کے تعلق (بیآ بیش) نازل فرما ئمیں:

﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوتِ ﴾

''کیا تو نے ان لوگول کوئیں دیکھا جنہیں کتا ب کا مجھے دیمیے دیا گیا ہے وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں''۔ مانتے ہیں''۔

این بشام نے کہا کہ القد تبار کے و تعالی کے سواجس کی وجا کی جائے اس کو عرب جبنیت کہتے ہیں اور جو چیز جن سے گمراہ کر سے اس کو طاغوت کہ جمع ہیں۔ اور جبت کی جمع جبوت اور طاغوت کی جمع طو اغینت ہے اور جبت کی جمع جبوت اور طاغوت کی جمع طو اغینت ہے اور جبحے ابور جسے ابور جسے ابور جبت کے معنی سحریعنی جادواور طاغوت کے معنی شیطان کے ہیں۔ اور جھے ابورج میں دوروں میں دوروں ہوں کے میں۔

﴿ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَولاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُو سَبِيلاً ﴾

''اوران اوگول کے متعلق جنہوں نے گفراختیار کیا ہے کہتے ہیں وہ ان لوگوں سے جوایمان لانے ہیں زیادہ سیدھی راہ پر ہیں'۔

ا بن التحق نے کہا کہ اس کے اس فر مان تک

﴿ أَمْ يَخْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهٖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ اِبْرَاهِيْمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُّلْكًا عَظِيْمًا ﴾

''یا بیلوگ دوسرے لوگوں پر اس وجہ سے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل میں ہے انہیں عنایت فر مایا ہے بہنوں عنایت فر مایا ہے بہنے ابراہیم کی آل کو (بھی) تو کتاب و حکمت اور بڑی حکومت عنایت فر مائی ہے''۔

#### نزول (قرآن) ہے ان کا انکار

ا بن اتنی نے کہا کے مکین اور ندی بن زید نے کہا کہا ہے چمد جمیں تو اس کا ملم نہیں کے موی کے بعد سی بشر پرالقد نے کوئی چیزا تاری ہوتو القد ( تعالی ) نے ان کے اقوال کے متعلق ( پیه ) نا زل فر مایا:

﴿ إِنَّا اَوْحَيْنَا اِلّٰيَكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوْجٍ وَالنَّبِيْنَ مِنْ بَغْدِهِ وَاَوْحَيْنَا اِلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ اِسْلَعِيْلَ وَ اِسْلَعْ لَلْهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ رُسُلًا لَهُ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكُلِيْمًا رُسُلًا قَدْ تَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكُلِيْمًا رُسُلًا قَدْ تَعْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللّٰهُ عَرَيْزًا حَكَيْمًا اللهِ حُبَّةُ بَعْدَ النَّالِي اللّٰهُ عَرَيْزًا حَكَيْمًا ﴾ وكان الله عَلَى الله حُبَّةُ بَعْدَ النَّالِي اللّٰهُ عَرَيْزًا حَكَيْمًا ﴾

''(اے محمر) تیم نے تیری طرف ولی ہی وحی تی جیسی نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف کی اور ہیسی اور ایوب و پونس کی اور ہیم نے ابراہیم اور اسمنعیل اور اسمنعیل اور ایعقوب اور اولا و یعقوب اور میسی اور الیوب و پونس

و ہارون وسیمان کی طرف وتی کی اور داؤ د کو ہم نے زبور دی اور بہت ہے رسول جمن کا بیان ہم نے تھے ہے(اس ہے) پہلے کردیا ہےاور بہت ہے رسولوں کا ہم نے تھے ہے تذکرہ نہیں کیااور موی ہے ( تو ) اللہ نے خوب یا تیں کہیں۔ رسولوں کو ( جم نے ) بیشارت دینے والا اور ڈیرائے والا (بنا كر بھيجا) تا كەرسولوں ئے (سمبيخ ئے ) بعدلوگوں كوالله يركوئي ججت ندر ہے اور الله غليے والا اور حكمت والاسيال

> اوران میں کی ایک جماعت رسول الله سی تایا ہے گیا ہے گی تو آیے نے ان ہے فرمایا ا أَمَا وَاللَّهِ انَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ آيَىٰ رَسُولٌ اِلَّيْكُمْ مِنَ اللَّهِ .

' ' سنو! والتدتم لوك اس بات كوضر ورجانة : يوكه مين تمهاري طرف التدكا بهيجا : وا مول' ـ انہوں نے کہا ہم اس بات کونبیں جانتے اور نہ ہم اس پر کواہی دیتے ہیں تو ان کے اس قول کے متعلق الله (تعالیٰ) نے (برآیت) نازل فرمائی:

﴿ لَكِنَ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلاَنِكَةُ يَشْهَدُوْنَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهْيدًا ﴾ '' (تم گوا ہی نہ دو) کنیکن اللہ گوا ہی دیتا ہے کہ جو چیز اس نے تیری طرف اتاری ہے وہ اپنے علم ے اتاری ہے اور فرشتے بھی گوا ہی ویتے ہیں اور اللہ کا گوا ہی وینا (ہی ) کافی ہے '۔

# رسول التُعنَّا عُيْدِهُم يرايك براي بيقرك دُّ النَّه يران كا اتفاق

ر سول الند سی خیر نمی النفیم کے یاس ان ہے بنی عام کے دو شخصوں کے خون بہا کے متعلق مدد لینے کے كِ تَشْرِيفِ لِے كئے جن كوعمر بن امپيالضمرى نے تتا كرديا تھاان ميں ہے بعض افرادا يك دوسرے ہے تنہا كي میں طے تو انہوں نے (آپس میں) کہا کہ اس وقت محمد جتنا قریب ہے اتنا قریب تم اے پھر ہمجی ہر گزندیا ف ئے۔اس لئے کوئی ہے جواس گھریر جیڑھ جائے۔اوراس پر کوئی بڑا ساپھر گرا دے تو وہ ہمیں اس سے راحت د ہے کا یا عث ہو کا تو عمرو بن ،تخاش بن کعب نے کہا میں ( اس کام کو انجام ویتا ہوں ) رسول التد سنی تیزیم کو (جب)اس کی خبر ہوگئ تو آیان کے پاس سے اوٹ آئے اللہ (تعالیٰ) نے اس کے اور اس کی قوم کے اس ارادے کے متعلق (بذآیت) ٹازل فرمائی:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْهَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَّبْسُطُوا اِلْيَكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَتَّقُواللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ الْمُومِنُونَ ﴾

''اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہواللہ کی اس نعمت کو یا د کرو جب کہ ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ

تمہاری جانب اپنے ہاتھ بڑھا نیں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیئے اور اللہ سے ڈرواور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسا کرنا جا ہے''۔

﴿ وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِ اِي نَحْنُ آبْنَاءُ اللهِ وَ آجِبَّا وَهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمُ الْتَمْوُاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ بَشَرٌ مِّمْنُ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ لِلهِ مُلْكُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَ اللهِ الْمَصِيْرِ ﴾

"اور یہود یوں اور نصرانیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے بیارے ہیں۔ (اے نبی تو)

کہہ پھر وہ تمہیں تمہارے گنا ہوں کی سزا کیوں دیتا ہے۔ (تم اس کے بیٹے نہیں ہو) بلکہ ان

آ دمیوں میں سے ہوجن کو اس نے بیدا کیا ہے وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا
ہے سزا دیتا ہے آ سانوں اور زمین اور جو پچھان دونوں کے درمیان ہے (سب) اللہ کی ملک ہے اور اس کی جانب لوٹنا ہے '۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللّہ مَنَا فَیْظِم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی جانب رغبت دلائی اور جس چیز کو آپ اللّہ کی غیرت اور اس کی سزاے انہیں ڈرایا تو انہوں نے آپ کی بات مانے سے انکار کیا اور جس چیز کو آپ لائے تھے اس سے کفر کیا تو معاذبین جبل اور سعد بن عبادة اور عقبہ بن وجب نے کہا اے گروہ یہود اللّہ سے در و اللّه بے شک تم لوگ اس بات کو جانے ہو کہ آپ اللّٰہ کے رسول ہیں اور تنہیں تو ہم ہے آپ کے مبعوث مونے کے پہلے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے صفات ہم سے بیان کیا کرتے تھے تو رافع بن حریم لہ اور مائی وجب بن یہوذانے کہا کہ یہ بات تو ہم نے تم نے نہیں کہی اور نہ اللّٰہ نے موئی کے بحد کوئی کتاب نازل فرمائی اور نہ اللّہ نے اللّه نے ان کے ان اقوال کے اور نہ اللّہ نے ان کے ان اقوال کے اور نہ اللّہ نے ان کے ان اقوال کے ان ازل فرمائی:

﴿ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُولُوا مَا جَاءً نَا مِنْ بَشِيْرٍ وَّلاَ نَذِيْرٍ فَقَدْ جَاءً كُمْ بَشِيْرٌ وَّ نَذِيْرٌ وَّاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ "اے اہل کتاب تہارے یا س مارار سول آچکا ہے رسولوں کی (آمدکی) ست رفتاری (کے زمانے) میں وہ تمہارے لئے (ہمارے احکام) بیان کرتا ہے (تا کہ تمہیں بیعذر ندر ہے) کہ کہنے لگو کہ ہمارے پاس کوئی خوش خبری دینے والا اور ڈرانے والا نبیس آیا ہی ابتہارے پاس خوش خبری دینے والا آج کا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے'۔

اس کے بعد ان ہے موئ (علیہ السلام) کے واقعات بیان فرمائے اور ان لوگوں ہے انہیں ہو جو تکلیفیں پنجیس اور ان لوگوں نے رد کر دیا بیبال تک تکلیفیں پنجیس اور ان کے ساتھ ان کی عبد شکنیاں اور ان احکام البی کوجنہیں ان لوگوں نے رد کر دیا بیبال تک کہاں کی یا داش میں جو چالیس سال تک بھٹکتے پھرے۔ان کا بیان فرمایا۔

# نبی منافظیم کے متعلق یہود کارجوع کے متعلق یہود کارجوع

ابن ایحق نے کہا کہ جھے ہے ابن شہاب الزبری نے بیان کیا کہ انہوں نے مزید میں ہے ایک علم والے شخص ہے سنا جوسعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان ہے بیان کیا کہ جب رسول اللہ من بین شخص ہے سنا جوسعید بن المسیب ہے بیان کرتا تھا کہ ابو ہریرۃ نے ان ہے بیان کیا کہ جب رسول اللہ من بین شخص ہوئے اور ان میں ہے ایک شاد کی شدہ نے یہود کی شادی شدہ ایک عورت ہے زتا کیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اس مرداور اس عورت کو تھر کے پاس جیجو اور اس ہے دریا فت کرو کہ ان دونوں کے متعلق کیا تھم ہے اور ان دونوں کے فیصلے کا حاکم ای کو بنا دو۔ پھر اگر اس نے ان دونوں کے ساتھ وہی تجیبہ کا برتا ہو کہا جو ۔ اور تجیبہ کے معنی بیہ ہیں کہ پوست درخت نر ما کی رس ہے جس پر روغن قاز پڑھایا گیا ہوکوڑ ہے مارنا اور اس کے بعد ان دونوں کا منہ کا لاکر کے دوگد شوں نر بانہیں اس طرح بٹھانا کہ ان کے منہ گدھوں کی دموں کی طرف ہوں ۔ تو اس شخص کی پیروی کرواور اس کو سیا ہمی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے ۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میں سنگساری کا حکم دیا تو لیفین جان کھی مان لو کیونکہ وہ صرف ایک بادشاہ ہے ۔ اور اگر اس نے ان کے بارے میس سنگساری کا حکم دیا تو لیفین جان ہوت تہمارے خاندان سے جاتی رہے گیا۔ ( لیمنی نہوت تہمارے خاندان سے جاتی رہے گیا )۔

پھروہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہاا ہے تحمد اس شادی شدہ تخص نے ایک شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ ان کے متعلق آپ فیصلہ سیجئے کہ ہم نے اس فیصلے کے لئے ان وونوں پر آپ کو حاکم بنا دیا ہے تو رسول اللہ منافیقی اس کے عاما کے پاس ان کی عبادت گاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ آخْرِجُوْ اللَّي عُلْمَاءَ كُمْ.

''اے گروہ یہودا پنے علماء کومیر ہے سامنے لاؤ۔ تو وہ عبداللہ بن صوری کولائے''۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے بنی قریظة والوں میں ہے بعض نے بیان کیا کہ وہ اس روز ابن صوری کے ساتحدا بویاس بن اخطب اور و به بابن یمبوذ اکوبھی آپ کے سامنے لائے۔ اور کبا کہ یہ بہارے ماہ بین تورسول التد من تقلق معلومات حاصل فرمائ (کہ اِن میں کون زیادہ مالم التد من تقلق معلومات حاصل فرمائ (کہ اِن میں کون زیادہ مالم ہے) یہاں تک کدان لوگوں نے عبدالقد بن صوری کے متعلق کہا کہ توریت ہوئے والوں میں یہ سب سے زیادہ جانے والا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ 'جھے ہے بن قریظہ کے بعض افراد نے بیان کیا'' ہے ' سب سے زیادہ جانے والا ہے'' تک ابن ایخل کا قول ہے اور اس کے بعد اس روایت کا تکملہ ہے جواس سے پہلے (بیان بونی ) تھی۔
تورسول الدمن اللہ نے اس سے تنبائی میں گفتگوفر مائی اور وہ ایک جوان چھوکر اان میں سب سے زیادہ کم سن تھا۔ رسول الدمن اللہ نے اس سے دریافت (فرمانے) میں اصرار فرمایا اور آ ب اس سے فرمار ہے تھے:
یا ابنی صُور ای اَنْشُدُكَ اللّٰهَ وَاُذَ تِحُرُكَ بِاَیّامِهِ عِنْدَ بَنِی اِسْرَ آئِیلَ هَلْ تَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ حَكَمَ فِی التَّوْرُاقِ.

''اے ابن صوری میں مجھے اللہ کی قشم دیتا ہوں اور مجھے اس کی وہ نعمتیں یاد دلاتا ہوں جو بنی اسرائیل پڑھیں۔ کیا تو اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ نے تو ریت میں اس شخص کے متعلق جس نے شادی کے بعد زنا کیا ہو۔ سنگیاری کا تھم دیا ہے'۔

اس نے کباالبی سی ہے۔ والقداے ابوالقاسم بیلوگ یقینان بات کو جانتے ہیں کہ آپ (اللہ کی طرف ے) بھیجے ہوئے نبی ہیں لیکن ان کو آپ سے حسد ہے۔

راوی نے کہا پھررسول اللّہ منافیقی (وہاں ہے) نگلے اور ان دونوں کے متعلق تھم فر مایا تو ان دونوں کو آپ کے اس کے آپ کی اس مجد کے دروازے کے پاس سنگ ارکیا گیا جو بی عنم بن ما لک بن النجار (کے محلے) میں ہے۔
پھراس کے بعدا بن صوری نے گفرا ختیار کرلیا اور رسول اللّه منافیقی کی نبوت ہے انکار کردیا۔
ابن ایحق نے کہا اللّہ نے ان کے متعلق (یہ) نازل فر مایا:

﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُرِ مِنَ الَّذِيْنَ قَالُواْ آمَنَا بِاَفْوَاهِمِهُ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُوْنَ لِقَوْمِ آخِرِيْنَ لَمْ يَاتُولُكُ ﴾ تُومِنْ قَلُوبِهُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا سَمَّاعُوْنَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُوْنَ لِقَوْمِ آخِرِيْنَ لَمْ يَاتُولُ ﴾ تُومِنْ قَلُوبِهُمْ وَمِن الَّذِيْنَ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

لیمنی و داوگ جنہوں نے اپنوں میں ہے آپھیاوگوں کو بھیجا ہے اور خودنہیں آئے ہیں اور انہیں بعض ایسے حکم بتا دیئے ہیں جو بچانہیں ۔ پھرفر مایا کہ:

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ مِنْ بَغْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُوْنَ اِنْ أُوْتِيْتُمْ هَلَا فَخُدُّوْهُ وَاِنْ لَمْ تُوْتُوْهُ (اى الرجم) فَاخْذَرُوْهُ.

'' بیاوگ کلمات کے استعمال موقعوں کے (معلوم ہونے کے ) بعد ان کا بیجا استعمال کرتے ہیں (اور) کہتے ہیں۔اکر (محمد کی جانب ہے ) تہ ہیں بہی تھم دیا جائے تواہے لے اواورا کر تہ ہیں ہیہ تھم (یعنی رہم کا تھم) نہ دیا جائے تو اس ہے بچو'۔ آخر بیان تک

این آئی نے کہا کہ جھے ہے تھ بن طلحہ بن یزید بن رکانہ نے اسمغیل بن ابرا تیم ہے اور اس نے ابن عباس ہے تن کریان کیا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طاق ہے ان دونوں کی سنلساری کا تکم فر مایا اور وہ آپ کی مسجد کے درواز ہے یا سنگسار کئے گئے۔ اور جب اس یہووی نے پیشر مارتے ہوئے دیکھا تو اٹھ کراپئے ساتھ والی عورت کی طرف گیا۔ اور اس پر جھک پڑا تا کہ پیشر وں ہے اس کو بچائے یہاں تک کہ وہ دونوں مار دالے کئے۔ (راوی نے) کہا اور بیالی بات تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے نمایاں فر ما دی تا کہ ان دونوں سے جوزنا مرز دہواوہ تا بت جوجائے۔

ائن آئی نے کہا اور مجھ سے صالح بن کیمان نے عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر سے من کر بیان کیا انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ فالین کی ان میں حاکم بنایا گیا تو آ ب نے انہیں تو ریت کے ساتھ باوا یا اور ان میں سے ایک عالم بیٹھ کرا ہے پڑھنے لگا اور اپنا باتھ آیت رجم پررکھ دیا راوی نے کہا تو عبداللہ بن سام نے اس کے باتھ پر مارا اور کہا اے اللہ کے نبی بی آیت رجم ہے۔ بیٹھ ساسے آپ کو یہ کہ ساتھ باتا ہے تو رسول اللہ فالین خرمایا:

وَيْحَكُمْ يَا مَعْشَرَ يَهُوْدَ مَا دَعَاكُمْ إِلَى تَرُكِ حُكْمِ اللَّهِ وَهُوَ بِأَيْدِيْكُمْ.

"ائ آروہ یہودتم پر افسوس ہالتد کا حکم جھوڑ دینے کی تم کوکس (چیز) نے ترغیب دی حالانکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے'۔

راوی نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا۔ سنے واللہ اس تھم پر ہم میں عمل ہوا کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ہم میں ہے ایک شخص نے جو شاہی خاندان اور بڑی حیثیت والوں میں سے تھا اپنی شادی کے بعد زنا کیا تو بادشاہ (نے) اس کے سنگسار کرنے سے روکا اس کے بعد پھرا یک شخص نے زنا کیا (اور) اس نے چاہا کہ اسے سنگسار کرے تو لوگوں نے کہا کہ ہیں واللہ (اس کواس وقت تک سنگسار نہیں کیا جا سکتا) جب تک کہ فلال شخص کو سنگسار

نه کیا جائے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو لوگ جمع ہوئے اور اپنے اس تھم کی ترمیم کر کے تحبیہ قائم کیا اور سنگ ار ی کے تذکر ہے اور اس پڑمل کرنے کومروہ سنت بنا ڈ الا راوی نے کہا۔ کہ رسول اللہ منافیظ آنے فر مایا:

فَأَنَا آوَّلُ مَنْ آخِيَا آمْرَ اللَّهِ وَعَمِلَ بِهِ.

" تو میں بہاا شخص ہوں جس نے تھم البی کوزندہ کیا اور اس پر مل کیا ''۔

پھر آپ نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم فر مایا اور آپ کی مسجد کے دروزے کے پاس ان کو سنگسار ' رویا کیا۔عبداللہ نے کہا کہ میں بھی ان دونوں کو سنگسار کرنے والوں میں تھا۔

### خون بہامیں ان لوگوں کے مظالم

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے داؤ دبن حصین نے عکرمہ ہے انہوں نے ابن عباس کی روایت ہے ( یہ ) حدیث سنائی کہ (سورۂ) مائدہ کی وہ آیتیں جن میں اللہ (تعالیٰ ) نے بیفر مایا:

﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَغْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُوكَ شَيْنًا وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسُطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بَالْقِسُطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾

''(اے نبی) تو ان میں فیصلہ کریا اعراض (تجھے اختیار ہے) اور اگر تو ان سے اعراض کرے تو وہ تجھے ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا ئیں گے اور اگر تو ان میں فیصلہ کرے تو انصاف ہے کرنا بے شک اللہ انساف کرنے والوں ہے محبت رکھتا ہے'۔

یہ آئیس بی النفیر اور بی قریظہ کے درمیان کے خون بہا کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور حالت بیقی کہ بی النفیر کے مقتولوں) بی النفیر کے مقتولوں کا خون بہا جن کواعلیٰ مرتبہ حاصل تھا۔ پورا پورا ادا کیا جاتا تھا اور بی قریظہ ( کے مقتولوں) کا نصف یہ تو انہوں نے رسول اللہ منافی تی ہے فیصلہ جا ہا تو اللہ نے مذکورہ آئیس ان کے متعلق نازل فرما کیں۔ رسول اللہ منافی بیش مقرر فرما دی۔ ابن ایحق نے کہا کہ اللہ بہتر رسول اللہ منافی بیش مقرر فرما دی۔ ابن ایحق نے کہا کہ اللہ بہتر جا نتا ہے کہ حقیقت میں (اس کے نزول کا سبب ) کیا تھا۔

## رسول التُمثَّالِيَّيْنِ كُودين سے برگشته كرنے كا يہوديوں كااراده

ابن ایخق نے کہا کہ کعب بن اسداور ابن صلوبا اور عبداللہ بن صوری اور بیا س بن قیس نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ چلوہم محمد کے پاس چلیں۔ ممکن ہے کہ ہم اے اس کے دین سے پھیر دیں کیونکہ وہ بھی ایک آ دمی ہے بھروہ آپ کے پاس آئے اور آپ ہے کہا۔

ا ہے محمد ( من قیم اور ہا ہے ہیں کہ ہم یہود کے علاء اور ان میں بڑی حیثیت والے اور ان کے ہم دار میں اور آگر ہم نے آ ب کی بیروی کرلی تو ( تمام ) یہود آ ب کے بیروہ وجا نمیں گاوروہ ہماری مخالفت نہ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم کے بچھلوگوں میں جھگڑا ہے۔ تو کیا ہم آ ب کو حاکم بناویں ( اس شرط پر ) کر آ ب ان کے خلاف ہماری جانب فیصلہ صاور فرما دیں اور ہم آ ب پر ایمان لائیں اور آ ب کی تصدیق کریں تو رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے انکار فرما دیا۔ اللہ ( تعالی ) نے ان کے متعلق ( یہ ) ناز ل کر مانا:

﴿ وَ آنِ احْكُمْ بِينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعُ آهُواً وَ هُمْ وَاحْذَرُ هُمْ اَنْ يَغْبِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يَوْوَبُهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ اللّٰهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يَوْوَبُونَ ﴾ مِن اللّٰهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يَوْوَبُونَ ﴾ مِن اللّٰهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يَوْوَبُونَ ﴾ من اللّٰهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يَوْوَبُونَ ﴾ أور بيركة وان كورميان اى كموافق فيعله كرب جوالله في نازل فرمايا به اوران كى خوابشوں كى بيروى نه كراوران سے دُرتارہ كه وہ تجھے ان بيل سے بعض (احكام) سے برگشة نه كردي جوالله في بيروى من كروان سے دُرتارہ كه وہ تجھے ان بيل ہو جا نيل تو جان لے كه ان كردي جوالله في من الله عن الله علم الله عن الله الله عن الله

### عبیلی علیات کی نبوت سے بہود بول کا نکار

ابن اسحاق نے کہا کہ رسول اللہ منگا تی باس ان میں سے ابویا سربن اخطب اور نافع بن الی نافع اور عازر بن الی عازر اور خالد اور زید اور از اربن الی از اراور اشیع آئے۔ اور آپ سے وریافت کیا کہ رسولوں میں سے آپ کس کس برایمان رکھتے میں تورسول اللہ منگا تی کھر مایا:

نُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَّا أُنْزِلَ اِلنِّنَا وَمَا أُنْزِلَ اِلنِي اِبْرَاهِيْمَ وَاسْمَعِيْلَ وَاسْلَحَقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسَلِي وَعِيْسَلِي وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ لِمِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ وَالْاسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوْسَلِي وَعِيْسَلِي وَمَا أُوْتِي النَّبِيُّوْنَ لِمِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ آحَدٍ مِنْ رَبِّهِمْ لَا مُسْلِمُونَ.

''جم ایمان رکھے ہیں اللہ پراوراس چیز پرجو ہماری طرف اتاری کی ہاوراس چیز پرجوابراہیم اسمعیل واشخق و پیقوب اوران کی اولا دیراتاری کئی اوراس پرجوموی اور میسنی اور ( دوسر ) نبیوں کوان کے پروردگار کی جانب سے عنایت ہوئی ہم ان میں ہے سی میں تفریق نبیس کرتے اورہم اس کے فرمان بردار ہیں'۔

جب میسیٰ بن مریم کا ذکر آیا تو ان لوگول نے ان کی نبوت سے انکار کیا اور کہا کہ ہم نہ میسیٰ بن مریم کو مانتے ہیں اور نہ اس مخض کو جوان پر ایمان رکھتا ہوتو ان کے متعلق اللہ نے (بیہ ) نا زل فر مایا:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ اِلْيَنَا وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ إِنَّا أَهُلَ الْكِيرَا فِمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَ إِنَّا أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾ إِنَّ أَكْتَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴾

"(اے نبی) کہ دو۔ اے اہل کتاب کیا تم ہم سے صرف اس دجہ سے وشمنی رکھتے ہو کہ ہم اللہ پراوراس چیز پر جواس سے پہلے اتاری پراوراس چیز پر جواس سے پہلے اتاری گئی اور اس چیز پر جواس سے پہلے اتاری گئی اور اس چیز پر جواس سے پہلے اتاری گئی اور حقیقت تو رہے ہے کہتم میں سے اکثر نافر مان ہیں '۔

اور رسول التدمن تأثیر کے پاس رافع بن حارثداور سلام بن مشکم اور ما لک بن صیف اور رافع بن حریمله آئے اور کہا۔

اے محمد کیا تمہارا یہ دعوی نہیں ہے کہ تم ملت و دین ابراہیم پر ہواور ہمارے پاس ہوتو ریت ہے اس پر بھی ایسان رکھتے ہواور اس بات کی گواہی بھی دیتے ہو کہ وہ حقیقت میں اللّٰہ کی جانب سے (آئی ہوئی) ہے۔ آپ نے فرمایا:

بَلْ وَلَكِنَكُمْ أَخْدَثْتُمْ وَجَحَدْتُمْ مَا فِيْهَا مِمَّا أَخِذَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْمِيْثَاقِ فِيْهَا وَكَتَمْتُمْ مِنْهَا مَا أُمِرْتُمْ أَنْ تَبَيَّنُوْهُ لِلنَّاسِ فَبَرِئْتُ مِنْ إِخْدَاثِكُمْ.

''کیوں نہیں (بےشک میرادعوی یہی ہے) کیکن تم نے نئی باتیں پیدا کر لی ہیں اور تم نے اس عبد کا انکار کر دیا ہے جواس میں ہے جس کا تم سے اقر ارلیا جا چکا ہے اور تم نے اس میں کی اس بات کوراز بنا دیا ہے جس کے متعلق تنہیں تکم دیا گیا گئم اے لوگوں ہے واضح طور پر بیان کرو اس لئے میں نے تمہارے نئی باتوں سے علیجدگی اختیار کر کی'۔

انہوں نے کہا پھرتو ہم انہیں باتوں پر جو ہمارے قابومیں ہیں جے رہیں گے اور ہم سیرشی راہ پراور تق پر ہوں گے۔اور ہم نہ جھے پرایمان لائیں گاور نہ تیری پیروی کریں گے۔توان کے متعلق اللہ نے (یہ) نازل فرمایا: ﴿ قُلْ یَا اَهْلَ الْکِتَابِ لَسُتُمْ عَلَی شَیْءٍ حَتّٰی تَقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِیْلَ وَمَا أَنْزِلَ اِلْیْکُمْ مِنْ رَبِیکُمْ وَ لَيَزِيْنَ نَ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ ﴾ 
(اب نبی ان ہے) کہ اِسلام کتاب تم سی (صیح ) چیز پرنبیں ہو یبال تک کرتم تو ریت و انجیل اوراس چیز کے پابندنہ ہوجاؤ جوتمہارے پروردگاری جانب ہے تنہاری طرف اتاری گئی ہے اور بُشک جو چیز تیرے پروردگاری جانب ہے تیری طرف اتاری گئی ہوں اور بُشک جو چیز تیرے پروردگاری جانب ہے تیری طرف اتاری گئی ہوں ان میں سے بہتوں کو ساتی اور کفر میں بڑھا دے گی اس لئے تو کا فرقو م پرغم نہ کھا''۔

ا بن استحق نے کہا کہ رسول التد سن نظیر آئے بیاس النحام ابن زیدا ورفر دم بن کعب اور بحری بن عمر و آئے اور کہا اے تحد کیا تمہمیں اللہ کے ساتھ داس کے سواکسی اور کو معبود کا علم نہیں تو رسول اللہ سن نظیر نے فرمایا: اَللّٰهُ لَا اِللّٰهَ اِللَّا هُوَ بِذَلِكَ بُعِثْتُ وَ إِلٰى ذَلِكَ اَدْعُوْ.

''القد(ایسی ذات ہے کہ )اس کے سوا کوئی معبود ہے بی نہیں ای (اصول) پر میں مبعوث ہوا ہوں اوراس کی طرف میں بلاتا ہوں''۔

و ان اوگوں کے اوران کے قول کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ قُلْ اَئَىٰ شَىٰ ۚ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْآنَ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ اَنِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً أُخْرِى ﴾

''(اے نی) تو کہدکہ گواہی کے لحاظ ہے کون ی چیز سب سے بڑی ہے (ان کا جواب یہی ہونا جا ہے کہ گواہی کے لحاظ ہے بھی اللہ سب سے بڑا ہے اس لئے ) تو کہداللہ میر ہارے ورتمہارے درمیان گواہ ہے اور میری طرف اس قرآن کی وی کی گئی ہے تا کہ اس کے ذریعے میں تہہیں بھی ذراؤں اور اس خص کو (بھی ) جس تک یہ ہیں تا کہ اس اس کی گواہی دراؤں اور اس خص کو (بھی ) جس تک یہ ہیں تا کہ اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سواد وسرے معبود بھی ہیں'۔

﴿ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَّهُ وَاحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِي ۚ مِنَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ
يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

" تو کہ میں ( تو ایسی ) گوائی نہیں دیتا ( اور ) کہدرہ تو بس ایک بی معبود ہے اور جن چیزوں کوتم شریک تھہراتے ہو میں ان سے ( بالکل ) علیحدہ ہوں ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پہچا نے ہیں جیسا ا ہے بچوں کو پہچا نے ہیں ( اور ) جن لوگوں نے اپ آپ خسارے میں ڈال رکھا ہے وہی ایمان نہیں لاتے ''۔

اورر فاعہ بن زید بن اتابوت اورسوید بن الحارث نے اظہار اسلام کیا تھا ( مگر ) منافق ہی رہان

( ri. ) \$ ( ) \$ (

وونوں ہے مسلمانوں کامیل جول رہا کرتا تھا تواللہ (تعالیٰ) نے ان کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوا دِيْنَكُمْ هُزُوًا وَ لَعِبًا مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُو الْكَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

''اے وہ لوگو! جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے جن کوتم سے پہلے کتاب دی گئی ہے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تہارے وین کوہنسی کھیل بنالیا ہے اور کا فروں کو دوست نہ بناؤ اگر تم ایماندار ہوتواللہ (کے حکم کی خلاف ورزی) سے ڈرؤ'۔

﴿ وَإِذَا جَاءُ وَ كُمْ قَالُوْا آمَنَّا وَ قَلْ دَّخَلُوا بِالْكُفْرِوَ هُمْ قَلْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكُتُمُونَ ﴾

''اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو کہد دیا کہ ہم نے ایمان اختیار کرلیا ہے حالانکہ وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو کچھوہ چھیاتے ہوئے داخل ہوئے اور وہ ای ( کفر) کو لئے ہوئے نکل گئے اور جو کچھوہ چھیائے ہوئے سے اس کواللہ خوب جو اس کواللہ خوب جانے والا ہے'۔

اور حبل بن الی قشر اور شمویل بن زید نے رسول الله خلاقی است کہاا ہے محمد! اگرتم نبی ہوجیسا کہتم کہتے ہو تو ہمیں بتاؤ کہ قیامت کب ہوگی راوی نے کہا۔ تو اللہ نے ان دونوں کے متعلق (بیہ) نا زل فر مایا:

﴿ يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ آيَّانَ مُرْسَاهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّى لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلْتُ فِي السَّمُواتِ وَالْاَرْضِ لَا تَأْتِيْكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُوْنَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله وَلَكِنَّ اكْتُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ﴾

''وہ تجھ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ اس کی انتہا کب ہے تو کہہ دے کہ اس کا علم تو میر سے پروردگار ہی کے بیاس ہے۔ اس کو اس کے وقت پرصرف وہی ظاہر فرمائے گا۔
آ مانوں اور زمین میں وہ بار ہوگئ ہے وہ تم پراجیا تک ہی آئے گی۔ وہ تجھ سے اس کے متعلق اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یا وہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو ان پر بڑا مہر بان ہے یا وہ تجھ سے اس طرح دریافت کرتے ہیں گویا تو نے اس کے متعلق بڑی جھان ہیں کی ہے تو کہد دے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور لیکن اکثر لوگ (اس بات کو) نہیں جانے''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ایان کے عنی متی کے ہیں یعنی کب قیس بن الحدادیة الخزاعی نے کہا ہے۔ فَجِنْتُ وَمُنْحُفَى السِّرَّ بَیْنِیْ وَبَیْنَهَا لِلاَسْالَهَا اَیّانَ مَنْ سَارَ رَاجِعُ

راز کوخفی رکھنے والا مقام (جو) میرے اور اس کے درمیان (طے شدہ) تھا وہاں اس ہے اس بات کے دریافت کرنے کے لئے گیا کہ جوشش چلا گیا ہے وہ کب واپس ہونے والا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُرْسَاهَا کے معنی مُنْتَهَاهَا کے بیں اور اس کی جمع مراس ہے کمیت بن زیر الاسری نے کہا ہے۔
وَ الْمُصِیْبِیْنَ بَابَ مَا اَخْطاَ النَّا سُ وَمُرْسِلِی قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ
اس دروازے کو یا لینے والوں کی شم جس کولوگوں نے غلطی سے نہیں پایا اور اسلام کی بنیاد کے
انتہائی مقام کی شم۔

اور سے بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

اور مُرْسلی السفینة ال مقام که کہتے ہیں جہال کشی رکتی ہے اور حَفلی عنها میں تقدیم وتا خیر ہے۔ فرمان کا مقصدیہ ہے کہ یسئلونك عنها کانك حفی بهم۔ وہ بھے ۔ وہ بھے اس كے متعلق ال طرح دریافت كرتے ہیں گویاتوان پر بردامبر بان ہے كہ انبیں وہ بات بتادے گاجوان كے سوادوسروں كونه بتائے گا۔ اور حَفِی كمعنی البر المتعهد كے بھی ہیں۔ یعنی ہمیشہ احمان كرنے والا۔ كتاب اللہ میں ہے۔ انه كان بی حفیا۔

وہ میراہیشہ کامحن ہے۔ اوراس کی جمع احفیاء ہے۔ بن قیس بن تغلبہ کے آشی نے کہا ہے۔
فَانُ تَسْالِیْ عَیْنی فَیَارُ بُ سَائِلِ حَفِیّ عَنِ الْاعْشٰی بِهِ حَیْثُ اَصْعَدَا
(اے عورت) اگر تو میرے حالات دریافت کرتی ہے تو کوئی تعجب نہیں کیونکہ آشی جہاں کہیں گیا
وہاں اس کے پوچھنے والے اوراس پراحیانات کرنے والی بہت رہے۔
اور یہ بیت اس کے ایک قصدے کی ہے۔

اور حفی کے معنی کسی چیز کاعلم حاصل کرنے کے لئے جیمان بین کرنااوراس کی طلب میں مبالغہ کرنے کے بھی ہیں۔

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منافی ہے پاس سلام بن مشکم اور ابو یونس نعمان بن او فی اور محمودی بن دحیہ اور شاس بن قیس اور مالک بن الضیف آئے اور آپ ہے کہا ہم آپ کی پیروی کیے کریں۔ حالانکہ آپ نے ہمارا قبلہ جھوڑ دیا ہے اور عزیر کے متعلق آپ بیاعقاد نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ (تعالیٰ) نے ان اقوال کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَ قَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَنْوَاهِمْ

يُضَاهِنُوْنَ ۚ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ٱنَّى يُوْفَكُوْنَ ﴾

''اور یہود نے کہا کہ عز ہراںتہ کا بیٹا ہے اور نصاری نے کہا کہ سے اللہ کا بیٹا ہے بیان کے منہ کی اِ تیں ہیں۔ بیلوگ ان لوگوں کے قول کی مشابہت پیدا کرتے ہیں۔جنہوں نے ان سے پہلے کفرا ختیار کیا ہے۔التدانہیں غارت کرے۔ یہ یہی بے عقلی کی باتیں کئے جارہے ہیں'۔آخر بيان تك \_

ا بن ہشام نے کہا کہ یُضّاهنُوْنَ کے معنیٰ ' ان لوگوں کی یا تیں ان لوگوں کی یا توں کے مشاہہ ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ مثناً اگرتم کوئی بات کہواور دوسرابھی اس کی سی بات کے تو کہتے ہیں ہو یضاحیك۔ وہ بھی تمہیں سا ہے۔

ا بن استحق نے کہااورر سول القد سی نتایش کے پاس محمود بن سیجان اور نعمان بن اضا اور بحری بن عمر واور عزمر بن الی عزیراورسلام بن مشکم آئے اور کہا۔ائے محمد کیا ہدیات سیجے ہے کہ یہ چیز جوتم پیش کررے ہو۔ هیقة یہ اللّٰہ کی جانب سے ہے۔ ہمیں تو وہ اس طرح منظم نہیں معلوم ہوتی جس طرح تو ریت منظم ہے تو رسول التدمنل تیزیم نے ان

آمَا ۚ وَاللَّهِ اِنَّكُمْ لَتَعْرِفُوْنَ آنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَكُمْ وَلَو اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ مَاجَاءُ وَا بِهِ

'' سن او! الله کی قسم بے شبہہ تم اوگ اس بات کو جانتے ہو کہ وہ اللہ کی جانب ہے ہے۔تم اے ا ہے یاس ( اپنی کتابوں میں ) لکھا ہوا یاتے ہواورا گرجن وانس ( سب ) اس بات پرمشنق ہو جانتیں کہ اس کا سا( کلام) چیش کریں تووہ (مجھی) پیش نہ کر عمیں گے''۔

اس وفت ان کی بوری جماعت نے جس میں فنحاص اور عبداللہ بن صوری اور ابن صلو با اور کنا نہ بن الربيع بن الى الحقيق اوراشيع اوركعب بن اسداورشمو مل بن زيداورجبل بن غمر و بن سكينه ( نجهي ) تتھے كہا۔اےمحمد کیا ہے مہیں کونی انسان یا جن تو تعلیم نہیں دیتا ہے۔راوی نے کہارسول اللہ سٹی تینے م مایا: اَمَا أَوَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ إِنَّهُ مِنْ عِنْدِاللَّهِ وَإِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ تَجِدُونَهُ ذَٰلِكَ مَكُتُوبًا عِنْدَ كُم في التورَّاق.

لے (الف ن د) میں ایشا ہونے ۔ کلام مجید میں دونوں روایتیں آئی ہیں۔(احرمحمودی) ع (الف) میں 'ام' بغیرالف کے ہے۔ (احرمحمودی)

المراسم المراس

'' سن لوالله کی قشم بے شبہہ تم لوگ اس بات کو جائتے ہو وہ اللہ کی جانب سے ہے اور یہ بھی کہ يقينا ميں اللّٰه كارسول ہوں ہمّ اس كوائي ياس تو ريت ميں لكھا ہوا ياتے ہو'۔

انہوں نے کہاا ہے محمہ! اللہ جب کوئی اپنا رسول بھیجتا ہے تو اس کے لئے جتنے وہ حیابتا ہے انتظامات فر ما تا ہے اور جنتی حیا ہتا ہے اس کوقدرت دیتا ہے۔ اس لئے آپ ہم یہ کوئی کتاب آسان ہے اتاریخ کہ ہم اسے پڑھیں اور پہیانیں ( کہوہ اللہ کی جانب ہے آئی ہے )۔ ورنہ ہم بھی ویسا ہی ( کلام ) پیش کریں گے حبیاتم پیش کرتے ہو۔تواللہ(تعالیٰ) نے ان کے اوران کے اقوال کے متعلق (یہ) نازل فرمایا:

﴿ قُلْ لَّنِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اَنْ يَّأْتُوْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيْرًا ﴾

''(اے نبی) تو کہہ کہا گر (تمام) جن وانس اس بات پرمتفق ہو جائیں کہاس قرآن کامثل الائتمیں تو اس کامثل نہ لاسکیس گئے۔اگر جیدو دائیں دوسرے کے معاون ہواں''۔

ا بن ہشام نے کہا کظہیر کے معنی معادن کے ہیں اور ای اشتناق ہے عرب کا تول 'تطاهروا علیه' ہے جس کے معنی تعاونوا علیہ ہیں۔شاعرنے کہاہے۔

يَا سَمِيَّ النَّبِيِّ آصْبَحْتَ لِلدِّيْنِ قِوَامًا وَلِلْإِمَامِ ظَهِيْرًا اے نبی کے ہمنام! تو دین کے لئے باعث ترقی اور خلیفہ وقت کا معاون بن گیا ہے اور اس کی

ابن التحق نے کہا کہ جی بن اخطب اور کعب بن اسداورابو نا فع اوراشیع اورشمویل بن زید نے عبداللہ بن سلام کے اسلام اختیار کرنے کے وقت ان ہے کہا کہ عرب میں نبوت نبیس ہوا کرتی بلکہ تمہارا دوست بادشاہ ہے۔ بھروہ رسول الله منی فیلم کے پاس آئے اور آپ ہے ذوالقر نمین کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے انہیں وی بیان سنا دیا جواللہ کے پاس ہے آ ہے کے پاس ذوالقرنین کے بارے میں نازل ہواتھا اور آ ب نے قریش کو سنایا تھا اور انہیں لوگوں نے قریش کومشور ہ دیا تھا کہ رسول اللّه منابیّیِظم سے ذوالقرنین کا حال دریا فت کریں جبکہ انہوں نے ان کے پاس النصر بن الحارث اور عقبہ بن الی معیط کو بھیجا نتما۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ ہے۔ سعید بن جبیر کی (پیر) روایت بیان کی گئی کہ یہود کی ایک جماعت رسول اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اوركها المعلقات الله في تواسم تمام مخلوق كوبيدا كيا - يجراس كوس في بيدا كيا - راوى في کہا (یہ سنتے ہی) رسول الله منا پینٹم کواینے پر وردگار کے لئے غصہ آگیا یہاں تک کہ آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آ پ ان پرخفا ہوئے۔راوی نے کہا آ پ کے پاس جبریل سائٹ آ نے اور آ پ کوتسکین دی اور کہا اے محمر ا ہے پر بار نہ ڈالنے۔ (یا آواز پیت کیجنے) اور اللہ (تعالی) کے پاس سے آپ کے پاس اس بات کا جواب لائے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا (اور کہا)۔

''(اے نبی) کہددے بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے بیدا ہوااور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے''۔

راوی نے کہا کہ جب آپ نے اس سورۃ کوانہیں پڑھ کر سنایا تو انہوں نے کہا کہ اے محمہ ہم ہے اس کے اوصاف بیان سیجئے کہ اس کی خاعت کیسی ہا ہے اس کا ہاتھ کیسا ہے اس کا باز وکیسا ہے تو رسول الله من الله عن الله عند آگیا اور انہیں ڈائنا تو آپ کے باس جبر میل آئے اور آپ سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ان باتوں کا جواب لائے جس کے متعلق انہوں نے سوالات کئے تھے۔ الله فرماتا ہے:

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْأَرْضُ جَبِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمُوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَبِيْنِهِ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ ﴾

''اوراللہ کا جومرتبہ ہےان لوگوں نے اس کا انداز نہیں کیا۔ حالانکہ قیامت کے دن تمام زمین اس کے قبضے میں ہوگی اور آسان اس کے سیدھے ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گے وہ (ان لوگوں کے تمام خیالات ہے) پاک ہےاور بیلوگ جونٹرک (کی باتیں) کرتے ہیں وہ اس سے برترہے'۔ ابن اتحق نے کہا کہ جھے سے بی تمیم کے آزاد کردہ عتبہ بن مسلم نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے اور انہوں

نے ابو ہریرہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول الله خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله عَلَقَ الله عَلَقَ النَّاسُ اَنْ يَتَسَاءَ لُوْا نَبِيَّهُمْ حَتَّى يَقُوْلَ قَائِلُهُمْ هٰذَا الله خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّٰهَ فَاوُلُوا اللّٰهُ اَحَدُ اللّٰهُ الصَّمَدُ لَهُ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا احَدْ ثُمَّ فَا اللّٰهِ اَحَدُ ثُمَّ اللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ))

لَيْتَفَا الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِنْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ))

' ۔ ۔ ، اپنے بی سے سوالات کرنے میں اس حالت کے قریب بیٹی کر ہے ہیں کہ ان میں کا کہنے والا یہ کئے کہ یہ اللہ اس نے تو مخلوق کو بیدا کیا پھر اللہ کوکس نے بیدا کیا ۔ پس جب وہ یہ ہیں تو تم لوگ کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سب کا مرجع ہے نہ اس نے کسی کو خبانہ اس کوکسی نے بیدا کیا اور مردود نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ پھر آ دمی کو جیا ہے کہ وہ اپنی باتیں جانب تین وقت تھو کے اور مردود شیطان سے اللہ کی پنا مائے گئے''۔

ابن بشام نے کہا نے کہا کہ صملاس کو کہتے ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا اوراس کی بناہ لی جاتی جاتی ہے۔ بنی اسد کے عمر و بن مسعود اور خالد بن نصابہ جن کونعمان ابن المنذر نے قتل کر کے ان ( کی قبروں) پر کوفے میں الغربین نامی عمارت بنانی تھی (ان کی جیتیجی) ہند بنت معبد بن نصلہ نے اپنے چپاؤں کے مرجمے میں کہا ہے۔

اَلَا بَكُرَ النَّاعِيْ بِخَيْرَى بَنِيْ اَسَدُ بِعَمْوِ بَنِ مَسْعُوْدٍ وَبِالسَّيِدِ الصَّمَدُ اللَّ مَدُودِ مَن مَسْعُوْدٍ وَبِالسَّيِدِ الصَّمَدُ اللَّ مَن كَرْدُول عَمْرُو بَن مسعود اور مرجَعْ خَلاَئَق سردار كى موت كى خرسج مورے دى ہے۔

ابن اتحق نے کبا کہ رسول القد طاق ہے ہا سنج ان کے نصاری کا وفد آیا جس میں سانھ سوار تھے اوران سانھ میں سے چودہ ان میں سے سربر آوردہ لوگ تھے اور پھر ان چودہ میں سے تین شخص ایسے تھے جوم جع عام سینے میں سے ایک عاقب تھا جو تو م کا سر داراوران سپ کوالیا مخورہ اوررائ وینے والا تھا کہ بجزاں کی رائے کے وہ لوگ کی طرف نہ پھر تے تھے اوراس کا نام عبد اُسیح تھا۔ دوسر السید تھا جوان کی دیکھ بھال کرنے والا اوران کے سفروں اوران کے جمعوں کا منتظم تھا اوراس کا نام الا یہم تھا۔ تیسر اابوحار نہ بن عاقمہ تھا جو بنی بروائل میں سے ایک فرداوران کا دینی پیشوا۔ اوران میں ماہر عالم اوران کا امام ۔ اوران کے مدرسوں کا افسر بن وائل میں سے ایک فرداوران کا دینی پیشوا۔ اوران میں ماہر عالم اوران کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا اورا سے ان کو دین علوم میں اس کی سے اوران کی خربی تھا۔ اوران کی کتابوں کی تعلیم دیا کرتا تھا اورا سے ان کے دین علوم میں اس کی مہارت واجتہا دکی خربی تھا میں اس کی کے دین کا دین کی خربی تھا۔ جب میائی تھا اوراس کے لئے طرح طرح کے اعز ازات کا فرش کرویا تھا۔ جب میاؤگ اس کی کیان سے رسول اللہ طرف چل کھڑے ہوئے اوراس کے لئے طرح طرح کے اعز ازات کا فرش کرویا تھا۔ جب میاؤگ جو ان سے رسول اللہ طرف چل کھڑے ہوئی تھا۔ درابو حارث اپنی ایک خجر فی پر بیشا اوراس نے رسول اللہ طرف چل کے بیازہ کی ایک بھائی تھا۔ جب میاؤگ کھڑے کی دربن ساتھ تھا۔ جب میاؤگ کھائے کی ایک حدور کی بیاؤگ کی بھائی تھا۔ جس کی نام کوربن ساتھ تھا۔

اہن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس کا نام کوز بتایا ہے۔ ابوحار شد کی فچر نی نے شوکر کھائی تو کوز نے کہا دوروالا برباد ہوجائے جس سے اس کی مرادرسول اللہ بنائی بیٹے تو ابوحار شد نے اس سے کہا (وہ نہیں) بلکہ تو برباد ہوجائے اس نے کہا بھائی صاحب (بائیں) یہ کیوں تو اس نے کہا واللہ یہی وہ نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے بھے تو کوز نے اس نے کہا جب آ پ اس بات کو جانتے جی تو پھر اس (پرائیان لانے) ہے آ پ کورو کئے والی کوئی چیز ہے۔ اس نے کہا ان لوگوں نے ہمارے گئے جھر کر رکھا ہے۔ ہمیں املی مرتبد دیا ہے مالدار بناویا ہے اور عزت دی ہے اور حالت یہ ہے کہان لوگوں کوئی گئے اللہ سے کہا جب اور اگر میں نے اور عزت دی ہے اور حالت یہ ہے کہان لوگوں کوئی کی خالفت کے سواہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے اور عزت دی ہے اور حالت یہ ہے کہان لوگوں کوئی کی خالفت کے سواہر بات سے انکار ہے۔ اور اگر میں نے

(ویبابق) کیا (جیسا تیرا خیال ہے) تو بیتمام چیزی جوتو دیکھ رہاہے بیاوگ چیمن ٹیس گئیر اس کے بھائی کوزبن علقمہ نے اس کی بات جوخود اس کے خلاف تھی اپنے دل میں چھپائے رکھی حتی کہ اس کے بعد اسلام اختیار کیا اور مجھے جوخبریں ملی بیں انہیں میں ہے بیھی ایک خبر ہے کہ وہ خود (کوزبن علقمہ) اس (ابوحاریہ) کے متعلق سے بات بیان کیا کرتے تھے۔

ابن بشام نے کہا کہ ججھے خبر مل ہے کہ نجران کے رئیسوں نے چند کتابیں ورثے میں پائی تھیں جوان کے پاس رکھی تھیں۔ جب ان میں سے کوئی رئیس مر جاتا اور وہ ریاست دوسر ہے کوملتی تو ان کتابوں بران مبروں کے ساتھ جوان پر پہلے سے تھیں ایک مبرخود بھی لگا دیتا اور ان مبروں کو نہ تو رُتا۔ نبی ٹاٹیڈ ایک زمانے میں (وہاں کا) جورئیس تھاوہ نبلتا ہوا با بر نکا تو تھر کھائی تو اس نے بیٹے نے اس سے کہا دور والا بر با دہوجائے جس سے اس کی مرادرسول القد من ٹیٹے ہے تو اس سے اس کے بیٹے نے اس سے کہا دور والا بر با دہوجائے جس سے اس کی مرادرسول القد من ٹیٹے ہے تو اس سے اس کے باپ نے کہا ایسا نہ کہد کیونکہ وہ نبی ہے اور اس کا نام وضا بع یعنی کتب (محفوظ ) حکمت میں ہے۔ اور جب وہ مرگیا تو اس کے جئے کی توجہائی طرف ہوئی تو اس نے دل کڑا کیا اور مہریں تو ڑ دیں اس نے اس میں نبی من ٹیٹے گئے کا تذکرہ پایا اور اس نے اسلام اختیار کر لیا اور اسلام میں اس کی حالت اچھی ربی۔ اس نے قبی کیا اور پیشعراس نے کہا ہے۔

اِلَيْكَ تَعْدُوْ قَلِقًا وَضِيْنَهَا مُعْتَرِضًا فِي بَطْنِهَا جَنِيْنَهَا مُخَالِفًا دِيْنَ النَّصَارِاي دِيْنُهَا مُخَالِفًا دِيْنَ النَّصَارِاي دِيْنُهَا

(اونٹنی) تیرے ہی جانب دوڑ رہی ہے۔اس حالت میں کداس کا زیر تنگ حرکت کررہا ہے اور اس کے بیٹ میں کہ اس کا اونٹنی بیعنی اونٹنی اونٹنی اونٹنی اونٹنی اونٹنی اونٹنی اونٹنی اونٹنی دانس کے بیٹ میں کہ اس (اونٹنی بیعنی اونٹنی والے) کا دین نصاری کے دین کے خلاف ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ و ضین کے معنی حزم الناقہ لیعنی اونٹنی کے کمر بندیاز برینک کے ہیں۔ اور بشام بن عروہ نے کہا کہ عراق والوں نے اس میں ''معترضا دین النصاری دینھا'' بڑھادیا ہے۔لیکن ابوعبیدہ نے تو ہمیں ان (مصرعوں) کے ساتھ یہ (مصرع) بھی بنایا ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ جھے ہے تھ بن بعظر بن الزبیر نے بیان کیا کہ جب وہ لوگ رسول الذ منی شیز نم کے پاس آ ہے کہ محمد میں سیا سات میں آئے اور رسول اللہ منافیق الوگوں کونماز عصر پڑھا چکے تو وہ لوگ آ پ کے پاس آ پ کی مسجد میں سیا سات میں واغل ہوئے کہ وہ اجھے کیڑئے زیب بدن کئے ہوئے متھے۔ جبے پہنے اور جیا دریں اوڑتے ہوئے بن حارث میں کعب والوں کی طرح خوب صورت متھے۔ راوی نے کہا کہ نجی منافیق آئے بعصر سیار جنہوں نے ان کواس روز و یکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی نماز کا وقت آ چکا تھا۔

اس کنے وہ رسول اللہ منافی آیا کم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے ۔ تو رسول اللہ سنافی آیا ہے فر مایا۔ دعو همہ۔انہیں تبھوڑ دو( کہ نماز پڑھ میں ) تو انہوں نے مشرق کی جانب نماز پڑھی۔

ا بن اتحق نے کہا کہ ان میں ہے چودہ آ دمی جوان لوگوں کے (نتمام) معاملات کا مرجع تھے ان کے نام تن -

اور جب ان دونوں ناموں نے آب ہے گفتگو کی تورسول اللّه منافی نظر مایا: آسُلمًا.

''تم دونو ل اسلام اختیار کرو''۔

ان دونوں نے کہا ہم تو اسلام اختیار کر ہی چکے ہیں۔فر مایا۔انکما لم تسلما فاسلما۔تم دونوں نے

لے مصنف نے رسول اللہ شان تُحیَّنُ ہے گفتگو کرنے والوں کے تین نام اوپر ہتائے ہیں اور یہاں دونوں نے لکھا نے غورطلب امر ہے۔(احد محمودی)

اسلام اختيار نبيس كيا ج اسلام اختيار كراو ـ ان دونول نے كبا بم نے تم سے پہلے اسلام اختيار كرليا ب ـ فر مايا: كذَبْتُمَا يَمْنَعُكُمَا مِنَ الْإِسْلَامِ دَعَاءَ كُمَا لِللهِ وَلَدًّا وَعِبَادَتُكُمَا الصَّلِيْبَ وَاكْلُكُمَا الْحِيْزِيْرِ.
الْبِحِنْزِيْرِ.

'' تم دونوں نے جھوٹ کہا۔ تمہارا اللہ کے لئے بیٹے کا ادعا اور تمہاری صلیب کی پوجا اور تمہارا مورکا گوشت کھانا (پیسب باتیں) تنہیں اسلام اختیار کرنے ہے مانع بین'۔

انہوں نے کہاا ہے محمد پھران کا باپ کون تھا تو رسول التد منطقیۃ کم نے خاموشی اختیار فر مائی اور انہیں کوئی جواب ادا نہ فر مایا تو اللہ نے ان کے اس قول اور ان کے تمام مختلف معاملات کے متعلق سور وَ آل عمران کا ابتدائی حصداس سے کچھاویر آیتوں تک نازل فر مایا اور فر مایا:

﴿ آلَمُ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْحَيِّي الْقَيُّومُ ﴾

''الم \_التد( تووہ ہے کہ )اس کے سواکوئی معبود نہیں زندہ ہے برقرار ہے''۔

پُس سورۃ کی ابتدااپی ذات کی پائی اور تو حید ہے فرمائی کہ اس کی ذات ان تمام ہوتوں ہے پاک ہے جودہ کہا کرتے تھے اوروہ بیدا کرنے اور حکم دینے میں یکتا ہے۔ ان امور میں اس کا کوئی شریک نہیں تا کہ جو کا فرانہ بدعتیں انہوں نے بیدا کرلی تھیں اور اس یکتا ذغات کے ہمسر کشبرا لئے تھے اس کا رد ہواور اپنے دوست (یعنی پنجبر) کے متعلق جوان کا اوعا تھا وہ خودان پر ججت ہواور اسی ہے ان کی گمراہی بتا دی جائے۔ پس فرمایا ۔ پُس فرمایا ۔ پُس

''اللہ تو وہ ہے کہ اس کے سواکوئی معبود ( ہی ) نہیں''۔

اس کے اوا مربیں اس کے سوا کوئی شریک نہیں اُلْحَیْ الْقَیْوْ مُ۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ مرتانہیں حالا نکہ ان کے قول کے مطابق عیسیٰ مرکئے اور سولی پر چڑھا دئے گئے۔

القیوم۔ پیدا کرنے میں جواس کا مقام تسلط ہے وہ اس پر برقر ار ہے (اور) وہ اس مقام ہے نہیں ہے گا۔ حالا نکہ ان کے قول کے موافق عیسیٰ جہاں تھے اس جگہ ہے ہٹ گئے اور دوسری جگہ چلے گئے۔

﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ﴾

"اس نے جھے پرسچائی لی ہوئی کتاب ناز ل فرمائی"۔

یعن جن امور میں انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تھااس میں جوبات سے تھی اس کو لئے ہوئے۔

﴿ وَ أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴾

''اوراس نے توریت وانجیل بھی اتاری''۔

یعنی مویٰ پرتوریت اور نمیسیٰ پر انجیل ای طرح اتاری جس طرح اس سے پہلے والوں پر اور کتابیں نازل فرمائیں۔

﴿ وَ أَنْزَلَ الْغُرْقَانَ ﴾ "اورفرقان نازل فرمايا" ـ

یعنی عیسیٰ ( علیہ السلام ) وغیرہ کے متعلق ان میں ہے مختلف جماعتوں نے جومختلف خیالات قائم کر لئے تھے ان میں حق کو باطل ہے ممتاز کرنے والی چیز ۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُوانَتِقَامٍ ﴾

" بشبه جن اوگول نے اللہ کی آیتول کا انکار کیا ان کے لئے شخت عذاب ہے اور اللہ عالب اور سنزاد ہے والا ہے '۔

یعنی اللہ ان لوگوں کوسز اویے والا ہے جنہوں نے اس کی آیتوں کے جانے اور ان آیتوں میں جو پھھ تھااس کو بچھنے کے بعداس کاا نکار کیا۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْكَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾

" بشبه الله ہے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی (نه) زمین میں اور نه آسان میں '۔

یعنی جوارادے وہ کرتے ہیں اور جو جالبازیاں وہ سوچتے ہیں اور تیسیٰ کے متعلق اپنے اقوال ہے وہ جن کی مشابہت کرتے ہیں' کہ انہوں نے اللہ ہے ففلت' اور اس کا انکار کرکے' عیسیٰ کو پروردگار اور معبود تھہرالیا ہے۔ حالانکہ ان کے یاس جوملم ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ ﴾

" و بى تو ہے جورهم ما در ميں جيسى چا ہتا ہے صور تيں تمهيں ويتا ہے "۔

یعنی اس بات میں تو کسی تھے کا شہر نہیں ہے کہ عیسیٰ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں رخم مادر میں صورت دی گئی۔ اس کا نہ وہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ انہیں بھی و کسی ہی صورت دی گئی جس طرح ان کے سوا آ دم کے دوسر ہے بچوں کو دی گئی چر جواس مقام پر تھاوہ معبود کس طرح ہوسکتا ہے پھر ان شرکا ءے جوانہوں نے تھے ۔ اپنی ذات کی تنزیداور یکتائی کا بیان فرما تا ہے:

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ غلبہ وحکمت والا ہے'۔

لینی ان لوگوں کو مزادیے میں غالب ہے جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے اور جب چاہے مزاوے سکتا ہے اور اپنے بندوں سے وجوہ و دلائل بیان کرنے میں حکیم ہے۔ ﴿ هُوَ الَّذِي يُنزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمَّ الْكِتَابِ ﴾ "وبى ہے جو تجھ پر كتاب اتار رہا ہے۔ اس میں سے بعض آیتیں استوار (وَاضِحُ الْمَوَادِ مَانِعُ الشَّبَاه) ہیں اور بہی كتاب كی اصل ہیں"۔ مَانِعُ اِشْتَبَاه) ہیں اور بہی كتاب كی اصل ہیں"۔

ان میں پروردگارعالم کے دلائل ہیں اور بندوں کا (گمراہی ہے) بچاؤ ہے اور مخالف اور نلط باتوں کی مدافعت ہے۔ انہیں ان کے ضمون سے پھیرانہیں جاسکتا اور ندان کے اس منظم میں کوئی تغیر ہوسکتا ہے جس کے لئے وہ بنائے عملے ہیں۔

﴿ وَ أَخُرُ مُتَشَابِهَاتَ ﴾ "اور (بعض) دوسرى مشتبه بين " ـ

کہ ان کو ان کے معنی ہے پھیرا جا سکتا ہے اور ان کی تاویل کی جا سکتی ہے اللہ نے ان کے ذریعے بندوں کی آ زمائش کی ہے کہ وہ انہیں غلط معنی کی طرف نہ لے جا کیں اور انہیں حقیقی معنی ہے نہ پھیریں اللہ فرما تاہے:

﴿ فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ ﴾

'' تو جولوگ ایسے ہیں کہ ان کے دلول میں ٹیڑ ھا بن ہے''۔

یعن سیدهی راه سے پھر جانے کی قابلیت ہے۔

﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنهُ ﴾

'' تو و ہلوگ اس میں ہے مشتبہ چیز وں کے پیچھے لگ جاتے ہیں''۔

یعنی ایسے رائے پر پڑجاتے ہیں جواس سے پھیر دے تا کہ اس کے ذریعے ان باتوں کو بیائشہرائیں جن کا انہوں نے ایجاد کرلیا ہے اورنگ باتیں ہیدا کرلی ہیں تا کہ وہ ان کے لئے ججت بن جائے حالا نکہ جو بات انہوں نے کہی ہے اس میں انہیں جک وشہر ہی ہے۔

﴿ البِّيغَاءَ الْفِتْنَةِ ﴾ "فَتَحَى جَتَّو مِن "

یعنی اشتباه پیدا کرنے کے لئے۔

﴿ وَالْمِيْعَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ "اورتاويل كى الشين" .

یعنی خلقنااور قضینا کے معنی کو (جمع کی طرف) پھیر کرا پی اس گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس کاانہوں نے ارتکا ب کیا ہے۔ فرما تا ہے :

﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلًا ﴾ "اوراس كى تاويل كوئى نبيس جانتا" ـ

لیخی اس (خَلَقْنَااور قَضَیْنَا) کی تاویل جس کے معنی انہوں نے اپنے حسب منشاء لے لئے ہیں۔

﴿ إِلَّا اللّٰهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ "مَر اللّه اور جوبوگ علم میں استواری رکھنے والے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو اس پرایمان لا چکے۔ یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی جانب سے ہے '۔

پھراس میں اختلاف کیے ہوسکتا ہے وہ (سب کا سب) ایک ہی کلام ہے ایک ہی پر وردگار کی جانب سے ہے۔ پھرانہوں نے مشتبہ الفاظ کی تاویل کے لئے ان محکمات کی طرف رجوع کیا جن میں بجزا کی معنی کے کوئی ان میں دوسری تاویل نہیں کرتا۔ اور ان کی اس بات سے کتاب منظم ہوگئی اور اس کا ایک حصد دوسر سے حصے کی تقید بی کرنے والا (ہونا ظاہر) ہوگئی اور اس کے ذریعے جمت نافذ ہوگئی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور ان کی اور کفر کی اور وجہ ظاہر ہوگئی اور کفر کی اور کفر کا سر کچل دیا گیا۔ اللہ (تعالی ) فرما تا ہے:

﴿ وَمَا يَنْ تَكُو ﴾ "اورنفيحت (قبول) نبيس كرتے"۔

یعنی ایسے معاملوں میں <sub>-</sub>

﴿ إِلَّا أُولُوا الْاَلْبَابِ رَبَّنَا لاَ تُرْغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾

'' مگرعقل والے۔اے ہمارے پرور دگار ہمارے دلوں کو ٹمیڑ ھاند کر۔ بعداس کے کہ تونے ہمیں سیدھی راہ بتا دی''۔

یعنی اگرنی با تیں نکال کرہم اس طر جھک پڑیں تو ہمارے دلوں کو (اس طرف) جھکنے نہ دے۔ ﴿ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّذُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

''اورہمیں اپنے پاس رحمت عنایت فر ما بے شبہہ تو بڑا عنایت فر مانے والا ہے''۔

پير فر مايا:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلْئِكَةُ ۗ وَ أُولُو الْعِلْمِ ﴾

''اللّٰہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور فرشتوں نے (بھی) لیعنی انہوں نے جو کچھ کہااس کے خلاف (بیسب گواہ ہیں)''۔

﴿ بِالْقِسْطِ ﴾

'' انْصاف ہے۔ یعنی بیرگواہی عاولا نہ ہے''۔

﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾

''اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ بے شبہہ اللہ کے پاس دین (تو بس) اسلام ہی ہے''۔

لعنی! اے محد پروردگار کی تو حیداوررسولوں کی تصدیق کے جس طریقے پرتم ہو۔

﴿ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْعِلْمُ ﴾

''اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے (اس سے) اختلاف نہیں کیا مگر بعداس کے کہان کے یاس علم آچکا''۔

یعنی وہ جو (بذریعة قرآن) آپ کے پاس آچکا ہے۔ کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔

﴿ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾

" آپس كى سركشى سے \_اور جو خص الله كى آيتوں كا انكاركر ئو بے شبہدالله جلد حساب لينے والا ہے "۔

﴿ فَإِنْ حَاجُوكَ ﴾

'' پھر بھی انہوں نے اگر تجھ سے ججت کی''۔

یعنی ان کے قول خکفینا۔ فعکنیا اور امکر ناکی (تاویل) باطل ہے جووہ پیش کرتے ہیں تو بیزا شبہ باطل ہے اور اس میں جوسچائی ہے۔اس کوانہوں نے جان لیا ہے۔

﴿ نَقُلُ اَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلَّهِ ﴾

''تو تو کہہ دے کہ میں نے تواہیے آپ کواللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یعنی و واللہ جو یکتا ہے'۔

﴿ وَ مَن ا تَبَعْمِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّينَ ﴾

''اور جس نے میری پیروی اختیار کی ہے انہوں نے بھی (اپنے کواللہ کے حوالے کرویا ہے) اور جن لوگوں کو کتاب نہیں جن لوگوں کو کتاب نہیں ان سے کہدیعنی جن نے پاس کوئی کتاب نہیں (ان سے کہدیکی ہے)''۔

﴿ اَلَّهُ اَللَّهُ مَا اللَّهُ وَ الْمُتَدُوْ اوَ اِنْ تَوَلَّوْ افَاتِمَا عَلَيْكَ الْبَلاَءُ وَاللَّهُ بَصِيْر بِالْعِبَادِ ﴾

'' كياتم نے بھی (اس اصول) سليم كواختيار كرليا اگر انہوں نے (بھی اس اصول كو) مان ليا تو بس سيدهی راه پرلگ لئے اور اگر منه پھيراتو (بچھ پرواه نه كر) تجھ پرصرف (بيام خداوندی) بنجياد ينا (لازم) ہے اور الله تو بندوں كوخوب و كھنے والا ہے'۔

پھرابل کتاب کے دونوں گروہ یہود ونصاریٰ کوجمع فر مایا اور انہوں نے جوجونی باتیں اور نے طریقے پیدا کر لئے تھے ان کا ذکر کیا اور فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتَلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتَلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِينَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتَلُونَ الَّذِيْنَ يَأْمُرُونَ بِأَلْقِسُطِ مِنَ النَّاسِ - الى قوله قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾

''جولوگ اللہ کی آئیوں کا انکار کرئے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں ہے ایسے افراد کو تل کرتے ہیں جوعد ل وانصاف کے احکام دیتے ہیں (انہیں در دنا ک عذاب کی بشارت دے )۔ ہے اس کے اس فرمان تک۔ کہدا ہے اللہ اے حکمت کے مالک'۔

لعنی اے بندوں کی پرورش کرنے والے اے وہ ذات جس کے سوابندوں کے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کرتا۔ ﴿ تُوتِی الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَ تُعِزَّ مَنْ تَشَاءُ وَ تُغِزِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيكِكَ الْخَيْدِ ﴾ الْخَيْدِ ﴾

" تو جس کو جیا ہتا ہے حکومت عطافر ماتا ہے اور جس سے جیا ہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے اور جس کو جیا ہتا ہے حکومت جھین لیتا ہے اور جس جو جیا ہتا ہے ذریل کرتا ہے بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے بیعنی تیرے سواکسی دومرے کے ہاتھ میں نہیں"۔

﴿ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ ﴾ '' بشبه تو ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے'۔ لینی اپنے غلبے اور اپنی قدرت سے یہ کام کر کنے والا تیرے سواکوئی (مجھی ) نہیں۔

﴿ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَ لَمُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمَيْتِ وَ لَمُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

" تو دن میں رات کو داخل کر دیتا ہے اور رات میں دن کو داخل کر دیتا ہے اور مردے سے زندے کونکالتا ہے اور زندے سے مردے کونکالتا ہے '۔

لین ای قدرت ہے۔

﴿ وَ تُرزِقُ مَن تَشَاءُ بِغَيرِ حِمَابٍ ﴾

"اورجس كوتو جا بهتا ہے بے حساب عنايت فرما تا ہے"۔

تیرے سواکوئی ان امور میں قدرت نہیں رکھتا اور تیرے سواکوئی ایسانہیں کرتا یعنی اگر میں نے عیسیٰ کو مردوں کے زندہ کرنے اور بیماروں کو (بھلا) چنگا کرنے اور کیچڑ سے پرند کے بیدا کرنے اور فیبی امور کی خبریں دینے کے لئے جند چیزوں پر نلبدد ہے دیا تھا تا کہ انہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے لئے ایک نشانی بناؤں اور تا کہ اس نبوت کی تقیدیق ہو جے میں نے انہیں دے کران کی قوم کی طرف مبعوث فر مایا تھا جس کے سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابواور میری قدرت میں سبب سے تم ان کے معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہو (اس پر بھی تو غور کروکہ) میرے قابواور میری قدرت میں

ایی چیزیں بھی تو ہیں جو میں نے انہیں نہیں دیں (مثلاً) بادشاہوں کو بادشاہ بنانا اور نہوت کا عہدہ جس کو چاہنا اور دین بین اور دن میں رات کا داخل کرنا اور رات میں دن کا داخل کرنا اور مردے سے زندے کا نکالنا اور زندے سے مردے کا نکالنا اور نیلوں یا بدوں میں سے جس کو چاہنا ہے حساب رزق وینا غرض بیتمام باتیں وہ بین جن پر میں نے بیسیٰ کوقد رہ نہیں دی اور جن کا انہیں ما لک نہیں بنایا لیکن انہیں ان چیز وں میں کوئی دلیل و بیر جن پر میں نے بیسیٰ کوقد رہ نہیں دی اور جن کا انہیں ما لک نہیں بنایا لیکن انہیں ان چیز ول میں کوئی دلیل و عبرت نہ حاصل ہوئی کہ آبر وہ معبود ہوتے تو بیسب چیزیں ان کے اختیار میں ہوتیں حالا نکہ انہیں بی معلوم ب کہ وہ بادشاہوں سے بھاگر در ہے جھے اور شہروں میں ایک شہرسے دوسرے شہر کی جانب منتقل ہور ہے تھے بھر کہ وہ بادشاہوں سے بھاگر رہے جھے اور شہروں میں ایک شہرسے دوسرے شہر کی جانب منتقل ہور ہے تھے بھر

﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ ﴾

''(اے نبیان ہے ) کہدکدا گرتم اللہ ہے محبت رکھتے ہو''۔

یعنی اگرتم ہارا یہ دعویٰ تعییج ہے کہ (تمہارے کام) اللہ کی محبت اور اس کی عظمت کے اظہار کے لئے (ہوتے ہیں)۔

﴿ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبِكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبِكُمْ ﴾

'' تو میری پیروی گروالند تههیں محبوب بنالے گااور تمہارے لئے تمہارے گناوڈ ھا تک لے گا''۔ یعنی تمہارا گرشتہ گفر۔

﴿ وَاللَّهُ عَفُور رَحِيم ﴾ "اورالله يرده يوش اور برامبر بان بـ "-

الله والرَّسُولَ ﴾

جہ دے کہ اللہ اور رسول کی فر ماں برداری کرو کیونکہ تم اسے جانتے ہواور اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ پاتے ہو''۔

﴿ فان تولوا ﴾ " بجرا كرانبول في روكرداني كن"

یعنی ایخ کفر ہی پر (اڑے) رہے۔

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ "توبشبه الله كافرول مع محبت نبيس ركه منا".

پھران کے آ گے عیسیٰ (علیظ ) کے حالات پیش فرمائے کہ اللہ نے جس کام کا ارادہ فرمایا اس کی ابتدا

ل (ب) مِن تَمْلِیْكَ الْمُلُوْلِهُ وَاَمْرُ النّبُوَّةِ ہے جس كے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں اور (الف ج و ) میں ہامو النبو ۃ ہے جس كے معنی ' نبوت کے تئم ہے باوشا ہوں كو باوشاہ بنانا ' ' بول تے جو بعید معلوم ہوتے ہیں۔ (احد محمودی)

کیسی ہوئی۔فر مایا:

﴿ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى آدَمَ وَ نُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَلَمِينَ نُرِيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيع عَلِيم ﴾ بعض وَالله سَمِيع عَلِيم ﴾

'' نے شک اللہ نے آ دم ونوح وآل ابرا بہم وآل عمران کوتمام جہانوں میں سے انتخاب فرمالیا۔ (ان سے میری مراد) وہ اجزا (بیں) جوایک دوسرے سے نکل کر کھیلے اور اللہ تو (ان کی قابلیتوں اقتضا وَں اور دعا وَں سے خوب واقف ہے وہ) خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے''۔

اس کے بعد عمران کی بیوی اور اس کے قول کا ذکر فرمایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ امْرَاةً عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعَرَّدًا ﴾ '' (وہ وقت یا دکرو) جبکہ عمران کی عورت نے کہا۔اے میرے پروردگار جو پچھ میرے ہیں ہے میں ہے میں نے اسے یقیناً تیری نذر میں دے دیا اور آزاد کردیا''۔

یعنی میں نے اے نذر کر دیا اور اے اللہ کی غلامی کے لئے آزاد کر دیا کہ اے سے کسی دینوی کام میں استفادہ نہ کیا جائے۔

﴿ فَتَقَبُّلُ مِنِي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلِيْنِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكُرُ كَالْانْتُى ﴾

'' پس مجھ سے (بینڈر) قبول فرما بے شہد تو خوب سننے والا اور خوب جانے والا ہے پھر جب اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن اس نے اس کو جنا تو ہے (لیکن حالت بیہ ہے کہ وہ) کڑکی (ہے) حالانکہ جو پچھ بھی اس نے جنا اللہ اس سے خوب واقف ہے اور کڑکا کڑکی کی طرح نہیں''۔

ا مصنف علیہ الرحمہ نے اس مقام پر'نیس الذکو کالانشی''کومقولۂ والدہ مریم علیہ اسلام خیال فرمایا ہے لیکن بلاغت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال ٹھیک نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو''لیس کالانشی کالذکو'' ہوتا چا ہے تھا۔ لیعنی بیلائی جو مجھے کی ہے یہ اس الزک کی کتی کہ وہ مجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا جو کھی ہے یہ اس لڑک کی کتی کہ وہ مجد کے کاروبار کے لئے آزاد کیا جاتا بلکہ یہ فرمان خداوندی کا جزومعلوم ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو بچھاس نے جنا ہے اللہ اس کے مرتبے اور علوشان سے خوب واقف ہے۔ جس لڑکے کی اس نے طلب کی تھی اور جومر تبداس کے خیال میں اس لڑکے کا تھاوہ اس لڑکی کا سا نہیں اس کا مرتبہ مجد کی خدمت کرنے والا بہت سے مردوں سے بھی برتر واعلی ہے۔ (احد محمودی)

یعنی اس مقصد کے لئے جس کے لئے میں نے اس کوآ زاد کیا اور ابطور نذر بھیکش کیا تھا۔

وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيْدُهَا بِكَ وَ ذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

''اور میں نے اس کا نام تو مریم رکھ دیا اور میں اسے اور اس سے ت<u>صل</u>نے والی اولا دکومر دود شیطان سے بس تیری ہی بناہ میں دیتی ہول''۔

الله تيارك وتعالى فرما تا ہے:

﴿ فَتَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾

"تواس کے پروردگارنے اسے بڑی خونی کے ساتھ قبول فرمالیا"۔

﴿ وَ أَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَّكَفَّلَهَا زَكُريًّا ﴾

''اوراس کی بڑی اچھی یہ ورش کی اوراس کی نگرانی زکریانے کی''۔

یعنی اس کے والداور والدہ کے انتقال کے بعد۔

ابن ہشام نے کہا کہ تحقّلَقا کے معنی ضمّقا کے ہیں۔ یعنی اے اپنے ساتھ رکھا۔

ابن ایخق نے کہاغرض اس لڑکی کا ذکریتیمی کے ساتھ فر مایا اس کے بعد اس لڑکی کا حال اور زکریا کا حال اور انہوں نے جود عاکی اور جو کچھانہیں عطا ہوا اس کا ذکر فر مایا کہ ان کو بچی عنایت فر مائے گئے۔اس کے بعد مریم اور ان ہے فرشتوں کی گفتگو کا ذکر فر مایا:

﴿ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَ طَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ يَا مَرْيَمُ اتْنُتِي لِرَبِّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ يَا مَرْيَمُ اتْنُتِي لِرَبِّكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَلَمِينَ يَا مَرْيَمُ اتَّفَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾

''اے مریم بے شبہہ اللہ نے تجھے انتخاب فر مالیا اور تجھ کو پاک کر دیا اور تمام جہانوں کی عور توں پر تجھ کو ترجیح دی اے مریم اپنے پر در دگار کے لئے عبادت میں چپ جاپ کھڑی رہ اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر''۔

(اور)الله (تعالیٰ) فرما تا ہے:

﴿ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ النِّكَ وَمَا كُنْتَ لَدَّيْهِمْ ﴾

'' ییغیب کی خبروں میں سے (ایک خبر) ہے جوہم تیری جانب بذر بعدوحی بھیج رہے ہیں اور تو ان کے یاس نہ تھالیعیٰ ان کے ساتھ نہ تھا''۔

﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلاَمُهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمٌ ﴾

" جبکہ وہ این قلم ڈ ال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی تکرانی کرے"۔

ابن بشام نے کہا کہ اَقُلَامُیْم کے معنی سَیھامُیٹھ کے بیں۔ یعنی ان کے وہ تیر جمن کے ذریعے انہوں نے مریم عیبہاالسلام کے متعلق قرعہ اندازی کی۔ تو زکریا (علاق ) کا تیر نظا۔ آخرم یم کوانہوں نے اپنے ساتھ رکھا یہ بات حسن بن الی الحسن نے کہی ہے۔

﴿ وَمَا كُنتَ لَدُيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِبُونَ ﴾

''اور (اے نبی ) جب وہ جھگڑر ہے تھے اس وقت تو ان کے پاس نہ تھا''۔

لینی جب وہ اس کے متعلق جھگڑ رہے تھے تو ان کے ساتھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کوان مخفی ہا توں کی خبر دے اور دے رہا ہے جن کاان کے پاس علم تھا اور وہ اس کو آپ سے چھپاتے تھے تاکہ آپ کی نبوت کو ثابت کرے اور ان خبروں کے ذریعے جنہیں وہ چھپاتے تھے اور آپ انہیں ان کے سامنے چیش فر ماتے تھے ان پر ججت قائم ہو۔ پھر فر مایا:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ ﴾

" (وہ وقت یا دکرو) جب کے فرشتوں نے کہا۔اے مریم"۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنهُ اسْمَهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم ﴾

''الله تحقیے یقینا ایک ایسے کلمہ کی خوش خبری ویتا ہے جواس کی جانب ہے ہے اس کا نام سے عیسیٰ ابن مریم ہے''۔

یعنی ان کے (حقیقی ) واقعات پیہ تھے نہ کہ وہ جوتم ان کے متعلق کہتے ہو۔

﴿ وَجِيهًا فِي الدُّنيَّا وَالْاخِرَةِ ﴾

"دنیاوآ خرت میں وہ عزات وآ برووالے تھا"۔

يعنى الله كے ياس:

﴿ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهُلًا وَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾

'' اور وہ مقربین میں ہے تھے اور گہوارے میں لوگوں ہے با تیں کیا کرتے تھے اور ادھیڑعمر میں ( نزول کے بعد بھی وہ ہاتیں کری گے ) اور نیکوں میں سے تھے'۔

انہیں آپ کے ان حالات کی خبر دے رہا ہے جو آپ کی عمر کے تغیرات میں واقع ہوتے رہے جس طرح آ دم کی اولا دیے حالات ان کی کم نی اور بڑھا ہے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔ بجزاس کے کہ اللہ نے انہیں گہوارے میں کلام کرنے کی خصوصیت مرحمت فر مائی تھی کہ آ یہ کی نبوت کے لئے ایک علامت ہواور بندول کواین قدرت کے مواقع بتائے:

﴿ قَالَتُ رَبِّ اَنَّى يَكُونُ لِيْ وَلَدٌ وَلَدْ يَمْسَنِي بَشَرْ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ '' مریم نے کہا اے میرے یروردگار میرالز کا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا ( تک ) تہیں فرمایا یوں ہی (ہوگا) اللہ جو جا ہتا ہے بیدا کر دیتا ہے'۔

یعنی وہ جو حیا ہتا ہے بنا دیتا ہے اور جو حیا ہتا ہے بیدا کر دیتا ہے بشر ہویا غیر بشر۔

﴿ إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَّهُ كُنْ ﴾

"جب اس نے کی کام کا فیصلہ کرلیا تو اس کوصرف" ہو" کہدویتا ہے"۔

وه جس چرکو چاہ اور جیسی چاہے:

﴿ فَيَكُونَ ﴾ "تووه بوجاتى بـ" ـ

اورجیسی وہ جا ہتا ہے ولیں ہی ہو جاتی ہے۔ پھر مریم علیہا السلام کو اس بات کی خبر دی کہ ان ( کی پیرائش) ہے اس کا ارادہ کیا ہے فرمایا:

﴿ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ ﴾

''اوروہ اے جنس کتب کی اور حکمت اور تو ریت کی تعلیم ( کا شرف عنایت ) فر مائے گا''۔ جوان لوگوں میں موجود تھی جوآپ کے پہلے مویٰ (علاق ) کے وقت سے جلی آر ہی تھی۔

﴿ وَالْإِنْجِيْلَ ﴾ "اوراجيل كى بھى (تعليم وےگا)"۔

جوا یک دوسری کتاب ہے اللہ عز وجل نے انہیں نئی عنایت فر مائی تھی اور ان لوگوں کے یاس بجز اس کی یاد کے اصل کتاب باتی نکھی اورو او (عیسیٰ) ان کے (مویٰ کے ) بعد انبیا میں سے ہونے والے ہیں۔

﴿ وَ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَ آنِيلَ آنِي قَدْ جِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾

''اور (ہم نے اس کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر (بھیجا) اس نے کہا بے شبہہ میں تمہارے پاس ہم اس کے کہا ہے شبہہ میں تمہارے پاس ہم کی جانب سے نشانی لے کرآیا ہوں''۔
لعن الی منشانی جس میں میں میں میں میں میں تاریک میں اس کی ان میں تر اس باطر فیسل ما

یعنی ایسی نشانی جس سے میری نبوت ثابت ہوتی ہے کہ میں اس کی جانب سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

﴿ أَيْنَى أَخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينِ كَهَيْنَةِ الطَّيْرِ ﴾

" بے شبہہ میں تمہارے لئے کیچڑ سے پرندوں کی شکل کی ی شکل بیدا کرتا ہوں '۔

﴿ فَأَنْفُتُمْ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

'' پھراس میں پھونکتا ہوں تو اُللہ کے حکم ہے وہ پرندہ بن جاتا ہے''۔

اس الله کے علم ہے جس نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے جومیر ااور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے:

﴿ وَ أَبِّرِي الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ﴾

''اور میں پیدائشی اندھےاور کوڑھی کو (بھلا) چنگا کردیتا ہوں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اُلا محمّه ماورزاداند ھے کو کہتے ہیں۔

رؤبة بن العجاج نے کہاہے:

#### هَرَّجْتُ فَارْتَدَّارُ تِدَادَ الْآكُمَهِ

میں نے ڈانٹانو وہ مادرزاداندھے کی طرح لوٹ گیا۔اوراس کی جمع محمہ ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ هر جت کے معنی صبحت بالاسلجلبت علیه ہیں یعنی شیر کے مقابل چیخااور

چخ پکاری اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

﴿ وَ اُحْمِى اللّهِ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ إِنْ كُنتُم مُومِينَ ﴾ "الرَّم ايماندارمو"-

﴿ وَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ ﴾

''اور میں اس توریت کی تقیدیق کرنے والا (بنا کر بھیجا گیا ہوں) جومیرے سامنے ہے''۔

يعنى جو جھے سے بہلے آ چكى ہے۔

﴿ وَلِا حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

''اور (میں بھیجا گیا ہوں) تا کہ بعض ایسی چیزی تمہارے لئے جائز کردوں جوتم پر حرام کروی گئی تھیں''۔

یعنی میہ بتا دوں کہ وہتم پرحرام تھیں اورتم نے ان کوچھوڑ دیا تھا اورا بتم پر سے بوجھ ہلکا کرنے کے لئے انہیں تمہارے لئے جائز کر دوں کہ تہبیں اس میں سہولت ہوجائے اور اس کی دشواری سے تم نکل جاؤ۔

﴿ وَجِنْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اَطِيعُونَ إِنَّ اللَّهُ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ ﴾

"اور میس تمبارے پاس تمبارے پروردگاری جانب سے نشانی کے کرآیا ہوں اس لئے اللہ سے

ڈرواورمیری بات مانو ۔ بشک اللہ میر ابھی رب ہے اور تمہار ابھی'۔

یعنی آپ (میسلی علائے ) کے متعلق لوگ جو کچھ کبدر ہے ہیں اس سے آپ اپنے کو بے تعلق ظاہرِ فرمانے اورا پے پرور دگار کی حجت ان او گول پر قائم ہونے کے لئے فرماتے ہیں:

﴿ فَاعْبِدُوهُ هٰذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ﴾

'' تواسی کی عبادت کرو کہ بیسیدھی راہ ہے'۔

لعنی یمی وہ سیدھی راہ ہے جس پر چلنے کے لئے میں نے تنہبیں شوق دلایا اور یمبی مدایت لے کر میں تمہارے یاس آیا ہوں۔

﴿ فَلَمَّا اَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ ﴾

'' پھر جب نبینی نے ان کے کفر کا احساس کیا۔اوراپی ذات پران کی وست درازی دیکھی''۔

﴿ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ ﴾

''(نقر) کہا (کلمة) اللہ (کی برتری) کے لئے۔ میری مدد کرنے (والی جماعت میں داخل ہونے) والے جماعت میں داخل ہونے) والے بھی کوئی ہیں حواریوں نے کہا اللہ کے (رسول اور اس کے کلمے کے) ہم مددگار ہیں ہم اللہ برایمان لائے''۔

ان کا یہی تول ایسا تھا جس کے سبب ہے انہوں نے اپنے پروردگار کی جانب سے فضیلت حاصل کرلی۔ ﴿ وَاشْهَدُ ہِأَنّا مُسِلِمُونَ ﴾

''اور آپ گواہ رہنے کہ ہم فر ماں بردار ہیں۔(ان لوگوں کی باتنیں) ایسی نتھیں جیسی باتنیں یہ لوگ کرتے ہیں جو آپ ہے جست کررہے ہیں''۔

﴿ رَبُّنَا آمَنًا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَكُتَّبِنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾

''اے ہمارے پروردگار جو کچھتونے نازل فرمایا ہم اس پرایمان لے آئے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی اختیار کرلی ہے اس لئے ہمیں (اپنے اور اپنے رسول کے) گواہوں (کے دفتر) میں لکھ لے''۔

یعنی ان کاایمان ادران کی با تیں الی تھیں۔

پھر جب وہ لوگ آپ کے تا کر نے کے لئے آ مادہ ہو گئے تو آپ کواپی جانب اٹھا لینے کا ذکر فر مایا۔ اور فر مایا:

﴿ وَ مَكُرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اورانہوں نے (عیسیٰ کےخلاف) خفیہ تدبیری کیس اور القدنے بھی خفیہ تدبیری کیس اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیری کیس اور اللہ تو خفیہ تدبیروں میں سب سے بہتر ہے''۔

پھرانبیں بتایا اور ان کے اس عقیدے کار دفر مایا جس کا انہوں نے اقر ارکر لیا تھا کہ یہود نے آپ کو سولی دے دی۔

#### اورفرمایا:

﴿ إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسٰى إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴾

''(وہ وقت یا دکرو) جبکہ اللہ نے فرمایا۔ اے بیٹی میں تجھے پورا (پورا) لے لینے والا ہوں اور جھے کوا بن جانب اٹھا لینے والا ہوں اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے ان (کی ناپاک صحبت)

ہے جھے کو پاک کردینے والا ہوں۔ جبکہ ان لوگوں نے تیم متعلق نا قابل ذکر ارا دے گئے'۔ ﴿ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ النَّبِعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ ﴾

﴿ وَجَاعِلُ الَّذِیْنَ النَّبِعُوْكَ فَوْقَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ ﴾

''اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں ان لوگوں پر قیامت تک برتری و حالا ہوں جنہوں نے کفرکیا'۔

بھروا قعات بیان فرمائے یہاں تک کدا پنایہ قول بیان فرمایا:

﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيَاتِ وَالذِّ كُرِ الْحَكِيْمِ ﴾

''(اے محمر) یہ وہ آپتیں اور حکمت والی نفیحت ہے جوہم کجھے پڑھ کرساتے ہیں''۔

ایعنی نیسیٰ اوران کے حالات میں جواختلافات ان لوگوں نے کئے ہیں ان میں یہ وہ قطعی اور فیصلہ کن حق بات ہے جس میں ذرا بھی باطل کا لگاؤ نہیں ہے اس لئے اس کے سواکسی خبر کو آپ قبول نہ کریں۔

اللہ اللہ کھٹل آ دَمَرَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ کُنْ فَیکُونُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ﴾

"(س) کے میسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آ دم کی مثال کی ہے کہا ہے مٹی سے بیدا کیااس کے بعد اس سے کہا کہ ہوتو (وہ بیدا ہو گیا اور ہر مخلوق اس طرح) ہو جاتی ہے۔ کچی بات تیرے پروردگار کی جانب کی ہے '۔

یعن عیسیٰ (علائق ) کے متعلق جو تھے خبر دی گئی ہے۔

﴿ فَلاَ تَكُولَنَّ مِنَ الْمُعَتَّرِينَ ﴾

''اس لئے شک وشبہہ کرنے والول میں سے تو نہ ہو''۔

یعنی اگر چہوہ کہتے رہیں کہ بیسی بغیر مرد کے پیدا ہوئے تو اس میں شک نہ کر کیونکہ میں نے آ دم کوائ قدرت سے مٹی ہی سے پیدا کیا تھا اور بغیرعورت اور مرد کے پیدا کیا تھا۔ اور وہ بھی عیسیٰ کی طرح گوشت ۔ خون ۔ بال اور چبرے کے بوست سے مرکب تھے۔ اس لئے نیسیٰ کی پیدائش مرد کے بغیر پچھاس سے زیادہ عجیب نہیں ہے۔

﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ﴾

"اس لئے تیرے پاس اس علم کے آئے کے بعد جو (لوگ) اس کے متعلق تجھ سے جمت کریں'۔

لیمن اس کے بعد کہ میں نے تجھ سے اس کی خبر بیان کردی ہے کہ اس کے کیا حالات تھے۔

﴿ فَتُلُ تَعَالُوا نَدْءُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَيِسَاءَ نَا وَيِسَاءً كُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَتَجْعَلْ لَقْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ فَتَجْعَلْ لَقْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾

'' تو تو کہہ کہ آؤ ہم اپنے اپنے بچوں اور اپنی اپنی عورتوں اور اپنی اپنی ذاتوں کو بلالیں اس کے بعد گریدوزاری سے دعامانگیں اور جھوٹوں پراللہ کی بھٹکاز (کی دعا) کریں''۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوعبیدہ نے کہانبتھل کے معنی لعنت کی دعا کرنے کے ہیں۔ نبی قیس بن تغلبہ کا آخی کہتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔ نبتھل کے معنی نتضوع لیعنی آہ وزاری ہے دعا کرنا کے ہیں۔ فرما تا ہے کہ ہم لعنت کی دعا کریں۔ عرب کہتے ہیں۔ بھل اللّٰهُ فلانا' ای لَعَنهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اور بَهْلَة

الله ك معن لعنة الله ك مين اورنبتهل ك معنى كوشش سے دعا كرنے ك بھى مين -

ا بن التحق نے کہان ہذا۔ بے شک ہے۔ لعنی پینبر جومیں نیسی کے متعلق لا یا ہوں۔

المعر ورو القصص الحق ﴾

''يقينا يبي حققي بيان أ

العن سيل سرمتعلق-

﴿ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾

''اورالله کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور بے شبہہ اللہ غالب اور بڑی رحمت والا ہے''۔

﴿ فَإِنْ تُولُّواْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمَ بِالْمُفْسِدِينَ ﴾

'' پھرا گرانہوں نے روگروانی کی تو بے شبہہ اللہ فسادیوں کوخوب جانے والا ہے'۔

﴿ قُلُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُهُ اللَّا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ نَشْرِكَ بِهِ مَيْنَا وَلاَ يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْقُولُوا اللَّهَ دُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴾ ثَيْنًا وَلاَ يَتَخِذَ بَعْضَنَا بَعْضَا أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْقُولُوا اللَّهَ دُوْا بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴾ ''كبدا الله والمال تا والله والله على الله والمال الله والله والله

اور جب رسول الله خافیق کے پاس اللہ کی طرف سے پینجر آئی اور آپ کے اور ان کے درمیانی جھڑ ۔

کا فیصلہ پہنج گیا۔ اگر وہ آپ کے ان وعووں کی تر وید ہی کرتے رہے تو آپ کو ان سے مبابلہ کرنے کا حکم ویا گیا تو آپ نے انہیں مبا بلے کی وعوت دی انہوں نے کہا کہ اے محمد! ہمیں اپ اس معالمے میں غور کرنے ویجئے کہ ہمیں آپ نے بووعوت دی ہاس میں ہم جو کچھ کرنا چاہیں اس اراد سے ہم پھر آئیں گے۔ اور وہ آپ کے پاس سے واپس ہوئے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے العاقب کے ساتھ جو ان میں صاحب رائے تھا تنہائی میں گفتگو کی اور اس سے کہا اے عبد اُسے تیری کیا رائے ہوتو اس نے کہا اے گر وہ نصار کی ایقین تم لوگ جانے ہو کہ محمد بے شہر (اللہ کی طرف سے ) جھجا ہوا نی ہا اور تہہیں اپ دوست کے اس فیصلے کی بھی جو رہا باتی دوست کے اس فیصلے کی بھی جہ ہوا وہ تمہیں ہی معلوم ہے کہ کی تو م نے اپنے نبی ہے بھی مبابلہ نہیں کیا ہے جن میں سے کوئی بڑا ہور ہوا بی رہا ہوا ور کم عمر پھلے بچو لے ہوں۔ اور یا در ہے کہ اگر تم نے (مبابلہ ) کیا تو تمہاری جڑیں تک اکھیر رہا جاتے ہوا در کم عمر پھلے بچو لے ہوں۔ اور یا در ہے کہ اگر تم نے (مبابلہ ) کیا تو تمہاری جڑیں تک اکھیر

دی جائیں گی اوراکرتم نے اپنے دوست کے متعلق جو کچھ کہددیا ہے ای پر (تم) جھے رہنا جا ہتے ہوتو اس شخص ہے تم صلی کرلواورا ہے شہروں کی جانب واپس جاؤ۔تو وہ رسول الند شاغیر آئے یاس آئے اور کہا اے محمد! جمیں یمی مناسب معلوم : وا که آپ ہے مباہلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر جھوڑ دیں اور جم (اپنے مقام کو) اوٹ جائیں اور اپنے دین پر رہیں ۔لیکن آپ اپنے اصحاب میں کسی ایسے تخص کو جس کو آپ ہمارے لئے پہند فر ما نمیں ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ہمارے مالی اختلافی امور میں ہمارے درمیان فیصلہ کیا کرے کیونکہ ہارے خیال میں آ باوگ ہاری مرضی کے موافق ہیں محمد بن جعفر نے کہا تو رسول الله منافی ایم نے فر مایا: اِنْتُوْنِي الْعَشِيَّة ٱ بْعَثْ مَعَكُمُ الْقَوِيِّ الْأَمِيْنَ.

''تم اوْك شام مِن مير ب ياس آؤمين ايك قوى امانت داركوتمهار بساتي بيسج دون گا'' به را وی نے کہا کہ عمر بن الخطاب کہا کرتے تھے کہ امیر بننے کی جوخوا بنش مجھے اس دن تھی و لیسی امارت کی خوا بش مجھے بھی نہ ہوئی صرف اس امیدیر کہ میں ان اوصاف والا ہو جاؤں (لیعنی توی وامین) اس لئے ظہر کے وقت دھوپ میں پہنچے کیا اور جب رسول التدمنا نیز کم نے جمیس ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرا اور اس کے بعد آ پ نے اپنی سیدھی جانب اور بائمیں جانب ملاحظہ فر مایا تو میں اونچا ہوکر آ پ کے سامنے جار ہا تھا کہ آ پ مجھے ملاحظہ فر مالیں اور آپ اپنی نظرے تلاش فر ماتے رہے یہاں تک کہ آپ کی نظر انور ابو عبیدہ بن الجرات پر یری توانبیں طلب فرما کے ان سے (یہ) فرمایا:

أُخُرُجُ مَعَهُمْ فَاقْضِ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ.

''ان لوگوں کے ساتھ جاؤاوران کے اختلافی معاملوں میں ان کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کیا کرو۔عمر نے کہاغریش ان صفات کوابوعبیدہ نے حاصل کرلیا''۔



ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قتا وہ نے جس طرح بیان کیا ہے وہ بیہ ہے کہ جب رسول اللہ منا خیر اند بنه تشریف لائے تو مدینہ کے رہنے والوں کا سر دارعبدالقد بن ابی بن سلول العوفی تھا اور بنی العوف کی بھی شاخ بنی انحبلی میں سے قعااس کی قوم کے دوآ دمی بھی اس کی برتری کے متعلق اختایا ف نہ رکھتے تھے اوس و خزرج کی جماعتوں میں ہے کسی فر دیر بھی بھی ہے دونوں جماعتیں متفق نہیں ہوئیں نہ اس شخص ہے پہلے اور نہ اس کے بعد یہاں تک کہ اسلام کے ردو بدل کرنے والے حادثے رونما ہوئے۔ ہاں اس کے ساتھ ایک اور تتخف بھی قبیلہ اوس میں سے تھا جوانی قوم اوس میں سربرآ ور دہ ومطاع تھا جس کا نام ابوعا مرعبد عمر وصفی بن النعمان تفاجو بی ضبیعہ بن زید میں سے تفااور یہی شخص حفالۃ الغسیل کا باپ تفاجن کے جنگ احد میں شہید ہونے پر فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور ابو عامر نے زمانہ جا ملیت ہی میں رہبا نیت اختیار کرلی تھی موٹے کیڑے بہنا کر تا اور را جب کہلاتا تفایغ بین میدونوں اپنی برتری ہے محروم ہو گئے اور اسلام سے انہیں نقصان پہنچا۔

عبداللہ بن ابی کے لئے تو اس کی قوم نے منگوں کی ایک مالا تیار کی تھی کہ اس کوتا نے پہنا کر اپنا حاکم بنا کیس کین جب ان کی بیدحالت تھی (تو) اللہ نے ان کے پاس اپنارسول بھیجا۔ جب اس کی قوم اس سے پھر کر اسلام کی طرف ہوگئی تو اس کے دل میں کینہ پیدا ہو گیا اور وہ یہ بچھنے لگا کہ اس کی حکومت اسلام نے اس سے چھین کی اور جب دیکھا کہ اس کی قوم بجز اسلام کے اور سی بات کونہیں مانتی تو خود بھی نا چاراسلام میں داخل جو گیا لئین نفاق اور کینے پر جمار با۔ اور ابو عام رنے تو کفر کے سواکوئی بات (ہی) نہ مانی اور جب اس کی قوم انسام پر متفق ہوگئی تو وہ اپنی تو م سے بھی الگ ہوگیا اور دس سے پچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جا نب نگل اسلام پر متفق ہوگئی تو وہ اپنی تو م سے بھی الگ ہوگیا اور دس سے پچھاو پر ایسے اشخاص کو لے کر مکہ کی جا نب نگل گیا جنہوں نے اسلام اور رسول اللہ منافی تی اسلام کی دوایت سائی۔ رسول اللہ منافی تی ابی امامہ نے حظلہ بن ابی عامر کے بعض گھر والوں سے حدیث کی روایت سائی۔ رسول اللہ منافی تی فر مایا:

لَا تَقُولُوا الرَّاهِبُ وَلَكِنْ قُولُوا الْفَاسِق.

''(اس کو)راہب(اللہ ہے ڈرنے والا) نہ کہو بلکہ فاسق ( نا فر مان ) کہو'۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے جعفر بن عبداللہ بن ابی الحکم نے جنہوں نے صحبت (نبوی ہے کی عزت) پائی تھی اور (احادیث) سن تھیں اور بہت روایتیں (بیان) کرنے والے تھے بیان کیا کہ جب رسول اللہ منی تینی مرید یہ تشریف لائے تو ابوعامر مکہ کی جانب نکل جانے ہے پہلے آ ب کے پاس حاضر ہوا اور کہا۔ اس دین کی حقیقت کیا ہے جس کو لے کرتم آئے ہوتو آپ نے فرمایا:

جنتُ بِالْحَنِيْفِيَّةِ دِيْنِ إِبْرَاهِيْم.

· 'میں ابراہیم کا کیسوئی والا دین لایا ہول''۔

اس نے کہا میں تو اس دین پر ہوں ۔رسول الله مَا الله عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ فِي مايا:

أَنْتَ لَسْتَ عَلَيْهَا.

''تواس دین پرنہیں ہے'۔

اس نے کہا کیوں نہیں میں تو اس دین پر ہوں لیکن اے محمد تم نے صنیفیت میں ایسی باتیں داخل کر دی ہیں جواس میں نہیں آپ نے فرمایا:

مَا فَعَلْتُ وَلِكِنَّنِي جِنْتُ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ.

سيرت ابن بشام هه دوم

'' میں نے ایسانہیں کیا بلکہ میں اس کوروش اور یا ک صاف حالت میں لایا ہوں''۔

اس نے کہا کہ التدجھونے کو وطن ہے نکالے۔مسافرت اور تنبائی میں موت دے۔ اور وہ ان الفاظ ت رسول التد في في المعن كرر ما تها كهم اى حالت ہے آئے ہو۔ رسول التد في في أم في مايا:

آجَلُ فَمَنْ كَذَبَ فَفَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بهِ.

"باں (ہاں)! جس نے جھوٹ کہا ہواللہ اس سے ایسا ہی برتاؤ 'ر ب

غرض اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ اس دشمن خدا ہی کی بیہ حالت ہوئی کہ وہ نگل کر مکہ کی جانب حیاا گیا اور جب ر سول الله نے مکہ فتح فر مالیا تو وہ نکل کرطا نف کی طرف چل دیا اور جب طائف والوں نے اسلام اختیا رکر لیا تو وہ شام میں جابسا اور شام ہی میں وطن ہے نکالا ہوا سفر میں تنہا مر گیا ۔اور اس کے ساتھ علقمہ بن علا ثنہ بن عوف بن الاحوص ابن جعفر بن كلاب اور كنانه بن عبديا ليل بن عمرو بن عمير اتقفى بهي نكل كئے تھے جب وہ مراتو اس کی میراث کے متعلق ان دونوں نے قیصر روم کے پاس مقدمہ پیش کیا۔ قیصر نے کہا کہ متمدن لوگ متمدن لوگوں کے دارث ہوا کرتے ہیں اور غیرمتمدن غیرمتمدن کے۔ آخر اس نے کنانہ بن عبدیالیل کوغیرمتمدن ہونے کے سبب سے وارٹ مختہر یا اور علقمہ کو وارث نہ بنایا تو کعب ابن مالک نے ابوعام کے اس رویے ک متعلق کہاہے۔

كَسَعْيكَ فِي الْعَشِيْرَةَ عَبْدَ عَمْرِو مُعَاذَ اللَّهِ مِنْ عَمَلٍ خَبِيْثٍ اے عبد عمرو! جس طرح تیری کوششیں تیرے خاندان میں رہیں اس طرح کے برے کاموں کی كوششول سے اللہ اپنى يناہ ميں ركھے۔

فَإِمَّا قُلْتَ لِي شَرَفٌ وَنَخُلٌ فَقَدْ مَا بِعْتَ إِيْمَانًا بِكُفُر پھراگرتو یہ کہے کہ مجھےتو برتری حاصل ہےاور میں نخلتان کا ما لک ہوں تو نے ایمان کو کفر کے معاوضے میں بہت زمانہ پہلے ہی چے ڈالا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ' فاما قلت لی شوف و مال'' کی بھی بعضوں نے روایت کی ہے۔ ا بن ایخل نے کہالیکن عبداللہ بن ابی وہ اپنی قوم میں اپنی برتری پر قائم رہا اور مدینہ میں ادھرادھر جا تا آتار ہا یہاں تک که اسلام اس برغالب آگیا تو مجبور أو ہ اسلام میں داخل ہوگیا۔

ا بن ایخی نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے رسول اللّٰه مُثَاثِیْتُم کے بیارے اسامہ بن زید بن حارثہ کی روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ ایک گدھے پر جس پرخو گیراور ایک فد کی حادر بڑی ہوئی تھی اور تھجور کی جھال کی رہی کی لگام تھی۔رسول الله مُثَاثِيْةِ المسلم اور آپ نے مجھے اپنے بیجھے

بٹھالیااور سعد بن عبادہ شامند کی بیاری میں (ان کی) مزاج پری کے لئے تشریف لے چلے۔ (راوی نے ) کہا کہ آپ عبداللہ بن الی کے پاس ہے گزرے اور وہ اپنے مزاحم نامی قلعے میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مزاہم قلعے کا نام ہے۔

ابن این نے کہا اور اس کے اردگر داس کی قوم والے بیٹے ہوئے تھے اور جب رسول اللہ شائیٹی نے اس کو ملاحظ فر مایا تو اس کے پاس سے (یونہی) گزرجانا آپ کونا مناسب معلوم ہوا (اس لئے) اتر پڑے اور سلام کیا تھوڑی ویر بیٹھ گئے اور آپ نے قر آن (مجید) کی تلاوت فر مائی اور اللہ (تعالیٰ) کی جانب وعوت دی اللہ کے نام سے نصیحت کی۔ پر ہیز گاری کی تلقین کی۔ خوش خبری سائی اور خوف دلایا۔ راوی نے کہا کہ وہ چپ چاپ تھا کوئی بات نہ کر رہا تھا یہاں تک کہ جب رسول اللہ کاٹھ گھڑا گھٹگو فر ما چکے تو کہا کہ اے خص تیری ان با توں علی ہے۔ ہمترتو کوئی بات نہیں لیکن آگر بید با تیں بچی ہیں تو اپ گھر میں بیٹھ اور جو خص تیری ان با توں (کو سنے ) کے اس سے بہترتو کوئی بات نہیں بیان کر اور جو تیرے پاس نہ آئے اس کو ان با توں سے تکلیف نہ دے اور اس کی مسلمان بھی ہیٹھے ہوئے تھے کہا آپ کیوں ایسا نہ کریں ہماری مجلسوں ۔ ہمارے احاطوں اور ہمارے گھروں مسلمان بھی ہیٹھے ہوئے تھے کہا آپ کیوں ایسا نہ کریں ہماری مجلسوں ۔ ہمارے احاطوں اور ہمارے گھروں میں ایسی با تیں آپ نے جب اپنی قوم میں ایسی با تیں آپ نے جب اپنی قوم میں بین جو بخلی ہمیں بین جو بخلی ہمیں بین جو بخلی انہیں ہیں جو بخلی ایسی با تیں آب نے جب اپنی قوم میں ایسی با تیں آب نے رہیں اور بیا ور ہمیں ان کی جانب رہنمائی کی ۔ آخر عبداللہ بن ابی نے جب اپنی قوم کی یہ کھی ڈھلی مخالفت و کیسی تو کہا۔

مَتَى مَايَكُنْ مَوْلاَكَ خَصْمُكَ لَاتَزَلْ تَلِيلٌ وَيَصْرَعُكَ الَّذِيْنَ تُصَارِعُ مَتَى مَايَكُنْ مَوْلاَكَ خَصْمُكَ لَاتَزَلْ تَلِيل مَوْتَارِ هِكَاوِر جَن سِي تَوْمِشت مُشت كُرتا رَبِي الْوَارِ جِن سِي تَوْمِشت مُشت كُرتا رَبِي اللهِ وَمَا يَعِيدُ وَلِيلَ مَوْتَارِ هِكَاوُر جَن سِي تَوْمِشت مُشت كُرتا رَبِتا ہِوہ مَجْفِح كِيمَا رُوي كے۔

وَهَلْ يَنْهَضُ الْبَاذِي بِغَيْرِ جَنَاحِهِ وَإِنْ جُدَّ يَوْمًا رِيْشُهُ فَهُوَ وَاقِعُ کیابازای بازونه ہونے پر بھی بلند ہوسکتا ہے اور اگر بھی اس کے پراکھیڑوئے جائیں تووہ گر پڑے گا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق کے سواد وسری بیت کی روایت دوسروں سے ہے۔

ابن ایخل نے کہا کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت سائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے زہری نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے اسامہ بن زید سے روایت سائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول الله منافی تی اس کے اور سعد بن عبادہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس حالت میں کہ آپ کے جہرۂ مبارک میں ان با توں کی علامتیں تھیں جو دشمن خدا ابن ابی نے کہی تھیں سعد نے کہا

# 

ابن التحق نے کہا کہ مجھے بشام بن عروہ اور عمر بن عبدالقد بن عروہ نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی ) عائشہ کی (بید) روایت بیان کی کہ (ام الموشین نے) کہا کہ جب رسول القد منی الله بیت نشریف لائے تو ایسی حالت میں تشریف لائے کہ مدینہ القد کی سرز مین میں سب سے زیادہ و بائی بخار میں بتایا تھا پس آپ کے اسحاب بھی و بائی بخار کی با اور و با میں بتایا ہو گئے لیکن اللہ نے اپنے نبی مناتی آئے آئواس با سے محفوظ رکھا۔

(ام الموشین نے) کہا کہ ابو بکر اور ابو بکر کے آزاد کردہ فہیر ہو بایال ابو بکر ہی کے ساتھ ایک بی گھر میں بتایا نے بخار ہوئے۔ میں ان کے بیاس ان کی عیادت کو گئی۔ اور بیواقعہ بھار نے پرد سے کے حکم سے پہلے کا تھا۔ تو و یکھا کہ ان لوگوں کی آنکا تھا میں ابو بکر کے کہا کہ ان اور نہیں جانیا تھا میں ابو بکر کے کہا اور کہا بابا بان! آ بیا ہے کو کس حالت میں یا سے بیں تو کہا۔

کُلُّ الْمُویِ مُصْبِحٌ فِی اَلْهَالِهِ وَالْمَوْتُ اَدُنی مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ بِحُصْ الْبَالِهِ الْمُوتُ اَدُنی مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ بِحُصْ الْبَالِمَ اللهِ اللهُ اللهُو

(ام المومنین نے) کہا کہ میں نے کہا والقد با با جان کواس کا ہوشنہیں ہے جو وہ کہدر ہے ہیں (محتر مہا نے) کہا چھر میں عامر بن فہیر ہ کے نز دیکے گئی اور پوچھاعا مرتمہا را کیا حال ہے تو انہوں نے کہا۔

ا ہے ہی سینگوں سے ترم کیا کرتا ہے۔ (لیعنی رگز اکرتا ہے)۔ ابن ہشام نے کہا کہ طوْ قَد کے معنی اپنی طاقت کے ہیں۔

(ام المومنین نے) کہا کہ واللہ عامر جو بچھ کہدر ہا ہے اس کواس کا ہوش نہیں ہے۔ (محتر مدنے) کہا کہ اللہ کی بیتات تھی کہ جب ان کا بخار اتر جاتا گھر کے حتی میں لیٹ جائے اور بلند آ واز ہے (بیه) کہتے۔

الا کی بیتات شعری ہل آبیٹ آ گیلہ ہی بیفتج و حور لی افہ خور و جیلیل کہا کہ ایس کیا ایسانہیں ہوگا۔ کاش جھے یہ معلوم ہوتا کہ میں کوئی رات مقام فی (حوالی مکہ) میں بھی اس طرح بسر کرسکوں گا کہ میر ہے گردا ذخر و جلیل نامی ہوئیاں ہوں۔

وَهَلْ آدِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبُدُوْنَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ اورئيا مِن سَروز مقام مجند كيشمول يربحى جاسكول گااور كيا (كوه) شامه وطفيل بهى مجھے نظر آئيں گر جومكہ میں مین )۔

ائن ہشام نے کہا کہ شامَةٌ وطفیک دو پہاڑوں کے نام ہیں (ام المومنین نے) کہا تو میں نے ان لوگوں کی جو با تیں بی تحص رسول القد من تی ہے وہ (سب) بیان کیس اور میں نے کہا کہ بیلوگ بہکی بہکی باتی با تیں کرتے ہیں اور بخار کی شدت ہے جو کچھ کہتے ہیں اس کو بچھتے بھی نہیں۔ (ام المومنین نے) کہا تو رسول اللہ من تی فر مایا:
اکٹ بھی تحبّ اِلینا المقیدینی تھا تحبیّ اِلیّنا مَعْجَة اَوْ اَشَدَدَ.

'' یا اللہ ہمارے لئے مدینہ کو بھی ویسا ہی محبوب بنا دے جیسا تو نے مکہ کو ہمارے لئے بیندیدہ بنایا تھا بلکہ اس ہے بھی زیادہ''۔

وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا وَانْقُلُ وَبَاءَ هَا إِلَى مَهْيَعَةً.

''اور ہمارے لئے اس کے مداورصاع (اناج کے بیمانوں) میں برکت عطافر مااوراس کی و باکو مہیعہ کی جانب منتقل فر مادے۔اورمہیعہ ججفہ کو کہتے ہیں''۔

ابن ایخی نے کہا کہ ابن شہاب الزہری نے عبداللہ بن عمروا بن العاص کی بیروایت بیان کی کہ رسول اللہ منی فیز نظم اور آپ کے اسحاب جب مدینہ آئے تو انہیں مدینہ کا ۔ بخار آگھیرا یہاں تک کہ وہ بیاری سے تنگ آگے لیکن اللہ نے اپنے نبی مناز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی آگئے لیکن اللہ نے اپنے نبی مناز پڑھا کہ سے بچالیا یہاں تک کہ وہ بیٹھ کر ہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ (راوی نے کہا کہ وہ اسی طرح نماز پڑھارے تھے کہ رسول اللہ ان کے پاس تشریف لائے تو آپ نے ان سے فر مایا:
اِنْحَلَمُوْا اَنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

" تم یہ بات جان لو کہ بیٹھے ہوئے کی نماز کھڑے ہوئے کی نماز کی آ دھی ہوتی ہے'۔

راوی نے کہاتو باوجود کمزوری اور بیاری کے فضیلت حاصل کرنے کے لئے مسلمان کھڑے ،ونے کی تکلیف بھی برداشت کرنے لگے۔

ا بن ایخق نے کہا کہ اس کے بعدر سول التدمنی ٹیز ان جنگ کے لئے تیاری فر مائی اور القد نے اپنے وشمن سے جہاد کرنے اور عرب کے آپ کے آس ماس کے مشرکوں سے جنگ کرنے کا حکم فرمایا تھا۔اس کے لئے گھڑے ہو گئے ۔ اور اللہ تعالیٰ کے آپ کومبعوث فر مانیں کے تیرہ سال بعد کا بیروا قعہ ہے ۔

تاريج بجرت

ندکورہ اسا دے عبدالملک بن ہشام ہے مروی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمیں زیاد بن عبداللہ اللہ ان کی نے منمر بن اتحلق المطلمی کی روایت سنائی ۔انہوں نے کہا کہ رسول القد منافیز نم پیر کے دن اس وقت جب آفتا بسخت ۔ و چکا تھا اور سریر آئے کے قریب تھا' رہے الاول کے مہینے کی بارہ راتیں گز رچکی تھیں مدینہ تشریف لائے اور ابن ہشام نے جو کہاہےوہ یہی تاریخ ہے۔

ا بن التحق نے کہا کہ رسول الله منی تیم آس وقت ترین سال کے تھے اور پیروا قعد آ یہ کی بعثت ہے تیرا سال کے بعد ہوااور آپ رہے الاول کے باتی دن اور ماہ رہے الآخر اور دونوں جمادی ( جمادی الاولیٰ جمادی الآخره) رجب شعبان ٔ رمضان شوال و والقعده اور ذوالحجه (تک) اتامت فرمار ہے۔اس حج میں مشرکین بی کا انتظام رہا۔محرم اور اس کے بعد مدینہ کی تشریف آوری ہے بارھویں مہینے کے آغاز میں صفر کے مہینے میں آپغزوات کے لئے نگل کھڑے ہوئے۔اور مدینہ میں سعد بن عبادہ کو حاکم بنایا (پیوہ ہے) جوابن ہشام

غ وه ودّان

آپ کے غزوات میں پیسب سے پہلاغزوہ ہے۔

ابن ایخق نے کہا یہاں تک کہ آپ و دان تک پنجے ۔غزوۃ الا بواء بھی یہی ہے۔اور آپ کااراوہ قریش اور بی ضمرة بن بکر بن عبدمناة بن کنانه کا تھا تو اس میں بنوضمرة نے آپ سے صلح کر لی اوران میں ہے جس نے ان کےخلاف آپ ہے صلح کی وہ فحشی بن عمر والضمری تھا اور وہ اپنے اس زیانے میں ان لوگوں کا سر دارتھا۔ پھر رسول التدمنی فیلم واپس مدینه تشریف لائے اور کسی سے مقابلہ نہ ہوا اور صفر کے باقی دن اور ماہ رہیج الاول کی

ابتداء میں آپ مدینہ ہی میں تشریف فر مار ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ بیر آپ کا پہلاغز وہ (ہے)۔

# عبيده بن الحارث كاسريي

اور بدیبها پرچم تھا جورسول الند صلی الله علیہ وسلم نے باندھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ مخافی اللہ مخافی کے مدینہ میں قیام فرمانے کے اس زمانے میں مبیدہ بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصی کوساٹھ یا اس سواروں کے ساتھ جومہا جرین تھے اور انصار میں ہے ایک بھی نہ تھا روانہ فرمایا اوروہ چلتے حجاز کے ایک جشتے کے پاس پہنچ جوالمرہ نامی نیلے کے نیچے واقع تھا وہاں انہیں قریش کی ایک بڑی جماعت ملی لیکن ان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی بجز اس کے کہ سعد بن ابی وقاص نے اس روز ایک تیر مارااور یہ یہلا تیر تھا جو اسلام میں مارا گیا۔

پھر وہ لوگ ان لوگوں کے مقابلے سے ہٹ گئے حالانکہ مسلمانوں کے باس کمک بھی موجود تھی اور مشرکیین کے پاس کمک بھی موجود تھی اور مشرکیین کے پاس سے بنی زہر و کے حلیف المقداد بن عمر والبہرانی اور بنی نوفل بن عبد مناف کے حلیف عتب بن غزوان بن جا برالمازنی مسلمانوں کی طرف بھاگ آئے اور بیدونوں مسلمان سے لیکن کا فروں سے تعلقات بیدا کرنے کے لئے نکلے تھے۔ اوران لوگوں کا سردار مکر مدابن الی جہل تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابن البی عمر و بن العلاء نے البی عمر والمدنی کی (یہ)روایت سنائی کہ ان پر مکرز بن حفص بن الا خیف سر دار تھا جو بنی معیص ابن عامر بن لوئی بن غالب بن فہر میں ہے ایک شخص تھا۔

ابن اسحاق نے کہا کہ اکثر علم ، شعر نے ابو بحر کی جانب اس قصید ہے کی نسبت سے انکار کیا ہے۔
امِنْ طَیْفِ سَلْمٰی بِالْبَطَاحِ الدِّمَائِثِ آرِفْتَ وَامْرٍ فِی الْعَشِیْرَةِ حَادِثِ کیا نرم زمین کی رتبلی ندیوں کے پاس رہے والی سلمی کے خیال میں اور خاندان میں کی حادثے کے دونما ہونے کی فکر سے تیری نینداڑئی۔
حادثے کے دونما ہونے کی فکر سے تیری نینداڑئی۔

تَرَى مِنْ لُوَيْ فُرْقَةً لَا يَصُدُّهَا عَنِ الْكُفْرِ تَذْكِيْرٌ وَلَا بَعْثُ بَاعِثِ بَيْرِي مِنْ لُوَيْ مِنْ وَكُفْرِ عَنْ وَكُفْرِ وَلَا بَعْثُ مِنْ وَكُورُ وَلَا بَعْثُ مَا عَنِي وَلَيْ عَنْ وَكُفْرِ وَلَا بَعْثُ مِنْ وَكُفْرِ عَنْ وَكُورُ مِنْ وَكُفْرِ عَنْ وَكُورُ مِنْ وَكُفْرِ عَنْ وَكُورُ مِنْ وَكُورُ عَنْ وَكُونُ عَنْ فَالْعُلُولُ عَنْ وَكُورُ عَنْ عَنْ وَكُورُ عَنْ فَيْ عَنْ وَكُورُ عَنْ عَنْ فَالْعُلُولُ عَنْ فَعَنْ وَكُورُ عَنْ فَالْعُلُولُ عَنْ عَنْ عَنْ فَالْمُ عَنْ عَنْ وَلَا عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ فَالْمُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ فَالْمُ عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَنْ فَالْمُ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا ع

رَسُولٌ آتَاهُمْ صَادِقٌ فَتَكَذَّبُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِيْنَا بِمَا كِثِ ان كَ إِسَالِكَ عِلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِيْنَا بِمَا كِثِ ان كَ إِسَالِكَ عِلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِيْنَا بِمَا كِثِ ان كَ إِسَالِكَ عِلَيْهِ وَقَالُوا اللّهِ عَلَيْهِ وَقَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالُوا اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالُوا لَسْتَ فِيْنَا بِمَا كِثِ مِن (زياده دن) ربّ

والانبيں ہے۔

وَكُمْ قَلْهُ مَتَنَافِیْهِمُ بِقَرَابَةٍ وَتَوْكُ التَّقَى شَنَی لَهُمْ غَیْرُ كَارِثِ اور بَمِیزگاری كا چھوڑ دیناتوان کے اور ہم نے قرابت کے سبب سے ان سے بار ہا صلدرتم كيا اور بر ہیزگاری كا چھوڑ دیناتوان کے لئے ایسی چیز ہے جس كا كوئی غم ہی نہیں۔

فَإِنْ يَوْجِعُواْ عَنْ كُفُوهِمْ وَعُقُوقِهِمْ فَمَا طَيّبَاتُ الْحِلِّ مِثْلَ الْحَبَانِثِ لِيَاتُ الْحِبَانِثِ لِيَ مِثْلَ الْحَبَانِثِ لِي الروه الله عَنْ كُفُوهِمْ وَعُقُوقِهِمْ فَمَا طَيّبَاتُ الْحِلْ مِثْلَ الْحَبَانِثِ لِي الروه الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ

فَانْ يَرْكَبُوْا طُغْيَانَهُمْ وَضَلَالَهُمْ فَلَيْسَ عَذَابُ اللهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عَلَيْسَ عَذَابُ اللهِ عَنْهُمْ بِلَابِثِ عِلَيْسَ كُرِوارَ مِينَ وَالتَّدَتُعَالُ كَاعِدَابِ ان سے دیر کرنے والانہیں۔

وَنَحْنُ الْنَاسُ مِنْ ذُوابَةِ غَالِبِ لَنَا الْعِزُ مِنْهَا فِي الْفُرُوْعِ الْآثَائِثِ اور ہم تو بنی غالب میں سے چوٹی کے لوگ ہیں ہمیں ان کی بہت ی جمع ہونے والی شاخوں سے عزت حاصل ہوئی ہے۔

فَاُولِی بِرَبِ الرَّاقِصَاتِ عَشِیَّةً حَرَاجِیْجُ تُحُدای فِی السَّرِیْحِ الرَّفَائِثِ الْوَائِثِ الرَّفَائِثِ عَشِیَّةً تُحُدای فِی السَّرِیْحِ الرَّفَائِثِ الْمَامِ کے وقت پویہ چال چلنے والی دراز قد اونٹیوں کے پروردگار کا قسم کھا تا ہوں جو بوسیدہ چروں کے موزے ہے کی جاتی ہیں۔

كَادُمِ ظِبَاءٍ حَوْلَ مَكَّفَةً عُكَفِي يَرِدُنَ حِيَاضَ الْبِنُرِ ذَاتِ النَّبَائِثِ كَادُمِ ظِبَاءٍ حَوْلَ مَكَّةً عُكُفِي يَرِدُنَ حِيَاضَ الْبِنُرِ ذَاتِ النَّبَائِثِ كَادُم كُول بِيْ اور باؤلى كَ يَجِرُ عَدَم كُول بِيْ اور باؤلى كَ يَجِرُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَى عَلْ عَلَا عَل

لَئِنْ لَكُمْ يُفِيْقُوْا عَاجِلاً مِنْ صَلاَلِهِمْ وَلَسْتُ إِذَا آلَيْتُ قَوْلاً بِحَانِثِ الرَّهِ وَلَسْتُ إِذَا آلَيْتُ قَوْلاً بِحَانِثِ الرَّهِ وَهِ جَلدا بِي مُراى ع بوش مِن نه آئيں۔ اور میں نے جب کی بات پرتم کھائی ہے تو (جھی ایسی) قتم کومیں نے نہیں تو ڑا۔

لَتَبْتَدَرْنَهُمْ غَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقٍ تُحَرِّمُ اَطْهَارَ النِسَاءِ الطَّوَامِثِ لَتَبْتَدَرْنَهُمْ غَارَةٌ ذَاتُ مَصْدَقٍ تُحَرِّمُ اَطْهَارَ النِسَاءِ الطَّوَامِثِ تَو بَهْتَ جَلدان پر فقیقی طور پرایک ایباحملہ ہوگا جو جوان عور توں کے پاکی کے دنوں کو (مردوں کی ہم بستری ہے) محروم کردے گا۔

تُغَادِرٌ قَتْلَى تَغْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَا تَرْاَفُ الْكُفَّارَ رَاُفَ آبْنِ حَادِثِ (وه حمله) مقتواول كواليي حالت ميں كردے گاكدان كے گرد پرندوں كى تكڑيوں كى تكڑياں الھٹی ہوں گی اوروہ ابن حارث كی طرح كافروں برحم نہيں كريں گے۔

فَإِنْ تَشْعَثُواْ عِرْضِیْ عَلَی سُوءِ رَاْیِکُمْ فَایِّنی مِنْ اَعْرَاضِکُمْ غَیْرُ شَاعِثِ اَرْمَمَ این بِخاک دُلنا اَرْمَ این بِخاک دُلنا نہیں جا ہتا۔

اس کا جواب عبداللہ بن الزبعری اسبمی نے دیا اور کہا۔

آمِنْ رَسْمِ دَارٍ اَقْفُرْت بِالْعَنَاعِثِ بَكُیْتَ بِعَیْنِ دَمْعُهَا غَیْرُ لَابِثِ کیاس گرے کنڈروں پرجنہیں ریت کے ٹیاوں نے بنجر بنادیا ہے توالی آئے سے رور ہاہے جس کے آئو تھے ہی نہیں

وَمِنْ عَجَبِ الْآيَّامِ وَالدَّهُرُ كُلُّهُ لَهُ عَجَبٌ مِنْ سَابِقَاتِ وَحَادِثٍ زمانے کے عجا تبات میں سے (یہ بھی ایک بات ہے) حالانکہ زمانے کی سب با تیں اجھے کے قابل ہیں جاہے وہ پرانی ہوں یانئ۔

لِجَيْشٍ آَتَانَا فَدِی عُرَامٍ يَقُوْدُهُ عُبَيْدَةُ يُدُعلى فِي الْهِيَاجِ ابْنَ حَارِثٍ لِعَداد (عَا بَاتَ زَمَا فَي مِنْ اللهَ مِنْ التَّعداد (عَا بَاتَ زَمَا فَي مِنْ اللهَ مِنْ التَّعداد عَا اللهَ مِنْ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فَلَمَّا لَقِيْنَاهُمُ بِسُمْ بِسُمْ رُدُيْنَةٍ وَجُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَجَاجِ لَوَاهِثِ فَلَمَّا لَقَيْنَاهُمُ بِسُمْ وَلَ رَدُيْنَةٍ وَ جُرْدٍ عِتَاقٍ فِي الْعَجَاجِ لَوَاهِثِ ثَوْرُولَ كَ يَجْ رَبِ بَهِ مَ فَاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى وَالْحَالِيَ مُوتَ وَلَ رَدُورُ فَيْ وَلَ ) اور تجوفُ بال والح تَشْرِيفَ مُورُول كَ وَرَبِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى ال

وَ بِيْضٍ كَأَنَّ الْمِلْحَ فَوْقَ مُتُونِهَا بِأَيْدِی كُمَاةٍ كَاللَّيُوْثِ الْعَوَائِثِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَوَائِثِ الْعَوَالِثِ الْعَوَالِثِ اللَّعَلَقِ الْعَلَالِي الْعَوْلِ الْعَلَيْلِ الْعَلَى الْعَلَيْلِ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَيْلِ الْعَلَى الْعَلَيْلِ الْعَلَالُ الْعَلَيْلِ الْعَلَالِ اللَّهُ الْعُلِي الْعَلَيْلِ الْعَلَالِ الْعَلَيْلِ الْعَلَالِ الْعَلَيْلِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَيْلِ الْعَلَالِ الْعَلَالِلْمِي الْعَلَالِ الْعَلَالِلْمِي الْعَلَالِلْمِي الْعَلَالِ الْعَلَيْلِيْلِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَيْلِي الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِلْمُ الْعَلَالِلْعُلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ لَلْعَلَالِ الْعَلَالِ

تُقِينُمُ بِهَا اِصْعَارَ مَنْ كَانَ مَائِلاً وَنَشْقِى الذُّحُولَ عَاجِلاً غَيْرَ لَابِتٍ بَمُ ان (مُدُوره چيزوں) ئوردي تَكبرے مُردن شيزهي ركھنے والوں ئير ھے بن توسيدها كردن شيزهي ركھنے والوں ئير ھے بن توسيدها كرد ہے بيں اور ابغير مہات ك (جذبه ) انقام كوفوري تسلى ديتے بيں۔

وَلُوْ النَّهُمْ لَمْ يَفْعَلُوْ ا نَاحَ يِنْسُوَةٌ اَيَامِنَى لَهُمْ مِنْ بَيْنِ نَسْءَ وَطَامِثِ اوراً مروه (ومي) ندكرت (اور ہمارے مقابلے میں آجات) تو ان كى بيوه عورتيں حيف ك ويُول اور حمل كے ابتدائى زمائے میں بھى روتى رجتیں۔

وَقَدُ غُوْدِرَتُ قَنْلَى يُخَبِّرُ عَنْهُمْ حَفِيٌّ بِهِمْ أَوْ غَافِلٌ غَيْرُ بَاحِثِ اور (ان کے) مقتول اس حالت میں بڑے رہتے کہ ان کے حالات کی تلاش وجبتو کرنے والا اور جنبی نہ کرنے والا دونوں ان کے متعلق خبر دے سکتے۔

فَابُلِغُ ابَابَكُو لَدَیْكَ دِسَالَةً فَمَا اَنْتَ عَنْ اَعْرَاضِ فِهْ بِمَاكِتِ بَاللهُ ابْلُغُ ابْابَكُو لَكُونِ اللهُ الل

وَلَمَّا تَجِبُ مِنِّىٰ يَمِینُ غَلِيْظُةٌ تُجَدِّدُ حَرْبًا حَلْفَةً غَیْرَ حَانِثِ اور جب جمی میری کوئی شخت شم اورالی شم جس کومیس تو ژنے والانبیس واجب العمل ہوجاتی ہے تو ایک ٹی جنگ چھیڑویت ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک بیت چھوڑ دی ہے اور اکثر علماء شعراس قصیدے کو ابن

الزبعرى كاكلام نبيس مانة \_

ا بن استی نے کہا کہ بعضوں کے ذکر مرنے ہے معلوم ہوا ہے کہ سعد بن ابی وقائس نے اس تیم اندازی کے متعلق کہا ہے۔

اذو دُبِهَ اللَّهِ وَبِهِ اللَّهِ اللَّ پَتِر بِي زِمِن مِن مِن بَسِى اورزم زمِن مِن بَسِى انبيس تيروں سے ان او کول کے سامنے والے ہے ف مدافعت کرتار ہوں گا۔

فَمَا يَغْتَدُّ رَامٍ فِي عَدُوٍ بِسَهُم يَا رَسُولَ اللّهِ قَبْلِي عُرُضُ اللّهِ قَبْلِي عُرُضُ اللهِ اللّهِ قَبْلِي عُرْضُ اللهِ اللّهِ عَدُولَ عَمْ مار فِي وَالْهُ وَمَن كَ لِئَ عَمْ عَارِدَ رَصَّا كَاللّهِ وَعَدْلِ وَذَالِكَ اَنَّ دِيْنَكَ دِيْنُ صِدْقٍ وَذُوْحَتَ إِلَا اللّهِ عَيْنَ بِهِ وَعَدْلِ وَذَالِكَ اَنَّ دِيْنَكَ دِيْنُ صِدْقٍ وَدُوْحَتَ إِلَاكَ اَنَّ يَعِينَ عِيادَ بِن جَاورا آپ فِي اللّهِ عَيْنَ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ینکتی الْمُوْمِنُوْنَ بِهِ وَ یُخُوٰی بِهِ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ اللهُ الْکُفَّارُ عِنْدَ مَقَامِ مَهُلِ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ وَيَ اللهُ اللهُ

فَمَهُلَا قَدْ غَوَيْتَ فَلَا تَعِبْنِي غَوِيَّ الْحَيِّ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جَهُلِ پس اے جابل۔ اے گراہ قبیلے! تجھ پرافسوں ہے تو تو گراہ ہو چکا ہے اس لئے جھ برعیب نہ لگا ذرا تو کھبر (اورد کھے کہ تیراانجام کیا ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر سعد کی جانب ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن ایخل نے کہا کہ مجھے جوخبر پہنچی ہے اس کے لحاظ ہے عبیدہ کا پرچم پہلا پرچم تھا جس کورسول التد شاتھ لِلَّا مِ نے اسلام میں کسی مسلمان کے لئے باندھا۔

اور بعض علماء کا دعویٰ ہے کہ رسول القد منی تیز ہو ۃ الا بواء سے تشریف لائے تواہیے مدینہ بہنچنے سے مجھی پہلے انہیں روانہ فر ما یا تھا۔



# سيف البحر كي طرف حمزه بني النوند كاسريد

اور آپ کی ای تشریف فر مائی کے زمانے میں حمزہ بن عبدالمطلب ابن ہاشم کو ضلغہ العیص کے مقام سیف البحر کی جانب تمیں مہا جرسواروں کے ساتھ روانہ فر مایا جن میں انصار کا ایک شخص بھی نہ تھا۔ وہ ابوجہل ین ہشام ہے ای ساحل پر ملے اور وہ مکہ والے تین سوسواروں کے ساتھ دخھا۔مجدی بن عمر وانجبنی ان لوگوں کے ورمیان حائل ہو گیا اور پیخفس دونو ں جماعتوں میں صلح کرانے والا تھا۔ پیلوگ ایک دوسرے کے مقابلے ہے لوٹ گئے ۔اوران میں جنگ نہیں ہوئی ۔اوربعض لوگ کہتے ہیں کہ حمز ہ کا پر جم میہلا پر جم تھا جسے رسول اللّه منافیزام نے مسلمانوں میں ہے کسی کے لئے باندھااوراس کی وجہ رہے کہان کا بھیجنااور عبیدہ کا بھیجنا دونوں ایک ساتھ تھے۔اس لئے لوگوں کوشبہہ ہوگیا۔اوران لوگوں نے بیدوعویٰ بھی کیا کہ حمز ہ نے اس کے متعلق شعر کیے ہیں اور اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کا پر جم پہلا ہر جم ہے جسے رسول الله من تیز انہ نے باندھا۔ پس اگر حمز ہنے ا بیا کہا ہے تو مشیت البی ہے انہوں نے سے ہی کہا ( ہوگا ) کیونکہ وہ سے کے سوا دوسری بات تو کہتے نہ تھے۔ پس الله بی کوعلم ہے کہ حقیقت میں کیا تھا۔لیکن ہم نے جواہنے یاس کے اہل علم سے سنا ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جہنڈ ا عبیدہ بن الحارث کے لئے یا ندھا گیا۔ان لوگوں کے دعوے کے مطابق حمز ہ نے جو بچھ کہا ہے وہ بیہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ اکثر ملاء شعر حمزہ کی طرف ان اشعار کی نسبت کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ آلًا يَا لِقَوْمِي لِلتَّحَلُّم وَالْجَهْلِ وَلِلنَّقْصِ مِنْ رَأْيِ الرِّجَالِ وَلِلْعَقْلِ سنوتو'میری قوم کی جہالت اور بےاصل خیالات اور مردانه عقل ورائے کی کوتا ہی پر تجب ہے۔ وَلِلرَّاكِبِيْنَ بِالْمَظَالِمِ لَمْ نَطَأً لَهُمْ حُرُمَاتٍ مِنْ سَوَامٍ وَلَا آهُلِ چراگاہ جن کے جیموٹے ہوئے اونٹول اور گھر میں رہنے والوں کے محفوظ مقامات میں ہم نے قدم تک نہیں رکھاا ہے او گوں کاظلم ڈھانا کیسی اہتمے کی بات ہے۔ كَانَا تَبُلْنَا هُمْ وَلَا تَبْلَ عِنْدَنَا لَهُمْ غَيْرُ آمْر بِالْعَفَافِ وَبِالْعَدْلِ

ا اس مقام پراصل میں افقد صدق اِنشاء الله "بصیغه ماضی کے ساتھ ان شاء الله کی شرط کے دوسرے "فی میری سمجھ میں نہیں آئے (احد محمودی)۔ ع (الف) میں بالعقاب ہے۔ اس صورت میں سعنی یوں ہون سم کے انہیں سزا سے ذراتے اورانساف کا تھم کرتے ہیں۔ (احد محمودی)

گو یا جم نے ان سے دشمنی کی ہے۔ حالا نکہ جمیں ان سے دشمنی کی کوئی وجہ نبیں بجز اس کے کہ جم انہیں یاک دامنی اور انصاف کی نفیحت کرتے رہتے ہیں۔

وَٱمْرٍ بِالسَّلَامِ فَلَا يَقْبَلُوْنَهُ وَ يَنْزِلُ مِنْهُمْ مِثْلَ مَنْزِلَةِ الْهَزْلِ الْهَزْلِ اللهِ اللهُوْلِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَمَا بَرِحُوْا حَتَى ابْتَدَرْتُ لِغَارَةٍ لَهُمْ حَيْثُ حَلُوا ابْتَغَى رَاحَةَ الْفَضْلِ لِيَهِ انْبُولِ فَ الْفَضْلِ لِيهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

بِالْمُورِ رَسُولُ اللهِ اَوَّلُ خَافِقٍ عَلَيْهِ لِوَاءً لَمْ يَكُنْ لَاحَ مِنْ قَبْلِيْ وَهَ اللهِ يَكُنْ لَاحَ مِنْ قَبْلِيْ وَهَ اللهِ يَرَخَى كَهُ الله كارسول اس كاببها برجم كشا تقا اليها برجم ميري اس واقع سے بيلے بھی فلا برنہيں ہوا تقا۔

لِوَاءٌ لَدَیْهِ النَّصْرُ مِنْ ذِی گرَامَةٍ الله عَزِیْزِ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعْلِ وَهِ لِهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعْلِ وَهِ لِهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعْلِ وَهِ لِهِ مِي اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اَفْضَلُ الْفِعْلِ وَهِ لِهِ مِي اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اللهِ اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اللهِ عَزِیْزِ مِی اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اللهِ اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اللهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اللهِ عَزِیْزِ فِعْلُهُ اللهِ عَنْمِی اللهِ عَنْدِیْ اللهِ عَنْدِیْ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ عَلَیْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عَشِيَّةَ سَارُوْا حَاشِدِيْنَ وَكُلُّنَا مَرَاجِلُهُ مِنْ غَيْظِ اَصْحَابِهِ تَغْلِيُ جَسِ شَامِ كُوه الشَّرجَع كررے تقے حالت بيتمي كه بم ميں سے برايك كي ديكيں اپنے مقابل والے يرغصے سے جوش كھار بي تقييں۔

فَلَمَّا تَوَاءَ يُنَا اَنَاخُوا فَعَقَّلُوا مَطَايَا وَعَقَّلُنَا مَدَى عَرِضِ النَّبْلِ يَعْرَبُول فَ النَّبلِ يَعْرَبُ بَمَا يَ اورسواريول كَ يَعْرَبُ بَمَا يَكُ وامر عَ كَسامِخَ آكَةُ وانهول في النِّبلِ كَ يَعْرَبُ بَمَا يَكُ وامر عَلَى عَمْلُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ ع

فَقُلْنَا لَهُ حَبْلُ الْإِ لَلِهِ مَصِيْرُنَا وَمَا لَكُمْ إِلاَّ الضَّلاَلَةَ مِنْ حَبْلِ كَمْ إِلاَّ الضَّلاَلَةَ مِنْ حَبْلِ كَرَبَم نِ ان عَهُم اللهِ اللهِ مَصِيْرُنَا وندى تعلق جاورتم باراتعلق مراى كوااوركى عنهين ـ ان على المراى بازگشت تو خداوندى تعلق جاورتم باراتعلق مراى كوااوركى منهين ـ

فَثَارَ آبُوْجَهُلٍ هُنَالِكَ بَاغِيًّا فَخَابَ وَرَدًّ الله كَيْدَ آبِي جَهُلٍ

پھرتو ابوجہبل بغاوت کے جوش میں اٹھ کھڑا ہوااور (اینے ارادے میں)محروم ربا (جو کرنا جا ہتا تھانہ کر سکا) اور اللہ (تعالیٰ) نے ابوجہل کی حیالبازی روکر دی۔

وَمَا نَحْنُ اِلَّا فِي ثَلَاثِيْنَ رَاكِبًا وَهُمْ مَائِتَان بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَضُلِ حالا نکہ ہم صرف تمیں سوار تھے اور وہ دوسواس کے بعدایک اور زیادہ۔

فَيَالَ لُوَّيِّ لَا تُطِيْعُوا غُواتكُمْ وَفِيْنُوا إِلَى الْإِسْلَامِ وَالْمَنْهَجِ السَّهْلِ تواب بنی او گی اینے گمراہوں کی بات نہ مانواورا سلام جوا یک مبل راستہ ہے اس کی طرف آؤ۔ فَإِنِّي اَخَافُ أَنْ يُصِيبُ عَلَيْكُم عَذَابٌ فَتَدْعُوا بِالنَّدَامَةِ وَالنُّكُلِ كيونكه مين ذرتا ہوں كەتم يرعذا ب كى بارش ہواوراس وقت تم بيچتا وُاورواو پاياكرو۔

توابوجہل نے اس کا جواب دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَسْبَابِ الْحَفِيْظَةِ وَالْجَهْلِ وَبِالشَّاغِبِينَ بِالْخِلَافِ وَبِالْبُطْل غصے اور جبالت کے اسباب براور مخالفت میں اور غلط باتوں کے متعلق چیخ کرنے والوں مر مجھے تعجب ہوتا ہے۔

وَلِلتَّارِكِيْنَ مَا وَجَدْنَا جَدُوْدَنَا عَلَيْهِ ذُوى الْآخْسَابِ وَالسُّوْدَدِ الْجَزْل اورجس ذکر پرجم نے اپنے املی کر دار والے اور بڑی سر داری والے باب دا داکو پایا اس ، وش کو حیموز نے والوں پراہمہا ہوتا ہے۔

اتَوْنَا بِإِفْكِ كُي يُضِلُّوا عُقُولْنَا وَلَيْسَ مُضِلًّا اِفْكُهُمْ عَقْلَ ذِي عَقْل ان لوگوں نے ایک من گھڑت بات پیش کی ہے تا کہ ہماری عقلوں کو بھٹکا تیں لیکن ان کی من محرت بات عقل مند کی عقل کوئیس بھٹکا عتی ۔

فَقُلْنَا لَهُمْ يَا قَوْمَنَا لَا تُخَالِفُوا عَلَى قَوْمِكُمْ إِنَّ الْخِلَافَ مَدَى الْجَهْل تو ہم نے ان ہے کہاا ہے ہماری توم کے لوگو! اپنی قوم سے مخالفت نہ کرو کیونکہ مخالفت انتہائی، جہالت ہے۔

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا تَدْعُ نِسُوةٌ لَهُنَّ بَوَاكٍ بِالرَّزِيَّةِ وَالنَّكُلِ پھرا اً رہم نے ایسا کیا تورونے والی عورتیں ہائے مصیبت اور ہائے بیاروں سے جدائی پکاریں گی۔ وَإِنْ تَرْجِعُوا عَمَّا فَعَلْتُمْ فَإِنَّنَا بَنُوْ عَيِّكُمْ آهُلُ الْحَفَائِظِ وَالْفَصْلِ اور جو کچھتم نے کیا ہے اگر اس سے تائب ہو جاؤتو ہم تمبار سے چیر سے بھائی اور تمایت کرنے

والے اور فضیلت والے ہیں۔

فَلَمَّا ٱبُوْا إِلَّا الْحِلاَف وَ زَيَّنُوْا جِمَاعَ الْأُمُوْرِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ كَلَمَّا الْمُورِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ كَيْرِ جَبِ اللهُ وَلَا مِنْ الْفَعْلِ عَصَاءَ الْمُورِ بِالْقَبِيْحِ مِنَ الْفَعْلِ كَيْرِ جَبِ اللهُ وَلَا مَنْ الْفَعْلِ عَصَاءَ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مَا مُعَلِّمُ مِنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مُؤْمِدُ وَمِنْ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مَنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مُنْ اللهُ وَلَا مِنْ اللهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ الللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مُنَا اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلِي مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْفُولِ مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَلِمُ مِنْ اللّهُ وَلِمْ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللللّهُ وَاللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ الللللّهُ وَالل

تیک منه منه منه بالسّاحِلیْن بِغَارَةٍ لِلاَتُرْکَهُمْ کَالْعَصْفِ لَیْسَ بِذِی آصُلِ مِن نَهُ اَلْ مَن بِرووساطوں سے حملہ کر نے کا قصد کر لیا تھا تا کہ انہیں ایسے چورے کی طرح کر دیا جائے جس میں جڑندرہے۔

فَوَرَعَنِیْ مَجْدِیُّ عَنْهُمْ وَصُحْبَتِیْ وَقَدْ وَازَرُوْنِیْ بِالشَّیُوْفِ وَ بِالنَّبِلِ (لیکن) اس کے بعد مجدی اور میرے دوستوں نے جھے(ان کے مقابلے سے) روک لیا حالانکہ ان لوگوں نے تلواروں اور تیروں سے میری مدد کی تھی۔

اِلِالِّ عَلَيْنَا وَاجِبٍ لَا نُضِيْعُهُ آمِيْنِ قُوَّاهُ غَيْرُ مُنْتَكِثِ الْحَبْلِ (السَّحِدِي كَانَ ) تَعَلَقًا ت كَسبب ع جن كاتو ژنا جم پرلازی ہے ( جھے رک جانا پڑا ) استخص كي تو تي بجروے كے قابل ہيں۔ تعلقات تو زئے والانہيں ہے۔

فَلَوْ لَا ابْنُ عَمْرِو كُنْتُ غَادَرْتُ مِنْهُمْ مَلَاحِمَ لِلطَّيْرِ الْعُكُوْفِ بِلَا تَبْلِ پس الرابن عمرونہ ہوتا تو ان لوگوں ہے ہے انقام ایسی جنگیس کر گزرتا جو (میدان جنگ میس) رہے والے پرندوں کے فائدے کے لئے ہوتیں۔

وَلَٰكِنَةُ إِلَى بِإِلَّ فَقَلَّصَتْ بِالْمِمَانِنَا حَدُّالسَّيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَةً إِلَى بِإِلَّ فَقَلْصَتْ بِالْمِمَانِنَا حَدُّالسَّيُوْفِ عَنِ الْقَتْلِ لَكِنَاسَ فَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

فَانُ تَبْقِنِى الْآيَّامُ اَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِينْضِ دِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَثَةِ الصَّقْلِ فَإِنْ تَبْقِينَى الْآيَّامُ اَرْجِعُ عَلَيْهِمْ بِينْضِ دِقَاقِ الْحَدِّ مُحُدَثَةِ الصَّقْلِ فَيَرَالَرَ مَانَهُ مُحِدَر كَفَةً عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهِ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ الللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُ

بِآیْدِی حُمَاۃِ مِنْ لُوْتِ بُنِ غَالِبٍ کِوَامِ الْمَسَاعِی فِی الْجُدُوْبَةِ وَالْمَحْلِ (یَالْمُحُلِ مِنْ الْمُحُدُوْبَةِ وَالْمَحُلِ (یَتْلُوارین) بَیْلُوْ ی بِن غالب کے ان حمایتیوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جن کی کوششیں قبط اور کال کے زمانے میں قابل عزت ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعر نے ان شعروں کو ابوجہل کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کیا ہے۔

**A** 

### ع وه بواط

ابن ایخی نے کہا کہ اس کے بعدرسول اللّہ منی اللّه اللّه الله واقع الله ول میں قریش ہے جنگ کا ارادہ فر ما کر نکلے۔ ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پر السائب بن عثمان بن مظعون کو عامل بنایا۔

ابن انتحق نے کہا کہ آپ شلع رضوی کے مقام بواط تک پہنچے اور پھروا پس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا اور آپ یہاں ماہ رہے الآخر کے باتی جھے اور جمادیٰ الاولیٰ کے کچھے جھے (تک) تشریف فرما

-41

## غزوة العشيره

پھر قریش ہے جنگ کے لئے نگلے اور مدینہ پر ابوسلمہ بن عبدالاسد کو عامل بنایا جبیبا کہ ابن ہشام نے کہاہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ آپ بن وینار کے پہاڑوں کے درمیانی جھے کی راہ اور اس کے بعد الخبار کے میدانوں میں ہے تشریف لے گئے اور ابن از ہر کے بھر لیے مقام میں ایک درخت ذات الساق نامی کے پنچ نزول فر مایا اور وہیں آپ نے نماز پڑھی وہاں آپ کی ایک معجد ہے۔ منافی آپ کے لئے خاصہ تیار کیا گیا اور آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خاصہ تناول فر مایا۔ وہاں جس مقام پر دیگ کے لئے چولہا بنایا گیا وہ بھی معلوم ہے اور وہیں کے المشترب نامی ایک جشمے ہے آپ کے لئے یانی لایا گیا۔

پھر رسول الله منافق الله عنافق و ہاں ہے کوچ فر مایا اور مقام الخلائق کو بائیں جانب جیموڑ کر ایک ندی شعبهٔ عبدالله نامی کی راہ اختیار فر مائی آج بھی (اس ندی کا) یہی نام ہے۔ پھر بائیں جانب کے نشیب کی طرف چلے حتیٰ کہ ملیل میں تشریف لائے اور وہاں کے مجتمع الضوعہ نامی ایک سنگم پر نزول فر مایا اور مقام الضوعہ کی ایک

ل امل میں صب للساد ہے۔ ابوذ رنے لکھا ہے کہ ہے تو ایسا ہی لیکن صب للیساد سیح ہے اور وقتی نے بھی ای طرخ املاح کی ہے۔ (احمرمحمودی) باؤلی سے پانی لے کر۔ایک سبزہ زار کی راہ اختیار فر مائی جس کانا م سبزہ زار ملل تھا یہاں تک کہ ضحیرات الیمام کے پاس (عام) را سے سے مل گئے اور اس کے بعد آپ کا گزر (عام) راہ کے مطابق رہا یہاں تک کہ وادی یہ بوع میں العشیرہ نامی مقام پر آپ نے نزول فر مایا اور وہاں آپ نے جمادی الاولی اور جمادی الآخرۃ کی چند راتیں یسر فرمائیں یہیں آپ نے بنی مدمج اور ان کے حلیف بن ضمرہ سے مصالحت فرمائی اور مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس غزوے میں آپ نے بنی علائے کے متعلق وہ الفاظ فرمائے جو فرمائے (یعنی جومشہور ہیں)۔

ابن اتنی نے کہا کہ مجھے یزید بن تحد بن نیٹم المحار بی نے تحد بن کعب القرظی ہے اور انہوں نے ابویزید تحد بن نیٹم سے اور انہوں نے نمار بن یاسر کی روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور علی بن ابی طالب غزوہ عشیر ہوں ساتھ ساتھ سے جب رسول الملہ فائی آئے وہاں قیام فر مایا تو ہم نے بنی مدنج کے چندلوگوں کودیکھا کہ وہ اپنے کسی نخلتان کے ایک چشنے پر کام کررہے ہیں تو علی نے جھے کہا اے ابوالیقطان (اس کام ہے) کیا تہمہیں بھی بچھ دلچیں ہے (آؤ) ان لوگوں کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ بدلوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ہمہمیں بھی بچھ دلچیں ہے (آؤ) ان لوگوں کے پاس چلیں اور دیکھیں کہ بدلوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا غرض ہم ان کے پاس گئے اور تھوڑی دیر تک ان کی مصروفیتیں و کچھتے رہے کچر ہمیں بنیدآ نے گئی تو میں اور علی (وہاں ہے) چلے اور نخلستان کے چھوٹے جھوٹے درختوں کے درمیان نرم زمین پر پڑر ہے اور سوگئے ۔ پس واللہ ہمیں کی نے نہیں اٹھایا یہاں تک کہ خود رسول اللہ فائی تیا نے پائے مبارک ہے ہمیں چو تکایا اور ہم جس مٹی پرسو گئے تھے اس کی گر دمیں الے ہوئے تھے اس کی گر دمیں الے ہوئے تھے اس کی گر دمیں الے ہوئے تھے ۔ غرض اسی روز رسول اللہ فائی تو اللہ بن گئے آئے ایک آئے آئی۔

"اے ابوتر اے تمہاری میکیا حالت ہے"۔

پھرآپ نے فرمایا:

أَلَّا أُحَدِّثُكُمًا بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ.

'' کیا میں تم ہےان دو شخصوں کا بیان نہ کر دوں جو تمام او گوں میں زیادہ بدبخت ہیں''۔

بم في عرض كى يارسول الله ضرور بيان فرماية

أُحَيْمِرُ ثُمُوْدَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةِ وَالَّذِي يَضُرِبُكَ يَا عَلِيٌّ عَلَى هَذِهِ.

'' قوم ثمود میں احیم جس نے اونٹنی کے پاؤں کی رکیس کا ٹی تھیں۔اورائے علی وہ شخص جوتمہار نے اس مقام پر دارکرے گااور آپ نے اپنادست مبارک ان کے سرکے بلند جھے پررکھا''۔ </r>

حَتَى يَبُلُّ مِنْهَا هَذِهِ.

''یبال تک کدر بوجائے گی اس ضرب کے سبب سے بیاور آپ نے ان کی ڈاڑھی کو ہاتھ لگایا''۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول القد سی تیز نے علی کا نام ابوتر اب سے ف اس وجہ سے رکھا تھا کہ جب (سیدنا) ملی (سیدتا) فاطمہ پر نظگی ظاہر فر مات تو آپ ان سے نہ بات کرتے اور نہ ایسی کوئی بات فر مات جو انہیں (سیدہ کو) بری معلوم ہو بجز اس کے کہ آپ تھوڑی تی خاک لے کرا ہے سر پر ڈال لیتے ۔ رادی نے کہا تو رسول القد من تی تی ہم جھے جات کہ دو فاطمہ سے ناراض ہیں اور فر ماتے:

مَالَكَ يَا اَبَا تُرَابِ. "اے ابوتراتِ مہیں یہ کیا ہو گیا"۔ التذ (ہی) بہتر جانتاہے کہ ان دونوں میں تیجے کیا ہے۔

#### سرية سعد بن الي و قاص

ابن ایخی نے کہا کہ ای اثناء میں رسول اللّہ منگائیڈ اللّہ نے سعد بن ابی وقاص کومبیا جرین کے آٹھ آ دمیوں کے ساتھ روانہ فر مایا و ونکل کرسر زمین حجاز کے مقام خرار تک پہنچے پھراوٹ آئے اور کوئی مقابلہ نہیں :وا۔ ابن ہشام نے کہا کہ سعد کی بیروائٹی بعض اہل علم کے تول کے موافق حمز و کی روائٹی کے بعد ہوئی تھی۔

## غزوہ سفوان اور اس کا نام غزوۂ بدر الاولی بھی ہے

ابن ایخق نے کہا کہ غزوہ وہ العشیرہ ہے واپسی کے بعدرسول التدمنا نظیم جب مدینہ تشریف لانے تو بجزید راتوں کے جو گنتی میں دس (تک) بھی نہ پہنچی تھیں مدینہ میں قیام نہ فر مایا تھا کہ کرزین جابرالفہری نے مدینہ کی جو اگاہ پرحملہ کر دیا۔ رسول القدمنی پیزاس کی تلاش میں نکلے اور مدینہ پر این ہشام کے قول کے موافق زیدین حارثہ کو حاکم بنایا۔

ابن ایحق نے کہا یہاں تک کہ آپ نسلع بدر کی اس وادی تک پہنچے جس کا نام سفوان تھا اور کرز بن جابر خے کرنگل گیا اور آپ نے اس کو گرفتار نہیں کیا۔ اور اس کا نام غزوہ بدر الاولی ہے۔ پھر آپ مدین وائی تشریف لائے اور جما والاخری کا باقی حصد اور رجب وشعبان (تک آپ) مدینہ بی میں (تشریف فرما) رہے۔ عبد اللہ بن جحش کا سریداور 'یکسنگو نک عنی الشّهو الْحَوَامِ ''کا نزول۔ غزوہ بدر اول سے والیس کے بعد رجب کے مہینے میں عبد اللہ بن جحش بن رئاب الاسدی کومباجرین

کآ نھے آ دمیوں کے ساتھ جن میں انصار میں سے ایک بھی نہ تھا روانہ فر مایا۔اورانہیں ایک تحریر لکھے دی اور تھم دیا کہ اس تحریر کونہ دیکھیں بیہاں تک کہ دو دن تک چیتے رہیں دو دن کے بعد اسے دیکھیں اور اس میں جدھر جانے کا تھم بمواد ہر جا کمیں اور اپ ساتھیوں میں ہے کسی کو مجبور نہ کریں عبداللہ بن جھش کے ساتھی مہاجرین میں ہے (حسب ذیل ) تھے۔

بن عبدشمس بن عبدمناف میں ہے ابوحذ یفہ بن نتبہ بن رہید بن عبدشمں ۔ اور انہیں کے حلیفوں میں سے عبداللہ بن جحش اس وقت سب کے سر دار تھے۔

> اور عکاشہ بن محصن بن حرثان ۔ بنی اسد بن خزیمہ میں ہے اوران کے حلیف تھے۔ اور بنی نوفل بن عبد مناف میں ہے ۔ ان کے حلیف عتبہ بن غز وان ابن جابر ۔ اور بنی زہر دبن کلا ہے میں ہے سعد بن الی وقاص ۔

اور بنی عدی بن کعب میں ہے ان کے حلیف عامر بن ربیعہ (جو بنی عدی کی شاخ ) عنز بن وائل میں ہے (بتھے )۔ ہے (بتھے )۔

اور بی تمیم میں ہےان کے حلیف واقد بن عبداللہ بن عبدمناف ابن عرین بن تغلبہ بن مربوع۔ اور بی سعد بن لیٹ میں سے خالد بن بکیران کے حلیف تھے۔

اور بن الحارث بن فبرمیں ہے۔ ہیل بن بیضاء۔

اور عبداللد بن جحش نے دوون تک چلنے کے بعد تحریر کھول کردیکھی اس میں (یہ) لکھاد کھا۔ اِذَا نَظُوْتَ فِی کِتَابِی هٰذَا فَامْضِ حَتَّی تَنْزِلَ نَخْلَةً بَیْنَ مَکَّةً وَالطَّانِفِ فَتَرَصَّدَ بِهَا قُریْشًا وَتَعَلَّمَ لَنَا مِنْ اَخْبَارِهِمْ.

" جبتم میری اس تحریر کودی چھوتو یہاں تک چلو کہ مکہ اور طائف کے درمیانی نخلتان میں اتر واور وہاں رہ کر قریش (کی کاروائیوں) کی دیکھ بھال کرتے رہواوران کی خبروں ہے ہمیں آگاہ کرو'۔
جب عبداللہ بن جحش نے (یہ ) تحریر دیکھی تو کہا بسروچ ہم ۔ پھراپ ساتھوں ہے کہا کہ رسول اللہ کا ایکٹر کا رہوں اور ان کی نے مجھے حکم فر مایا ہے کہ میں نخلتان جاؤں اور وہاں ہے قریش (کے حالات) کی گرانی کرتا رہوں اور ان کی خبروں کی اطلاع آپ کو دیتار ہوں ۔ اور تم میں ہے کسی کو بھی مجبور کرنے سے ججھے آپ نے منع فر مایا ہے ۔ پس تم میں سے چوشہ پیر ہونا چاہتا ہے اور شہادت سے بھے میت ہے تو وہ (میر سے ساتھ) چلے اور جواس کو تا پیند کرتا ہے وہ لوٹ جائے ۔ اور مین تو رسول اللہ من گرفتا کے حکم پر جانے والا ہوں ۔ (یہ کہدکر) وہ نکل کھڑ ہے کہ کرتا ہے وہ لوٹ جائے ۔ اور مین تو رسول اللہ من گرفتا کی ان میں سے چھپے نہ ہٹا وہ (سب) حجاز کی راہ چلے ہوئے ۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے چھپے نہ ہٹا وہ (سب) حجاز کی راہ چلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے چھپے نہ ہٹا وہ (سب) حجاز کی راہ چلے ہوئے۔ ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی ہو گئے اور کوئی ان میں سے چھپے نہ ہٹا وہ (سب) حجاز کی راہ چلے

یباں تک کہ جب فرع نامی معدن پر پہنچے جس کو بحران بھی کہا جاتا تھا تو سعدا بن ابی وقاص اور منتبہ بن غزوان کا وہ او بنت کھو گیا جس کو وہ دونوں اس کی تلاش میں ان ہے جھچے رہ کئے عبدالقد بن جحش اوران کے باقی ساتھی یہاں تک چلے کہ وہ نخلہ میں جا کر اتر پڑے ان کے باس ہے قریش کا ایک قافلہ گن را جومنقی ۔ چڑے اور قریش کے دوسر ہے تجارتی سامان لے جار ہا تھا جس میں عمر و بن الحضر می بھی تھا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ اس حضر می کا نام عبداللہ بن عبا دفقاا وربعض کہتے ہیں ما لک بن عبا دبنی صدف میں ہے تھا۔اورصدف کا نام عمرو بن مالک جو بن السکون بن اشرس بن کندہ میں ہے تھااوربعضوں نے کندی کہا ہے۔ ا بن اپنی نے کہا اور ( اس قافلے میں ) عثمان بن عبداللہ بن المغیرۃ المحزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبداللّٰدالمخزومی اورانکم بن کیسان ہشام بن المغیر ۃ کا آ زادغلام بھی تھا جب ان لوگوں نے انہیں دیکھا تو ہیب ز دہ ہو گئے حالا نکہوہ ان کے قریب ہی اتر تھے عکا شہ بن محصن نے جا کر انہیں دیکھااور عکا شہ کا سرمنڈ ا ہوا تھا جب انہوں نے عکاشہ کو دیکھا تھمیئن ہو گئے اور کہاعمرہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے تمہیں کوئی خوف نہیں۔ ان او گوں نے آپس میں مشور ہ کیا اور بیوا قعہ ماہ رجب کے آخری دن کا تھا ان لوگوں نے کہا کہ والندا گرتم نے ان لوگوں کو آج چھوڑ دیا تو بیحرم میں داخل ہو جا کیں گے اور وہاں وہتم ہے محفوظ ہو جا کیں گے اور اگرتم نے ان کوتل کیا تو تمہاراانہیں قتل کرنا ماہ حرام میں ہوگا۔اور بیلوگ بہت متر دور ہےاوران پر پیش قدمی کرنے ہے ڈرے پھران لوگوں نے ان پر حملے کے لئے اپنے دل مضبوط کئے اور ان میں ہے جس جس کوفل کر سکیس ان کے آل کرنے اوران کے ساتھ جو کچھ ہے اس کے لیے پرمتفق ہو گئے اور واقد بن عبداللہ ایمی نے عمر و بن الحضرمي يرايك تير پهينكا اورائة تل كرديا اورعثان بن عبدالله اورالحكم بن كيسان كوقيد كرليا نوفل بن عبدالله نيج كر نکل گیا اور انہیں (اپنی گرفتاری ہے) عاجز کر دیا عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھی قافلے کے اونٹوں اور و ونوں قیدیوں کو لے کر رسول اللہ مُنْ تَعْیَمْ کی خدمت میں مدینہ آئے۔عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے کہا ہے کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہددیا تھا کہ ممیں جو کچھ غنیمت میں ملے اس کا یا نچواں حصہ رسول اللہ کو دینا اور بیوا قعہ دینا اللہ کی جانب ہے فرض کئے جانے ہے پہلے کا ہے۔اس لئے انہوں نے رسول اللہ ملکا فیزام کے لئے قافلے کے اونٹوں میں ہے یا نجواں حصدالگ کر دیا اور باقی تمام اپنے ساتھیوں میں تقسیم کرلیا تھا۔ ابن النحق نے کہا کہ پھر جب بیلوگ رسول الله منافیقیم کی خدمت میں مدینہ آئے تو آپ نے فرمایا

مَا امَرْتُكُمْ بِقِتَالٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ.

" میں نے تمہیں ماہ حرام میں کسی جنگ کا تو تکم نہیں دیا"۔

پھر قافلے کے اونٹوں اور دونوں قیدیوں کے معاملے کو ملتوی رکھا اور اس میں ہے کچھ لینے ہے بھی انکار فرمادیا۔

جس رسول الله خالی نے مرایا تو یہ (لوگ) پہتائے اور خیال کیا کہ وہ تباہ ہو گئے ان کے دوسرے مسلمان بھا ہُوں نے بھی ان کے اس کام پر لے دے کی قریش تو کہنے گئے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو بھی حلال کر دیا ماہ حرام (ہی) میں فون ریزی کی اور ماہ حرام (ہی) میں مال لوٹ کرلوگوں کو قید کیا۔ کمہ کے مسلمانوں میں سے جولوگ ان کا جواب دے رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ان لوگوں نے جو پچھ حاصل کیا وہ شعبان میں کیا۔ یہود نے رسول الله مخالی کے مخالف فال لینے کے لئے کہا کہ عمر و بن الحضر می کو واقد بن عبدالله نے قبل کیا ہے اس لئے عمر و سے عمر ت الحرب یعنی جنگ دراز ہوگئی۔اور حضر می سے حضر ت الحرب یعنی جنگ مراز ہوگئی۔اور حضر می سے حضر ت الحرب یعنی جنگ مراز ہوگئی۔اور حضر می اس اللہ نے نہ کورہ تفاول کی آفت پرآگئی اور واقد بن عبداللہ ہے وقد ت الحرب یعنی شعلہ جنگ بھڑک اٹھا۔ پس اللہ نے نہ کورہ تفاول کی آفت اللہ نے رسول پر ڈالی اور ان کے لئے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہونے لگا تو اللہ نے اسپے رسول پر (بی آبے ہے) نازل فرمائی:

﴿ يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَّ صَدَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ إِخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ﴾

''لوگ بچھ ہے ماہ حرام کے متعلق (یعنی) اس میں جنگ کرنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو کہدد ہے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا (گناہ) ہے اور اللّٰہ کی راہ ہے رو کنا اور اس کا انکار کرنا اور محبحررم ہے (رو کنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکا لنا اللّٰہ کے بیاس اس سے (بھی) مجدحرام ہے (یوکنا) اور اس کے رہنے والوں کو اس سے نکا لنا اللّٰہ کے بیاس اس سے (بھی) زیادہ بڑا (گناہ) ہے ۔ یعنی اگرتم نے انہیں ماہ حرام میں قبل کیا ہے تو انہوں نے تو تمہیں اللّٰہ کی راہ سے اللّٰہ کے انکار کے ساتھ رو کا ہے اور محبدحرام سے رو کا ہے ۔ اور تم کو نکا لنا جو وہاں کے رہنے والے تھے ۔ اللّٰہ کے انگار کے ساتھ رو کا ہے اور محبدحرام سے رو کا ہے ۔ اور تم کو نکا لنا جو وہاں کے رہنے والے تھے ۔ اللّٰہ کے اللّٰہ کے پاس اس قبل سے بڑا گناہ تھا جو تم نے ان کے کسی شخص کو تل کر دیا .

''اور دین سے پھیرنے کے لئے ایذ ائیں دیناقتل ہے بہت زیادہ بڑا ( گناہ ) ہے'۔ لیعنی بیلوگ تو مسلمانو کوان کے دین ہے پھیرنے کے لئے (طرح طرح کی) ایڈا ئیں دیا کرتے تھے کہان کوان کے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف پھیرلیں اوران کا یفعل تواللہ کے یاس قتل ہے بھی زیادہ بڑا

(گناه) ہے۔

﴿ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرَدُّوْ كُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا ﴾

''اور بدلوگ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہتم کوتمہارے دین ہے پھیر دیں اگر دوالیا کرسکیں''۔

لیمنی اس پر مزید میہ ہے کہ اس برترین اور اس سے بڑے (گناہ) پر وہ جے ہوئے ہیں نہ اس سے موادر تا نہ ہوا اور تا نہ ہوا اور تا نہ ہوا اور جب قرآن اس سے کم کو لے کرنازل ہوا اور اللہ سے وہ مبتلا تھے تو رسول اللہ منافیق نے افاعے کے اس خوف و ہراس کو دور فرما دیا جس میں وہ مبتلا تھے تو رسول اللہ منافیق کے قافلے کے اونٹوں اور قیدیوں پر قبصنہ فرمایا اور قریش نے عثمان بن عبداللہ اور الحکم بن کیمان کی رہائی کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ منافیق کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ منافیق کے لئے فدیہ بھیجا تو رسول اللہ منافیق کے فرمایا:

لَا نُفْدِيْكُمُوْهُمَا حَتَى يَقْدَمَ صَاحِبَانًا.

'' ہم ان دونوں کے متعلق تمہارا فدیہ (اس وقت تک) قبول نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے دونوں دوست (نہ) آجا ئیں''۔

يعنى سعدابن الي و قاص اورعتبه بن غرز وان به

فَإِنَّا نَخْشَاكُمْ عَلَيْهِمَا فَإِنْ تَقْتُلُوْهُمَا نَقْتُلُ صَاحِبَيْكُمْ.

'' کیونکہ ان وونوں کے متعلق ہمیں تم سے اندیشہ ہے۔ پس اگرتم نے ان دونوں کونل کر دیا تو ہم بھی تمہارے دونوں دوستوں کونل کر دیں گے''۔

اس کے بعد سعد وعتبہ آگئے تو رسول اللہ مُنافِیْدِ منے ان سے فدیہ لئے کر ان دونوں کور ہا فرمادیا الحکم بن کیسان نے اس کے بعد اسلام اختیار کرلیا اور اچھے مسلم رہے ۔عثان بن عبداللہ مکہ والوں کے پاس چلا گیا اور کفر بی کی حالت میں مرا۔ جب عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کا وہ خوف و ہراس جاتا رہا جس میں وہ اس وقت تک مبتلا تھے جب تک کہ قرآن نازل ہوا۔ تو انہیں اجرکی امید ہوئی ۔ اور انہوں نے عرض کی یارسول اللہ کیا ہم اس بات کی امید رکھیں کہ یہ (جو کچھ ہوایہ) غروہ تھا اور ہمیں اس کے متعلق مجاہدوں کا (سا) ثواب دیا جائے گا تو ان کے متعلق اللہ (تعالی ) نے (به آیت) نازل فرمائی:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنُود رَّحِيم ﴾ وَاللَّهُ عَفُود رَّحِيم ﴾

'' بے شہر جولوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا یمی نوگ اللہ کی رحمت کی امیدر کھتے ہیں اور اللہ (تعالیٰ) تو (لغزشوں کو) بڑا ڈھا تک لینے والا اور بڑا مہر بان ہے'۔

یس القد ( نتعالیٰ ) نے تو انہیں اس معالمے میں بڑی امیدیر رکھا۔اور اس حدیث کی روایت زہری اور یزید بن رومان ہے ہے اور انہوں نے عروۃ بن الزبیر سے روایت کی ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ عبداللہ بن جحش کے بعض متعلقین نے بیان کیا کہ اللہ (تعالیٰ) نے جب (مال) ننیمت کو جائز کر دیا اور اس کی تقسیم کی تو حیار ٹمس ۴/۵ تو ان ان لوگوں کے لئے مقرر فر مایا جنہوں نے غنیمت حاصل کی یا نچواں حصہ ۵/ الله (تعالیٰ) اور اس کے رسول سُخاتِیّتِ اس کے مقرر فر مایا۔ اور بید (تقسیم ) اس کے مطابق ہوگئی جوعبداللہ بن جحش نے قافلے کے اونٹوں میں کی تھی۔

ا بن ہشام نے کہا کہ بیر پہلی ننیمت تھی جومسلما نوں نے حاصل کی اور عمر وابن الحضرمی میہلا مخص ہے جس کومسلمانوں نے قتل کیااور عثان بن عبداللہ اور الکام بن کیسان پہلے قیدی ہیں جن کومسلمانوں نے قید کیا۔

ابن آئی نے کہا کہ غزوہ عبداللہ بن جحش کے متعلق جب قریش نے کہا کہ محمد (مَثَلَّ فَيْزُمُ) اور اس کے ساتھیوں نے ماہ حرام کو حلال کر ڈالا۔اس (مہینے ) میں خون ریزی کی 'اس میں مال لوٹ لیا اورلوگوں کو قید کرلیا تو و بکرصد بق نے (پیشعر) کیےاوربعض کہتے ہیں (کہ ابو بکرصد بق نے نہیں) بلکہ عبداللہ ابن جحش نے کہے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ پیشعرعبداللہ بن جحش ہی کے ہیں۔

تَعُدُّوْنَ قَتْلاً فِي الْحَرَامِ عَظِيْمَةً وَآغُظُمُ مِنْهُ لَوْ يَرَى الرُّشْدَ رَاشِدُ تم اوگ ماہ حرام کے قبل کو بڑا گناہ شار کرر ہے ہو حالا نکہ اگر سیدھی راہ چلنے والا سیدھی راہ کوو کھیے تواس سے بڑے گناہ تو (حسب ذیل ہیں)۔

صُدُوْدُكُمْ عَمَّا يَقُولُ مُحَمَّدٌ وَكُفُرٌ بِهِ وَاللَّهُ رَاءٍ وَ شَاهِدُ جو با تنمی محمد رسول اللَّه مُنْ اللَّهُ عُلِيمُ فَر ماتے ہیں ان ہے تمہار الوگوں کو پھیر تا ہے اور اللّٰه ( تعالیٰ ) حاضر و ناظر ہے۔ اور تنہا رامحدر سول اللہ شاہیم ہے انکار کرتا ہے۔

وَإِخْرَاجُكُمْ مِنْ مَسْجِدِ اللَّهِ آهُلَهُ لِيَلَّا يُرَى لِلَّهِ فِي الْبَيْتِ سَاجِدُ اوراللّٰہ کی معجد ہے اس کے رہنے والوں کوتمبارا (اس لئے) نکالنا کہ اللہ کے گھر میں اللہ کوسجدہ كرنے والا كوئي نظرنہ آئے۔

فَإِنَّا وَإِنْ غَيَّرْتُمُونَا بِقَتْلِهِ وَ ٱرْجَفَ بِالْإِسْلَامِ بَاغِ وَحَاسِدُ اگرچہتم ہم پراس کے قبل کا عیب لگاؤ اور باغی اور حاسدلوگ اگر چہ (الیمی خبروں کے ذریعے نظام) اسلام میں بے چینی بیدا کرنا جا ہیں بے شک ہم نے۔

سَقَيْنًا مِنَ ابْنِ الْحَضْرَمِيّ رِمَاحَنَا بِنَخْلَةً لَمَّا أَوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ

ابن الحضر می کے خون ہے اپنے نیز وں کو مقام نخلہ میں جبکہ جنگ (کی آگ) بھڑ کانے والے نے بھڑ کائی سیراب کیا۔

دَمًّا وَابْنُ عَبْدِاللَّهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا ﴿ يُنَاذِعُهُ عُلُّ مِنَ الْقِدْعَانِدُ اللهِ اللهِ عُثْمَانُ بَيْنَنَا ﴿ يُنَاذِعُهُ عُلُّ مِنَ الْقِدْعَانِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# کعیے کی جانب قبلے کی تحویل

ابن ایخق نے کہا کہ رسول اللہ منافی کے مدینہ تشریف لانے سے اٹھارھویں مہینے کی ابتدا میں شعبان کے مہینے میں بعض اوگوں کے قول کے مطابق قبلے کی تحویل ہوئی۔

# غ وهٔ بدرگیری

ابن آمخی نے کہااس کے بعد رسول اللہ فائی نے سنا کہ ابوسفیان ابن حرب قریش کے ایک قافلے کے ساتھ شام ہے آر ہا ہے اس قافلے میں قریش کے اونٹ اوران کا تنجارتی سامان ہے اوراس میں قریش کے تعمیں یا جیالیس شخص ہیں جن میں مخر مہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام بھی ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ عمر و بن العاص بن وائل بن ہشام۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے محمد بن مسلم الزہری اور عاصم بن عمر بن قیادہ اور عبداللہ بن ابی بکر اور یزید بن رو مان نے عروہ بن الزہیر اور ان کے علاوہ ہمارے دوسرے علماء سے ابن عباس کی روایت سنائی ان میں سے ہرا یک نے مجھے اس روایت کا ایک ایک حصد سنایا ہے اور میں نے بدر کے جووا قعات لکھے ہیں ان میں ان سب کی روایتوں کا مجموعہ ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب رسول الله منافی ایوسفیان کی شام سے آنے کی خبرسنی تو مسلمانوں کوان کی طرف جانے کی ترغیب دلائی اور فرمایا:

هلِهِ عِيْرٌ قُرَيْشٍ فِيْهَا آمُوالُهُمْ فَاخْرِجُوا إِلَيْهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُنَفِّلُكُمُوْهَا.

'' بیقر لیش کا قافلہ ہے اس میں ان کے (مختلف شم کے ) مال ہیں۔ پس ان کی طرف نکلوشاید تمہیں اس میں ہے کچھٹیمت دلا دیے''۔

لوگوں نے آپ کی ترغیب کے اثر کو قبول کیا اور بعض تو فور أاٹھ کھڑے ہوئے (البته) بعضوں نے

ستی کی اوراس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے خیال کیا کہ رسول اللہ مُنافِی اِنْ اُلہ مِن جنگ میں مقابلہ نہیں فر مایا ہے۔
اور ابوسفیان جب ججازے قریب ہوا تو خبریں دریافت کرنے لگا اور تمام لوگوں کا معاملہ ہونے کے سبب سے
اس پرخوف کی وجہ ہے جس قافلے سے ملتا اس سے بع چھتا یہاں تک کہ ایک قافلے سے اسے خبر ملی کہ محمد نے
اس پرخوف کی وجہ سے جس قافلے کے لئے نگلنے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے
اچنے ساتھیوں سے تیرے اور تیرے قافلے کے لئے نگلنے کی خواہش کی ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے
احتیاطی تربیریں اختیار کیس اور شمضم بن عمر والغفاری کو اجرت دیے کر مکہ کوروانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ قریش
کے پاس جا کر ان سے ان کا مالوں کی حفاظت کے لئے نگلنے کا مطالبہ کرے اور انہیں یہ خبر سا دے کہ محمد اس
قافلے کے لئے آڑے ڈے آئے جی بیں اور شمضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چااگیا۔
قافلے کے لئے آڑے آڑے آئے جیکے بیں اور شمضم بن عمر و تیزی سے مکہ کی طرف چااگیا۔

# عا تكه بنت عبدالمطلب كاخواب

ا بن اتبخق نے کہا کہ مجھے ایسے شخص نے جس کو میں جھوٹانہیں سمجھتا عکر مہے اور انہوں نے ابن عباس کی روایت سے اور یزید بن رو مان نے عروہ بن الزبیر کی روایت سے حدیث سنائی ان دونوں نے کہا کہ عا تک بنت عبدالمطلب في صمضم ك مكه آ في سے تين دن پہلے ايك ايبا خواب ديكھا جس في اس كو پريشان كر ديا تو عا تکہ نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کو بلوا بھیجا اور ان ہے کہا بھائی جان! واللہ!! میں نے آج رات ا کی خواب دیکھا ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا اور مجھے خوف ہے کہ آپ کی قوم پراس کے سبب ہے کوئی برائی اورمصیبت آئے اس لئے جو کچھ میں آ ہے ہے بیان کروں اے مخفی رکھئے۔ انہوں نے عاتکہ ہے کہا (احیما بیان کر) تونے کیادیکھا ہے۔کہامیں نے ایک سوار دیکھا جواپنے ایک اونٹ پر آیااور (وادی) ابطح میں کھڑا ہو گیا اور پھر نہایت بلند آوازے چلایا کہ سنو!اے بے وفاؤ!اینے کچھڑنے کی جگہوں کی طرف تین دن کے اندر جنگ کے لئے نکل چلو۔ تو میں نے دیکھا کہ اوگ اس کے یاس جمع ہو گئے۔ پھرو چھنص مسجد میں داخل ہوااورلوگ اس کے پیچھے جارہے ہیں ای اثناء میں کہلوگ اس کے گرد ہیں اس کااونٹ اسے لئے ہوئے خانه کعبہ کے او پرخمودار ہواوہ پھرای طرح جلایا سنواے غدار و!اینے کچھیڑنے کے مقام کی جانب تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جاؤ۔ پھراس کے بعداس کا اونٹ اے لئے ہوئے کوہ ابونبیس برنمودار ہوا اور وہ اس طرح جلایا۔ پھراس نے ایک چٹان لی اور اس کولڑ ھکا دیا و ولڑھکتی ہوئی جب پہاڑ کے دامن میں پہنچی تو مکٹڑے مکڑے ہوگئی اور مکہ کے گھروں میں ہے کوئی گھراور کوئی احاطہ (ایبا) باقی نہ رہا کہ اس کا کوئی نہ کوئی ٹکڑا اس میں (نہ) گیا ( ہو ) عباس نے کہا واللہ بیتو ایک ( اہم ) خواب ہے۔ دیکھے تواہے چھیا اور کسی ہے بیان نہ کر۔ پھر وہاں سے عباس نکلے تو ولید بن عتبہ بن ربیعہ ہے جوان کا دوست تھا (اس ہے ) خواب بیان کیا اور اس

خواب کے پوشیدہ رکھنے کی بھی خواہش کی۔ولیدنے اسے اپنے باپ عتبہ سے کہااور ریہ بات مکہ میں یہاں تک تھیل گئی کہ قریش میں (جا بجا) اس کا چرچا ہونے لگا۔عباس نے کہا کہ جب میں سورے بیت اللہ کا طواف کرنے نکلاتو ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت میں جیٹیا ہوا تھااورسب کے سب عاتکہ کے خواب کے متعلق بات چیت کررے تھے جب ابوجہل نے مجھے دیکھا تو کہاا ہے ابوالفضل! جب تم اپنے طواف سے فارغ ہونا تو ہمارے یاس آنا۔ جب میں فارغ ہوا تو جا کران کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے مجھ سے کہا اے بی عبدالمطلب تم میں ینی نبیر کب سے بیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا کیا بات ہے۔ اس نے کہاا جی و ہی خواب جو عاتکہ نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا آخراس نے کیا دیکھا۔ اس نے کہا اے بی عبدالمطلب! کیاشہیں یہ بات کافی نے تھی کہتم میں ہے مردوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔اب تو تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعویٰ کرنے لگیں۔ عاتکہ نے تو اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ تین روز کے اندر جنگ کے لئے نکل جانے کے لئے اُس نے کہا ہے تو ہم بھی ان نین دنوں میں تمہاری بات کا انتظار کریں گے اگر جووہ کہہ ر ہی ہے سچے ہوتو وہی ہوگا اور اگر تین روز گزر گئے اور ان با توں میں ہے کوئی بات سچے نہ نکلی تو ہم تمہارے متعلق ایک نوشتہ لکھ رکھیں گے کہتم لوگ عرب کے سب سے زیادہ جھوٹے خاندان کے ہو۔عباس نے کہا کہ میں نے اس کا کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا بجز اس کے کہ میں نے اس خواب کا اور عاتکہ کے خواب دیکھنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا۔ پھرہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور جب شام ہوئی تو بنی عبدالمطلب میں ہے کوئی عورت (ایس) یا تی ندر ہی جس نے میرے پاس آ کریہ نہ کہا ہو کہ کیا تم نے اس بد کار خبیث کی باتوں کو گوارا کرلیا کہ وہ تمہارے مردوں کی نکتہ چینی کرتے کرتے عورتوں تک پہنچ جائے اورتم بنتے رہے اورتم نے جو پچھ سنااس سے حمہیں کچھ بھی غیرت نہ آئی۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا واللہ! میں نے اسے کوئی تفصیلی (جواب) نہیں ٔ دیا۔اللّٰہ کوشم میںاس سے تعارض کروں گا۔اگراس نے دوبارہ اس قتم کی باتیں کیں تو ضرور میں تمہاری طرف ہے اس کا بورا تد ارک کروں گا۔انہوں نے کہا کہ۔عا تکہ کےخواب کے تیسر ہے دن جب صبح ہوئی تو میں غصے سے بے خودتھااور میں بیسوچ رہاتھا کہ میں نے ایک (احیما) موقع کھودیا میری خوا ہش تھی کہ میں اس میں اس کو پھانستا۔انہوں نے کہا کہ پھر میں مسجد میں گیا تو اس کواس حالت میں دیکھا کہ واللہ میں اس کی جانب جار ہا ہوں اور اس کی راہ میں حائل ہوں تا کہوہ دوبارہ ان با توں میں سے جواس نے کہی تھیں کوئی بات کے اور میں

ل (الف) بین انتوبض "ضاد معجمہ ہے اور (ب ج د) میں صادم بملہ ہے ہیلی صورت میں کزوری ہے بیٹھے رہنے کے معنی ہیں جوزیادہ مناسب نہیں۔(احرمجمودی)

اس ہے بجنز جاؤں اور وہ آ دمی کم وزن (یاد بلا بتلا) تیز مزاج ( کتابی جبرہ) تیز زبان۔ تیز نظر تھا۔انہوں نے کہا کہ۔ایکاا کی تیز چلنا ہوا(یا دوڑتا ہوا) معجد کے دروازے کی جانب نکل گیا۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے اہنے ول میں کہا کہ کیا ہے تمام (حرکات) اس خوف ہے میں کہ میں اے صلوا تیں ساؤں گا۔انہوں نے کہا كــاس نے اچا تك ايك ايس بات تى جوميں نے نہيں سنى ـ اس نے مضم بن عمر والغفارى كى آ وازى جوبطن وا دی میں اپنے اونٹ کوکھبرائے ہوئے چیخ رہا ہے اور اونٹ کی ٹاک (یا کان یالب) کاٹ دی ہے اور کلا ا الث دیا ہےاورکرتا ٹھاڑلیا ہےاور وہ کہدر ہا ہے۔ائے گروہ قریش اپنے مصالح کے اونٹوں اوراپنے مال کو بچاؤ جوابوسفیان کے ساتھ ہےمحمرا پنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے لئے رکاوٹ بن گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہتم اس کو باسکو گے۔فریاد! فریاد!!۔انہوں نے کہا۔اس واقعے ہے جھے کواس ہے اوراس کو مجھے ہے (اپنی) اپنی جانب پھیرلیا۔اوراوگوں نے بھرتی ہے تیاری کی اور کہنے لگے کیا محمداوراس کے ساتھی اس قافلے کو بھی ابن الحضرمی کے قافلے کی طرح سمجھ رہے ہیں۔واللہ ہرگز ایسانہیں ہوسکتا!وہ لوگ اس کو اس کا برنکس پائیں گے۔اب ان لوگوں کی دوٹولیاں ہو گئیں۔ بچھتو نکل کھڑے ہوئے اور بچھا ہے بجائے کسی مخص کو جانے کے لئے ابھارنے لگے اور قریش سب کے سب ای ( چکر ) میں آ گئے اور ان میں سے سربر آور دہ لوگوں میں کوئی باقی نہ رہا بجز ا بولہب بن عبدالمطلب کے جورہ گیا تھااورا پنے بجائے العاص بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کر دیا تھااوراس سے سلے جار ہزار درہم کا جواس کے اس پر تھے تقاضا کر چکا تھا اور وہ ان درہموں ہے خالی ہاتھ اور مفلس ہو چکا تھا اس لئے اس نے ان درہموں کے عوض میں اس کواس کا م پرمقرر کر دیا کہ وہ اس کے بجائے کسی اور شخص کو ہیمجنے کے بچائے کافی جواوروہ اس کے بچائے جلا گیا اور ابولہب رہ گیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن تی نے بیان کیا کہ امیہ بن خلف نے (قافلے کی حفاظت کے لئے ساتھ نہ جا کر گھر میں) بیٹے رہے بی کاارادہ کرلیا تھااور یہ بوڑھا شاندارڈیل ڈول کا بھاری بھر کم تھا تو اس کے پاس منتبہ بن ابی معیط ایسے وقت آیا جبکہ وہ مسجد میں اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک انگیٹھی اٹھا لایا جس میں آگ اوراگر تھا (وہ انگیٹھی ) اس کے سامنے لاکررکھ دی اور کہا اے ابویلی بخور لوکہ تم بھی تو عور تو ل

اس نے کہااللہ بچھے بدصورت بنادے اور جو کا م تونے کیا ہے اس کو بھی بدنما بنا دے۔راوی نے کہا کہ اس کے بعداس نے تیاری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ نکل کھڑا :وا۔

ابن آئن نے کہا کہ جب بیلوگ اپنی تیا ، ک ہے فارغ ہوئے اور نکلنے کاارادہ کیا تواپے اور بنی بکر بن عبد منا ة بن کنانہ کے درمیان جو جنگ تھی وہ یاد آگنی اور کہا ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ ہمارے پیچھیے ہے حملہ نہ کردیں ۔۔





#### کنانہ اور قریش میں جنگ اور واقعہ بدر کے دن ان کا درمیان میں آنا



بعض بی عامر نے مجھ سے محمد بن معید بن المسیب کی جوروایت بیان کی ہے اس کے لحاظ ہے جو جنگ قریش اور بنی بکر میں تھی اس کا سبب حفص ابن الا خیف کالڑ کا تھا جو بنی معیص بن عامر بن اوی میں ہے ایک تتخفس تھا جواپنی ایک کھوئی ہوئی اونمنی کی تلاش میں مقام صجنان تک نکل گیا اور وہ کم سن لڑ کا تھا اس کے سر میں چوٹیاں تھیں اور بہترین لباس ہینے ہوئے تھا پہاڑ کا یاک صاف تکھرے ہوئے رنگ کا تھا عامر بن پزید بن عامر بن الملوخ کے پاس ہے گزرا جو بنی یعم بن عوف بن کعب بن عامر بن لیٹ بن بکر بن عبد مناۃ بن کنانہ میں ہے ایک شخص نسجنان ہی میں تھا اور و ہ ان دنو ں بنی بکر کا سر دار تھا۔اس نے اس لڑ کے کو دیکھا تو حیران ہو گیا۔ یو جیماا ئے لڑکے تو کون ہے۔اس نے کہا میں حفص بن الا خیف القرشی کے لڑکوں میں ہے ایک لڑ کا ہوں۔اور جب و ہلاڑ کا بلیث کر چلا گیا عامر بن بزید نے کہااے بنی بکر کیا قریش کے ذیصتمہارا کوئی خون نبیس ہے۔انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ بخدا ہمارے بہت ہے خون ان کے ذہبے میں۔اس نے کہا کہ اگریسی نے اس لڑ کے کو ایے کسی ایک آ دمی کے بجائے قتل کر دیا تو اس نے اپنے خون کا بورا معاوضہ لے لیا۔

راوی نے کہا تو بنی بکر میں ہے ایک شخص اس کے بیچھیے ہو گیا اور اس کو اس خون کے عوض مار ڈ الا جو بنی بمر کا قرایش کے ذہبے تھا۔قریش نے اس کے متعلق گفتگو کی تو عامر بن پزید نے کہاا ہے گروہ قرایش! ہمار ہے بہت ( ہے ) خون تمہارے ذہبے تھے ( اس لئے ہم نے اس کوفتل کر دیا ) اب جو جیا ہو کرو۔ اگرتم جیا ہو تو تمہارے ذہے جو کچھ ہووہ ادا کر دواور جو کچھ ہمارے ذہے ہوگا ہم ادا کر دیں گے اور اگرتم جا ہوتو یہ خون کا معاملہ ہے ایک شخص کا بدلد ایک شخص ہے۔ تمہارا خون جو ہمارے ذھے ہاں ہے باز آ جاؤتو ہم اس خون ہے بازآ تمیں گے جو ہماراتمہارے ذہے ہے (اس کا اثریہ ہوا کہ) اس لڑکے (کے خون) کی اس قبیلہ قریش میں کو ئی اہمیت ندر ہی اورانہوں نے کہا کہ اس نے چے کہا کہ ایک شخص کا بدلہ ایک شخص ہے اور اس <sup>اڑ</sup> کے 'وجول گئے اوراس کا خون بہا طلب نہ کیا۔

(راوی نے ) کہا کہ اس کا بھائی مکرز بن حفص بن الا خیف مرانظیمران (کے یاس) ہے جا رہا تھا کہ یکا کیک اس نے عامر بن پزید بن عامر ابن الملوح کواپنے ایک اونٹ پر جیٹیا ،وا دیکھیا۔ جب اس نے اس یو دیکھا تو اس کے پاس آیااوراس کے پاس اپنااونٹ الیمی حالت میں بٹھایا کہ اپنی تلوار تمائل کئے ،وئے تھا۔

اور مکرزا بنی تلوار کے کراس پر (ایبا) پل پڑا کہاس تونل (ہی) کرڈ الا اوراس کے بیٹ میں اس کی تلوارڈ ال کر اے مکہ لایا۔ اور رات کے وقت کعبے کے پر دول سے اسے لاکا دیا۔ جب سبح قریش جا گے تو عام بن بیزید بن عام کی تلوار دیکھی کہ کعبے کے پر دول سے لگی ہوئی ہے اس کو پہچانا تو کہا کہ بے شبہ بیتلوار عام بن بر ید کی ہے اس پر مکرز بن حفص نے حملہ کیا ہا اور اس کونل کردیا ہے۔ بیان کے واقعات تھے۔ فرنس وہ اپندیہاں کی اس جنگ میں (پھنے ہوئے) تھے کہ اوگوں میں اسلام پھیل گیا اور وہ اسلام ہی کی طرف متوجہ ہوگئے یہاں تک کہ قریش نے بدر کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا اور اس وقت انہیں وہ تعلقات یا د آئے جوان میں اور بنی بکر میں تھے اور ان سے ڈرنے کے اور مکرز بن حفص نے اپنے عام کونل کرنے کے تعاق کہا ہے۔

لَمَّا رَأَيْتُ النَّهُ هُوَ عَامِرٌ تَذَكَّرْتُ اَشْلاَءَ الْحَبِيْبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَحَّبِ الْمُلَكَّ اللهِ اللهُ ا

وَقُلْتُ لِنَفْسِی إِنَّهُ هُوَ عَامِرٌ فَلاَ تَرْهَبِیهِ وَانْظُرِی آیَّ مَرْکَبِ اور مِیں نے ایٹ دل ہے کہ یک ہے اس ہے تو ندڈ راور دیکھے لے کہ یک مشم کی سواری ہے۔

وَ اَیْقَنْتُ آنِی اِنْ اُجَلِّلُهُ ضَرْبَةً مَتٰی مَا اُصِبْهُ بِالْفُرَافِرِ یَعْطَبِ اور مِیں نے یقین کرلیا کہ اگر اس پر ایک کاری ضرب لگاؤں اور جب وہ آلمواراس پر اپوری طرح برساؤں تو وہ ہلاک ہوجائے گا۔

حَفِظْتُ لَهُ جَأْشِیْ وَالْقَیْتُ کَلْگلِیْ عَلَی بَطَلِ شَاکِی السِّلاَحِ مُجَرِّبِ
مِی نِے اس کے لئے اپنے دل کی حفاظت کی (دل کڑا کیا) اور میں نے اپنا وارا کی ایسے سور ما
پر کیا جو تجریبہ کارا ورہتھیا رلگائے ہوئے تھا۔

وَلَهُمْ اَلُكُ لَمَّا اَلْتَفَّ رُوْعِي رُوْعُهُ عُصَارَةَ هُجْنٍ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا اَبِ اور جب ميرادهيان او اس كادهيان ايك دوسرے سے دست وگريبان ، و ئو ( ظاہر ہو گيا كه ) ميں (نه ) عورتوں كى جانب ہے۔ و غفے كاتھا (اور ) نه باپ كی طرف ہے۔ کہ ) ميں (نه ) عورتوں كى جانب ہے۔ و غفے كاتھا (اور ) نه باپ كی طرف ہے۔ کللت به و تُرِی و كُمْ اَنْسَ ذُحْلَهُ إِذَا مَاتَنَاسَى ذَحْلَهُ كُلُ غَيْهِا

لے (ن و) میں العیہب بعین مہملہ ہے اور خط کشیدہ عبارت بھی انہیں میں ہے۔ (الف) میں نہیں ہے۔ اور (ب) میں دونول میں ہیں۔ (احمرمحمودی)

میں نے اپناغصہ اس پراتار دیا (یا اس سے میں نے اپنا انتقام لے لیا) اور اس کے انتقام (کی لوگ جو فکر کریں گے اس) کو بھی بھولانہیں جبکہ (ایسے موقعوں پر) اس کے انتقام کو غافل یا بھولے (بھالے) لوگ بھول جاتے ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ الغیب وہ شخص ہے جس کوعقل نہ ہوا در بعض کہتے ہیں کہ غیبب ہرنوں اور شتر مرغوں میں سے نروں کو کہتے ہیں۔اور خلیل نے کہا کہ الغیبب (بعین مہملہ) کے معنی اس شخص کے ہیں جو کمزور ہوا درا پناانقام نہ لے سکے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بیزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ جب قریش نے چلنے کا ارادہ کرلیا اور وہ تعلقات یاد آئے جوان کے اور بنی بر کے درمیان ہے تواس کے سب سب وہ اپنا ارادہ بدل دینے کے قریب ہوگئے تھے (اتنے میں) ابلیس سراقہ بن مالک بن بعثم المدلجی کی صورت میں ان کے سامنے آیا جو بنی کنا نہ کے سربر آوردہ لوگوں میں سے تھا اور کہا کہ اگر بنی کنا نہ نے تم لوگوں کے پہال سے جانے کے بعد کوئی الی حرکت کی جس کوتم لوگ ناپیند کرتے ہوتو اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ آخروہ لوگ فورا نکل کھڑ ہے ہوئے۔

### رسول التُعتَّافِيْنَ كَانَا رَسُول التَّعْتَ الثَّيْنَةِ مَا نَكَلْنَا

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللہ من فی فی ایک سی ایک ماتھ ماہ رمضان کے چندرا تیں گزرنے کے بعد نکلے۔

ابن بشام نے کہا کہ رمضان کے آٹھ دن گزرنے کے بعد نکلے اور عمرو بن ام مکتوم کولوگوں کو نماز پڑھانے کے بعد نکلے اور عمرو بن ام مکتوم کولوگوں کو نماز پڑھانے کے لئے عامل بنایا۔ بعض کہتے ہیں ان کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا اور یہ بن عامر بن لوی میں سے بتھے۔ اس کے بعد مقام روحا 'سے ابولیا بہکووالیس فرمایا۔ اور مدینہ کا عامل بنایا۔

ا بن ایخل نے کہا کہ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدارکو پر جم عنایت فر مایا۔ ابن ہشام نے کہا کہ وہ صفید تھا۔

بیشا کرتے تھے۔

ابن ایخق نے کہا کہ نشکر کے بچھلے جھے پر بنی مازن بن النجار والے قیس ابن ابی صعصعہ کو مقرر فر مایا اور ابن ہشام کے قول کے موافق انصار کا پر جم سعد ابن معاذ کے ساتھ تھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ مدینہ ہے مکہ کی جانب آپ مدینہ کے بہاڑوں کے درمیان ہے (تشریف لے) چلے پھر قتیق پر سے اس کے بعد ذی الحلیفہ پر سے اور پھراولات الجیش پر سے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ذات الجیش۔

ابن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد آپ تربان پر ہے گزرے۔ پھرملل پر۔ پھر مربین کے مقام عمیش الحمام پر۔ پھر مربین کے مقام عمیش الحمام پر۔ پھر سخیرات الیمام پر۔ پھرالسیالہ پر۔ پھر فج الروحاء پر۔ پھرشنو کہ پر سے جو عام راہ ہے یہاں تک کہ آپ عرق الظہیہ نامی مقام پر متھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتخق کے سواد وسروں کی روایت الظبہ ہے۔

توگاؤں والوں میں ہے ایک مخص ہے ملے اور اس ہے ان لوگوں کے متعلق دریا فت کیا۔ ان ہے کوئی خبر نہیں ملی۔ ان لوگوں نے اس ہے کہارسول اللہ منی فیڈ کی کرتو اس نے کہا کیا تم میں اللہ کا رسول بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں تو اس نے آپ کوسلام کیا اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول میں تو جھے بتا ہے کہ میری اس اور کہا اگر آپ اللہ کے رسول میں تو جھے بتا ہے کہ میری اس اور ٹنی کے بیٹ میں کیا ہے تو اس سے سلمہ بن سلامہ بن وقش نے کہا (یہ بات) رسول اللہ منی فیڈ ہے نہ بو چھے۔ میرے بات اس کومل رہ گیا ہے۔ پھر رسول میرے باس آ۔ میں مختلے اس کے متعلق بتا تا ہوں تو اس پر چڑھے میں میں اور تجھے ہا اور تجھے ہاں کومل رہ گیا ہے۔ پھر رسول اللہ منی فیڈ کے فرمایا:

مَّهُ ٱفْحَشْتَ عَلَى الرَّجُلِ.

" فاموش يتم في اس كوگالي و ي دي "-

پھر آ پ نے سلمہ کی جانب ہے منہ پھیرلیا۔ اور رسول الند کا فیڈ کے جسے میں نزول فر مایا اور ای مقام کا نام بیرالردحاء ہے۔ پھر آ پ نے وہاں ہے کوچ فر مایا۔ یہاں تک کہ جب المنصرف میں پنچے تو وہاں ہے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور سیدھی جانب النازیہ پر سے بدر کا ارادہ فر مایا اور اس کے کنارے کنارے (تشریف لے) چلے یہاں تک النازیہ کہ اور تنگ راہۂ الصفراء کے بچ والی رحقان تا می وادی کو طے فر مالیا اور اس تنگ راستہ پر قشریف لائے اور پھر وہاں سے اتر کر جب الصفراء پرتشریف لائے تو بنی ساعدہ کے حلیف بسبس بن عمر والجہنی اور بنی النجار کے حلیف عدی بن ابی الزغباء کو بدر کی جانب روانہ فر مایا کہ وہ دونوں ابوسفیان بن حرب وغیرہ کے متعلق خبریں دیں پھر رسول الندم کا فیڈ اس سے کوچ فر مایا اور ان دونوں سے آ گے نکل گئے۔

اس کے بعد جب آپ الصفراء کے سامنے آئے جودو پباڑوں کے درمیان ایک بہتی ہے تو آپ نے ان بہاڑوں کے نام دریافت فرمائے۔

لوگوں نے کہا کہ ان میں ہے اس ایک کوتو مسلح کہا جاتا ہے اور دوسرے کوئخری اور وہاں کے رہنے والوں کے متعلق دریافت فر مایا تو کہا گیا کہ بنوالناراور بنوحراق بنی غفار کی دونوں شاخیس ہیں تو رسول القد شائین فر مایا اور ان کے درمیان سے گزر نے کو ناپند فر مایا اور ان کے ناموں اور ان کے درمیان سے گزر نے کو ناپند فر مایا اور الصفر ا ، کو با نمیں جانب چیوڑ کرسید ھی طرف کی راہ سے آپ نے فال کی اور رسول اللہ شائین نے ان دونوں اور الصفر ا ، کو با نمیں جانب چیوڑ کرسید ھی طرف کی راہ ایک وادی پر سے جس کو ذفر ان کہا جاتا تھا اختیار فر مائی اور اس وادی کو طے فر مانے کے بعد اُتر پڑے تاکہ قافے کوروکیس آپ نے لوگوں سے مشورہ فر مایا اور قریش کے متعلق خبر دی تو ابو بکر صدیق اسٹھے اور خوب کہایا رسول اللہ اللہ (تعالی) آپ کوجس کام کومنا سب بتا ہے وہ سے بختے ہم آپ کے ساتھ ہی واللہ ہم آپ سے بنی اسرائیل کی طرح جیسا انہوں نے موئ سے کہا تھا نہیں گے کہ:

إِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُوْنَ.

''آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جا 'میں اور دونوں مل کر جنگ کریں ہم بے شبہہ یہیں بیٹھے رہنے والے ہیں''۔

''لوگو مجھےمشور ہ دو''۔

اور یہاں لوگوں ہے آ ب کی مرادانصار تھے۔اور یہاس لئے فر مایا کہ وہ بھی لوگوں کی تعداد میں شامل تھے۔اور جب انہوں نے مقام عقبہ میں بیعت کی تھی تو کہا تھا کہ ہم آ پ کی ذمہ داری ہے بری ہیں۔ جب تک کہ آ پ ہماری بستیوں میں نہ پہنچ جا کیں اور جب آ ب ہمارے یاس پہنچ جا کیں آ ب ہماری ذمہ دای میں ہوں گے۔اور ہم آپ کی حفاظت ہر اس چیز ہے کریں گے جس ہے ہم اپنے بچوں اور عور توں کی حفاظت کرتے

ہیں۔اس لئے رسول اللہ من کھی گھڑ کو اس بات سے اندیشہ تھا کہ کہیں انصار بے نہ جھسے ہوں کہ آپ کی امدادان پر ای صورت ہیں لازم ہے کہ کوئی دشمن مدینہ میں آپ پر اچا تک حملہ کر دے اور ان پر لازم نہیں ہے کہ آپ انہیں ان کی بستیوں ہے نکال کر کسی دشمن کے مقابل لے جا کیں۔ پھر جب رسول اللہ فالقی نہ کورہ الفاظ فرمائے تو سعہ بن معاف نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ! واللہ آپ گویا ہم سے خطاب فرمار ہے ہیں۔ فرمایا۔ اجل معلی بان عرض کی بے شبہہ ہم آپ پر ایمان لاچکے ہیں اور ہم نے آپ کی تصدیق کی اور اس بات کی گوابی دی ہے کہ آپ نے نے جو چیز ہمارے سامنے پیش فرماں برداری اور طاعت پر مستحکم وعدے کر چیکے ہیں اس لئے یا رسول کہ آپ جہاں چا ہیں (تشریف لے) چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچائی گواب ہوں تو ہم کے ساتھ میعوث فرمایا ہم آپ اس ہمندر کو ہمارے سامنے کے آئیں اور آپ اس میں داخل ہوں تو ہم کی ساتھ میں ہے ایک شخص بھی چیچے نہ ہے گا اور ہم اس بات کو تا ہیں تھی تا ہوں اور ہم اس بات کو تا ہیں میں داخل ہوں تو ہم کی سے خص بھی تی ہے نہ ہے گا اور ہم اس بات کو تا ہیں میں داخل ہوں ہو ہم اس بات کو تا ہو کہ دین سے مقابل ہوں۔ ہم جنگ کرنے کے لئے بہند یہ فہیں تیجے کہ آپ کل ہمیں اپ میں۔ امید ہے کہ اللہ ہماری جانب سے آپ کو ایسے کارنا ہے دکھائے گا جن بی سطمئن ہوجا کمیں گر بی سے اس کے لئے اس میں داخل ہیں کامل ہیں۔ امید ہے کہ اللہ ہماری جانب سے آپ کو ایسے کارنا ہے دکھائے گا جن سے مطمئن ہوجا کمیں گرے خوش ہمیں اپنے ساتھ لے کر کھی برکت اللہ کو جائے۔

غرض رسول الله من الفيظ معدى تقرير ہے خوش ہوئے اوران كى باتيں آپ کے لئے باعث نشاط ہوئيں۔ فريد ان

سِيْرُوْا وَابَشِرُوْا فَاِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِيْ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ وَاللَّهِ لَكَانِّى الْآنَ اَنْظُرُ اللَّى مَصَادِعِ الْقَوْمِ.

'' چلواورخوش ہو جاؤ کہ اللہ نے مجھ سے دونوں گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فر مایا ہے۔ واللہ اس وقت گویا میں بے شہر ان لوگوں کے کچیڑ نے کے مقامات کود کھے رہا ہوں''۔

پھر رسول اللّه من اللّه عنام ذفران ہے کوئ فر مایا اور ان پہاڑوں برے چلے جن کا نام الاصافر تھا۔
پھر دہاں ہے ایک شہر کی جانب نزول فر مایا جس کا نام الد بہ تھا اور الحنان کو جو ایک بڑا ٹیلا بڑے پہاڑ کی طرح ہے سیدھی جانب جھوڑ کر بدر کے قریب نزول فر مایا پھر آ ب اور آ ب کے سحابہ میں سے ایک شخص سوار ، وکر نکلے۔
ابن ہشام نے کہا کہ وہ مخص ابو بکر صدیق تھے۔

ابن ایخق نے کہا حتی کہ آپ عرب کے ایک بوڑھے کے پاس جا کرتھ ہر گئے جیسا کہ مجھ سے محمد بن کی کی بن مہان نے بیان کیا اوران سے قریش اور محمد اوران کے ساتھیوں کی نسبت اوران کے متعلق اسے جو پچھ خبریں ملی موں ان کے متعلق دریا فت کیا تو اس بوڑھے نے کہا میں تمہیں (اس وقت تک) کوئی بات نہ بتاؤں گا جب

تک تم مجھے بیانہ بتا دو کہتم دونوں کن لوگوں میں ہے ہو۔

رسول الله من الله على الله عالما:

إِذَا ٱخْبَرْتَنَا ٱخْبَرْنَاكَ.

'' جبتم ہمیں بتاؤ کے تو ہم بھی تنہیں بتا کیں گے''۔

اس نے کہا کیاوواس کے معاوضے میں فرمایا:

نَعَمْ "بال"ـ

اس بوڑھے نے کہا بچھے خبر ملی ہے کہ مجمد اور اس کے ساتھی فلاں فلاں روز نکلے ہیں۔ اور اگر جس نے مجھے خبر دی ہے اس نے بچ کہا ہے تو وہ آج فلاں فلاں مقام پر ہوں گے اور وہی مقام بتایا جہاں رسول الله سلا ہے تی خبر دی ہے تشریف فر ماتھے۔ اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ قریش بھی فلاں فلاں روز نکل چکے اور اگر جس نے مجھے خبر دی بچ کہا ہے تو وہ لوگ آج فلاں فلاں جگہ ہوں گے۔ اور اس مقام کو بتایا جہاں قریش سے ۔ اور جب وہ اپنی خبر دہی سے فارغ ہوا تو کہا تم دونوں کن لوگوں میں سے ہوتو رسول الله من قریم ایا:

نَحْنُ مِنْ مَاءٍ.

" ہم پانی ہے بیل"۔

اوراس کے پاس سے آپ لیٹ آ یئے راوی نے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ پانی سے ہیں کا کیا مطلب؟ کیا عراق کے پانی ہے؟

ابن ہشام نے کہا کہوہ بوڑ ھاسفیان الضمری تھا۔

ابن المحقّ نے کہا کہ پھررسول الله مُنالِقَافِمُ البیخ صحابہ کی طرف تشریف لائے اور جب شام ہوئی تو علی بن ابی طالب اور الزبیر بن العوام اور سعد بن ابی وقاص کو اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدر کے چشمے کی

اس بوڑھے کا سوال تھا''معن انتما''تم کس ہے ہواور مقصوداس کا بیتھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو کس قبیلے ہے ہو ۔ کیا قریش میں ہو ۔ یا جمد کے ساتھیوں میں ہے وغیرہ ۔ آپ نے جتنااس کا سوال تھااس کا پورا جواب اوافر ما دیا۔''کس ہے ہو' کا جواب پانی ہے جیں کھمل جواب ہے ۔ مزید پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ نہیں فرمایا تھا۔''من ماء''کے معنی یہ بھی ہو کتے جیں کہ ہم پچکمٹ پررہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو کتے جیں کہ ہم پچکمٹ پررہنے والے ہیں ۔ یہ بھی ہو کتے جیں کہ سمندر کے پاس رہنے والے ہیں اور یہ بھی ہو کتے جیں کہ ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں زندہ ہیں اور ''جھکنا مِن الْمَاءِ کُلُّ شَیْءِ حَیُّ'' کی طرف اشارہ بھی ہوسکتا ہے۔ وفیرہ (احمر محمودی)

جانب روان فرمایا که وہاں آپ کے لئے مفید خبروں کی جبتو کریں جیسا کہ جھے سے بزید بن رومان نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی کہ انہیں پانی لے جانے والی ایک جماعت ملی جس میں بن الحجاج کا غلام اسلم اور بن العاص بن سعید کا غلام البویسارع بیش بھی تھے۔ بیاوگ ان دونوں کولائے اوران سے سوالات کرنے لگے اور رسول الله من الله علی اور الله من الله علی اور انہیں جھیجا ہے کہ ہم ان کے لئے پانی لے جانے کو بیند نہیں کیا اور انہیں خیال ہوا کہ شاید بیا ابوسفیان کے (طازم) ہوں گے۔ اس لئے ان لوگوں نے ان دونوں کو مارا۔ اور جب ان کو بہت تک کیا تو انہوں نے کہد دیا کہ (ہاں) ہم ابوسفیان کے (طازم) ہیں۔ آخر دونوں کو مارا۔ اور جب ان کو بہت تک کیا تو انہوں نے کہد دیا کہ (ہاں) ہم ابوسفیان کے (طازم) ہیں۔ آخر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا اور رسول الله نے رکوع کیا اور دونوں تجدے ادافر مائے اور پھر سلام پھیرا اور فر مایا:

اِذَا صَدَقَا کُمْ ضَرَبْتُ مُو هُمَا وَاذَا کَذَبَا کُمْ تَرَ کُتُمُو هُمَا صَدَقًا وَاللّٰهِ إِنَهُمَا لِقُرَيْشٍ فَرِیْشِ الْمَا فَرَانِیْ عَنْ قُریْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْتُ مُنْ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْنِ فَرِیْسُ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْشِ فَرِیْسُ فِریْسُ فِریْسُ فَریْسُ فِی فَریْسُ فِریْسُ فِی فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فِی فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فِی فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فِی فَریْسُ فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فِیْسُ فِی فَریْسُ فِی فَریْسُ فِی فِی فِی فِی فِی فِی فِی فِی فِی

'' جب ان دونوں نے تم ہے بچ کہا تو تم نے انہیں مارا اور جب انہوں نے جھوٹ کہا تو تم نے انہیں میں (اچھا) تم دونوں مجھے قریش کے انہیں جھوڑ دیا والندان دونوں مجھے قریش کے میں (اچھا) تم دونوں مجھے قریش کے متعلق خبردو''۔

ان دونوں نے کہاوہ لوگ اس ٹیلے کے اس طرف ہیں۔اس وادی کے ادھراور الکثیب العقنقل پر ہیں کثیب کے معنی ٹیلے کے ہیں۔ پھررسول النَّمَثَلَّ الْمِیْنِ ان سے فر مایا:

كَمِ الْقَوْمُ. "بيلوك كَنْ بين"-

انہوں نے کہا بہت سے ہیں۔آپ نے فرمایا:

مَا عِدَّتُهُمْ. "ان كى تعدادكياب،

انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں فرمایا:

كُمْ يَنْحَرُونَ كُلَّ يَوْمٍ. "روزاند كَنْ اون كَاشْتِ مِن "-

انہوں نے کہاکسی روزنواور کسی روز دس فر مایا:

الْقَوْمُ مَا بَيْنَ التِسْعِ مِانَةِ وَالْآلْفِ. "يلوك توسواور برارك درميان بين"-

بھرآ بے نے ان سے فرمایا:

فَمَنْ فِيْهِمْ مِنْ اَشْرَافِ قُرَيْشٍ. ''ان میں قریش کے سربرآ وردہ لوگوں میں ہے کون کون ہیں'۔ انہوں نے کہاعتبہ بن رہیعہ' شیبہ بن رہیعہ' ابوالبختری بن ہشام' حکیم بن حزام' نوفل بن خویلد' الحارث بن عامر بن نوفل طلیحہ بن عدی بن نوفل' انظر بن الحارث زمعہ بن الاسود ابوجہل بن بیشام امیہ بن خاف حجات کے دونوں بیٹے نبیداور منبہ اور مبیل بن عمر واور عمر و بن عبدوداس کے بعدرسول اللّه منی تیزام نے لوگوں کی طرف توجہ فر مائی اور فر مایا:

هٰذِهِ مَكَّةُ قَدْ الْقَتْ اللَّكُمْ اَفَلَا ذَكَبِدِهَا.

''ان مکہ والوں نے تمہارے مقابلے کے لئے اپنے جگر کے نکڑے ڈال وینے میں''۔

ابن اتحق نے کہا کہ بسبس بن عمر واور عدی بن ابی الزغباء چلتے چلتے بدر میں جا پہنچ اور وہاں ایک ٹیل کے بازو پانی کے قریب ایپ اونٹ بھیائے اور اپنی مشک لے کراس میں پانی بجرٹ کے اور مجدی بن عمرہ البجہ ٹی بجنی پانی کے پاس بی تضاور عدی اور بسس نے پائی کے پاس آنے والی لا کیوں میں سے دولر کیوں کی آوراز یسٹیں جن میں سے ایک دوسری سے پہنی ہوئی (مشکش کررہ بی ) بھی۔اور جوگر فار گئی وہ اپنے ساتھ والی سے کہدر ہی تھی۔کی قافلہ آئے گایا پرسوں میں ان کے پاس عزدوری کر کے تیرا قرض ادا کر دوں گی تو مجدی نے کہاوہ بھی ہی جاوران دونوں کوایک دوسرے سے چیخرا ویاعدی اور بسبس نے یہ باتھیں اور اپنے اونوں پر بیٹی کر چلے آئے اور رسول اللہ مٹی ڈیٹا کے پاس آکر جو کچھ سنا تھا آپ کواس کی اطلاع دے دی اور اور ہو کہا ہیں اور اور کہا کی اور جو کہا گیا ہے کہا کہ بالی سے کہا کیا ہیں نے دوآ دمیوں کے سواکسی اور اجنبی کو ٹیس دیکھا۔ ان دونوں سواروں نے اپنی جب اور اس نے کہا میں نے دوآ دمیوں کے سواکسی اور اجنبی کو ٹیس دیکھا۔ ان اور جلے گئے تو اور سواروں نے اپنی اور اور سیلے گئے تو اور نوں کی مشکلیاں دکھائی دیں (مید کھی کر ) کہنے لگا واللہ بیتو یئر بر کا چیارہ ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف بیا اور اپنیس جانوں کی میٹان سے کہا گیا۔ تیزی سے گیا اور اپنیس لے کر ساحل کی طرف چلا اور سیاری بید کی جو گھائیاں دکھائی دیں (مید کھی کر ) کہنے لگا واللہ بیتو پٹر ب کا چیارہ ہے۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف جلا اور سیل کی میں وزار کور کے گیا اور انہیں جانوں کی جو گھائیاں۔ بھور کر میزی سے جو کہا گیا۔

# قریش کے پیر نے کے متعلق جہیم بن الصلت کا خواب

کہا کہ قریش آئے اور جب الجند میں اترے توجہیم بن الصلت بن مخر مدابن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا اور کہا کہ میں اس (عالم یا حالت) میں تھا جس میں سونے والا کچھ دیکھا ہے اور میں سونے اور جاگئے کی درمیانی (حالت میں) تھا کہ میں نے ایک شخص کودیکھا جوا یک گھوڑ ہے پر آیا اور کھڑا ہوگیا اس کے ساتھ اس کا ایک اونٹ بھی تھا۔ پھر اس نے کہا نتبہ بن ربعہ شبہ بن ربعہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن خلف اور فلال فلال مارے گئے اس نے ان (مب) لوگوں کے نام گن دیئے جوقر کیش کے سربر آ وردہ لوگوں خلف اور فلال فلال مارے گئے اس نے ان (مب) لوگوں کے نام گن دیئے جوقر کیش کے سربر آ وردہ لوگوں

میں سے بدر کے روز مارے گئے۔ پھر میں نے اس کود یکھا کہ اس نے اپنے اونٹ کے سینے پرایک ضرب لگا کر اس کولٹنگر میں جھوڑ دیا تولٹنگر کے خیموں میں ہے کوئی خیمہ ایسانہ رہا جس کواس نے اپنے خون سے تر نہ کردیا ہو۔ راوی نے کہا کہ بینجی تو کہا کہ بی مطلب کا بیابھی ایک دوسرانی ہے۔کل جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو معلوم ہوگا کہ مقتول کون ہے۔

### قریش کی طرف ابوسفیان کاخط

ابن ایخی نے کہا کہ جب ابوسفیان اپنے قافلے کو بچالا یا تو قریش کو کہا بھیجا کہ تم تو صرف اپنے قافلے اپنے لوگوں اور اپنے مال کو بچانے کے لئے نکلے تھے اس کوتو اللہ نے بچالیا اس لئے واپس آ جاؤ لیکن ابوجہل بن بشام نے کہا واللہ بم جب تک بدر نہ بینچ جا کی نہیں لوٹیں گے۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلا تھا جہاں ان کے لئے ہر سال باز ارلگتا تھا۔ وہاں ہم تین دن رہیں گئ کا شنے کے قابل جانور کا ٹیس گئ کھانا کھلا تیں گئ شراب بیا تیں گئ گانے والیاں ہمارے سامنے گا تیں گئ عرب میں ہماری شہرت ہوگی ہمارے جانے اور ہمارے ایکھئے ہونے کی خبر پھیلے گی چر بھار ارعب داب ان پر چھا جائے گا اس لئے چلو۔

# بی زہرہ کو لے کراضن کی واپسی

اوراضن بن شریق بن عمر و بن وہب التقفی نے جو بی زہرہ کا حلیف تھا جب کہ وہ الجحفہ میں تھے کہا۔

اے بی زہرہ اللہ نے تمہارے لئے تمہارا مال بچالیا اور تمہارے لئے تمہارے دوست مخر مہ بن نوفل کو (بھی )

بچالیا تم تو صرف اے اور اپنے مال کو بچانے نکلے تھے اس لئے اگر کوئی بز دلی کا الزام لگائے تو وہ الزام جھ پر

لگاؤاور اوٹ چلو کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں نکلنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں اور ایسا نہ کر وجیسا کہ یہ شخص کہتا ہے۔ یعنی ابوجہل ۔ آخروہ لوٹ گئے اور جنگ بدر میں بی زہرہ کا ایک شخص بھی نہ رہا۔ سب نے اس کی بات مانی اور وہ ان میں ایسا شخص تھا کہ ہر شخص اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں بات مانی اور وہ ان میں ایسا شخص تھا کہ ہر شخص اس کی بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی تھی جس میں بات مانیا تھا۔ قریش کی کوئی شاخ باقی نہ رہی اختی بن کعب کے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا بی زہرہ اختی بن ک

جنگ بدر میں ان دوقبیلوں میں ہے کوئی ایک بھی حاضر نہ رہا اور وہ سب (کے سب) واپس ہو مجھے طالب بن ابی طالب جو ان لوگوں ہی میں تھا اس کے اور قریش کے بعض افراد کے درمیان بچھ سوال و جواب ہوئے ان لوگوں نے کہا۔ اے بنی ہاشم اگر چہتم ہمارے ساتھ نکلے ہولیکن تہمیں محمہ سے الفت ہے تو طالب بھی ان لوگوں کے ساتھ جو مکہ کولوث گئے واپس ہوگیا اور طالب بن ابی طالب ہی نے کہا ہے۔

لَا هُمَّ اِمَّا يَغُزُونَ طَالِبُ فِي عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي عُصْبَةٍ مُخَالِفٌ مُحَارِبُ فِي مِقْنَبِ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُنِ الْمَسْلُوْبَ غَيْرَ السَّالِبِ وَيْ مِقْنَبِ مِنْ هَذِهِ الْمَقَانِبُ فَلْيَكُنِ الْمَعْلُوْبَ غَيْرَ الْغَالِبُ وَلَيْكُنِ الْمَعْلُونِ غَيْرَ الْغَالِبُ

یا اللہ اگر طالب کسی جانگ میں ایسی جماعت کے ساتھ نگلے جو مخالف اور (خود مجھے ہے) ہرسر جنگ ہواوران رسالوں میں سے ایسے رسالے میں نگلے جو تین سویا اس کے لگ مجمل ہوتو ایسا کر کہ جو کر کے جس کا مال لوٹا جا رہا ہو وہ لوٹے والے کا (رشتہ دار نہ ہو بلکہ) غیر ہواور ایسا کر کہ جو مغلوب ہووہ غالب کا (رشتہ دار نہ ہو بلکہ) غیر ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا قول فلیکن المسلوب 'اور ولیکن المغلوب 'کی روایت شعر کے کئی راویوں سے پیچی ہے۔

## ان لوگوں کا وادی کے کنارے اتر نا

ابن ایخی نے کہا غرض قریش یہاں تک چلے کہ دادی کے ادھر العقنقل اوربطن وادی کے اس طرف اترے اور اس بطن وادی کا نام بلیل تھا جو بدراوراس ٹیلے کے درمیان تھی جس کے پیچھے قریش اترے تھا اور بدر کی باؤلیاں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جانب تھیں۔اللہ نے مینے برسادیا اور جس کا نام العقنقل تھا اور بدر کی باؤلیاں بطن بلیل کی اس طرف مدینہ کی جانب تھیں۔اللہ نادہ ہوا کہ بارش نے بدوادی نرم زبین کی تھی۔ رسول اللہ من اللہ تھا اور آپ کے صحابہ کو بارش کے سبب سے بدفائدہ ہوا کہ بارش نے زبین کے اجزا اکوا یک دوسرے مصل کر کے مضبوط بنا دیا اور ان کے چلنے پھر نے میں کوئی رکا وٹ ندر ہی۔ اور قریش پر بارش کے سبب سے ایسی مصیبت آگئی کہ آپ کے مقابلے میں انہیں چلنا پھر نا تک مشکل ہوگیا۔ پس رسول اللہ من اللہ تیا ان کے مقابلے میں تیزی سے پائی کے چشموں کی طرف برو سے اور جب بدر کے سب سے قریب کے چھٹے پر بہنچ تو و ہیں نزول فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بن سلم بعض افراد سے مجھے خبر ملی۔ انہوں نے کہا کہ الحباب بن المنذر بن الجموح نے عرض کی کہ یارسول الله منافظ ہمیں مطلع فر مایئے کہ کیا بیہ مقام ایسا مقام ہے کہ اس میں آپ کواللہ نے اتارا ہے اور جمیں یہ افتیار نہیں کہ ہم اس کے آگے بڑھیں یا پیچھے ہمیں یا بیچھے ہمیں یا بیا یک رائے ہے اور جنگی تدبیروں میں سے ہاور جمیں یہ اور جنگی تدبیروں میں سے

ا عقنقل کے معنی خود نیلے کے ہیں لیکن یہاں القنقل ایک خاص نیلے کا نام ہے۔ مذکورہ مقامات کا وقوع ذیل کی شکل سے معلوم ہوسکتا ہے۔

كوئى تدبير ب\_فرمايا:

بَلْ هُوَالرَّانيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيْدَةُ.

''(نہیں) بلکہ بیا یک رائے اور جنگ اور تدبیر ہے'۔

تو عرض کی یارسول اللہ تو ہے مقام کوئی اچھی جگہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو لے کر (تشریف لے) چلئے کہ ہم اس چشنے تک پہنچ کر اتر پڑیں جوان لوگوں ہے بہت قریب ہے اور اس کے پیچھے جتنے چشنے یا گڑھے ہیں انہیں نا کار وکر دیں اور وہاں ایک حوض بنا کر اسے یائی ہے بھرلیں اور ان لوگوں ہے جنگ کریں تا کہ جمیں پینے کو یانی مانار ہے اور انہیں نہ ملے تو رسول اللہ من تا تیا ہے فر مایا:

لَقَدُ اَشَرْتَ بِالرَّأْيِ.

''تم نے سی رائے دی''۔

پھر رسول اللّه منگانی کے سب ساتھ والے اٹھ کر چلے یہاں تک کہ جب ان لوگوں سے قریب ترین چشنے کے پاس پہنچے تو وہاں اتر پڑے۔ پھر دوسرے چشموں کے متعلق تکم فر مایا تو وہ نا کارہ کردیئے گئے اور جس چشنے پر آ پارترے تھے اس پر حوض بنا کر پانی مجرایا گیا اور اس میں (پانی مجرنے کے ) برتن ڈال دیئے۔

#### رسول الله مناليني ألم كے لئے سائيان كى تيارى

ابن آئی نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا کہ ان سے کی نے بیان کیا کہ سعد بن معاذ نے عرض کی یارسول اللہ ہم آپ کے لئے ایک (ایبا) سائبان تیار کرنا (چاہے) ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ کے پاس (ہی) آپ کی سواریاں تیار ہیں اور اس کے بعد ہم اپ و شمن سے مقابلہ کریں۔ پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فر مایا اور ہمارے وشمن پر ہمیں فتح نصیب فر مائی تو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آپ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں سے ل جائے جو ممارے چھے ہیں کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ آپ کی محبت ہیں ہم ان سے بڑھ کرنہیں ہیں۔

اگر انہیں یہ خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر پیجھیے نہ رہ جاتے۔اللہ ان کے ذر سیلے آپ کی حفاظت فر مائے گا۔وہ آپ کے خیر خواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔رسول اللہ منافی ہوتا تو بیف نے مائی اور ان کے لئے بھلائی کی دعا کی۔اس کے بعد رسول اللہ منافی ہوتا ہے لئے سائیان بنایا گیااور آپ اس میں تشریف فر مارہے۔

## قریش کی آ مد

ابن الحق نے کہا جب صبح ہوئی تو قریش (اپنے مقام سے) نکل کرسامنے آئے جب رسول اللّٰه مَنَا لَیْمَا اللّٰهُ مَنَا م نے انہیں العقنقل نامی مُیلے سے جہال سے وہ وادی میں آر ہے تھے اتر تے دیکھا تو فرمایا: اَللّٰهُمَّ هٰذِهٖ قُرَیْشٌ قَدْ اَقْبَلَتْ بِنُحیکائِهَا وَ فَنْحُوهَا.

''یااللہ بیقریش ہیں۔ بیاہے فخر وغرور کے ساتھ آ گئے ہیں''۔

تُحَادُّكَ وَتُكَذِّبُ رَسُولُكَ اللَّهُمَّ فَنَصْرَكَ الَّذِي وَعَدْتَنِي اللَّهُمَّ اَحِنْهُمُ الْغَدَاةَ.

'' تیری مخالفت کرتے ہیں اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں۔ یا اللہ تیری اس مدد کا (طالب ہوں) جس کا تونے مجھ سے وعدہ فر مایا ہے۔ یا اللہ آج صبح انہیں ہلاک کرویے'۔

اور جب عتب بن ربيد كوان لوگول مين اس كايك سرخ اونث برد يكها تورسول الله فالينظم في مايا: إِنْ يَكُنْ فِيْ آحَدٍ مِنَ الْقَوْمِ خَيْرٌ فَعِنْدَ صَاحِبِ الْجَمَلِ الْآحُمَرِ إِنْ يُطِيْعُونُ يُرْشُدُوا.

"ان لوگوں میں ہے اگر کسی میں کچھ بھلائی ہوگی تو سرخ اونٹ والے کے پاس ہوگی اگر ان لوگوں نے ان کی بات مانی توراہ راست برآ جائیں گئے'۔

جب قریش خفاف بن ایماء بن رہنے کے پاس سے گزرر ہے تھے تو اس نے یا اس کے باپ ایماء بن رہنے الخفاری نے ایک بیٹے کوان کے پاس ذبح کرنے کے قابل چنداونٹ ان کے لئے بطور ہریہ دے کر بھیجا اور کہلا بھیجا تھا کہ اگرتم چا ہوتو ہم ہتھیا روں اور لوگوں سے (بھی) تمہاری مدد کریں۔ (راوی نے) کہا۔ انہوں نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ (خدا کرے کہ) تم سے رشتہ داری قائم رہے جو بچھتم پر لازم تھا تم نے اس کوادا کر دیا۔ اپنی عمر کی قسم اگر ہم ان لوگوں ہی سے جنگ کررہے ہیں تو ہم میں کوئی کمزوری ان کے مقابل نہیں ہے اور اگر ہم القدسے جنگ کررہے ہیں جیسا کہ محمد کا دعوی ہے تو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی تو کسی میں (بھی) سکت نہیں ہے۔

جب بیلوگ اترے تو قریش کے چندلوگ رسول الله منگانی آئے کے حوض پر آئے جن میں تکیم بن حزام بھی تھا۔ رسول الله منگانی آئے نے فرمایا:

دَعُوهُمْ. "البيس (ياني يني كے لئے) چھوڑ دؤ"۔

اس روز جس شخص نے اس سے پانی بیاوہ قتل ہوا بجر حکیم ابن حزام کے کہ وہ قتل نہیں ہوئے (بلکہ )اس

کے بعد انہوں نے اسلام اختیار کیا اور اسلام میں اجھے رہے۔ اس لئے یہ جب بھی کوئی تا کیدی تتم کھاتے تو کہتے تیمینیں ایسانہیں ہے۔ اس ذات کی تتم جس نے جھے بدر کے دن ( کی ہلاکت ) سے بچالیا۔

#### جنگ ہے قریش کی واپسی کامشورہ

ابن اتحیٰ نے کہا کہ مجھے ابوا بھی بن بیار وغیرہ نے اپنے انصار میں سے اہل علم اساتذہ کی روایت سائی ۔ انہوں نے کہا کہ (جب) بیلوگ آ کرؤٹ گئے ۔ توعمیر بن و بہب اجھی کو بھیجا اور کہا کہ محمد کے ساتھیوں کا انداز ہ لگا۔ (راوی نے ) کہااس نے اپنے گھوڑ ہے کولشکر کے گرد دوڑ ایا اور پھرلوٹ کران کی طرف آ کر کہا کہ تین سوسے بچھڑ یا دہ بیاس نے اپھی کم تیں ۔ لیکن ذرا مجھے مہلت دوکہ میں بیجی دیکھاوں کہ کیا ان لوگوں کے لئے کوئی چھپی ہوئی جماعت یا اورکوئی مدد بھی ہے۔

(رادی نے) کہا پھر وہ اس وادی میں بہت دور تک چیا گیا اور کوئی چیز نہ دیا بھی تو اس نے ان کی طرف واپس ہو کر کہا میں نے کوئی چیز دیا تھیں۔ لیکن اے گروہ میں نے دیکھا کہ بلا کمیں موتوں کواٹھائے لا رہی ہیں یہ بڑ ب کی اونٹنیاں خالص موت کواٹھائے ہوئے لا رہی ہیں۔ بیلوگ ایسے ہیں کہ ان کے لئے بجر ان کی تماواروں کے نہ کوئی جنا ظت کا سامان ہے (اور) نہ کوئی پناہ گاہ ہے۔ میں تو بھی خیال کرتا ہوں کہ ان میں سے کوئی شخص تم میں ہے کہ شخص کوئی شخص تم میں ہے۔ میں تو بھی خیال کرتا ہوں کہ ان میں اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ جائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے (دو) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم بن اس کے بعد زندگی کی کوئی بھلائی رہ جائے گی۔ (اب) تم جو چا ہورائے (دو) اور مشورہ کرو۔ جب تھیم بن حزام نے بیسنا تو لوگوں میں گھومنے لگا عقبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہا اے ابوالولید! تو تو قریش کا بڑا اور ان کا سردار ہے اور بیسب تیری بات مانتے ہیں کیا تجھے اس بات سے پچھر غبت ہے کہ ہمیشان میں تیرا ڈکر خیر رہے۔ اس نے کہا اے تھیم وہ کیا (بات) ہے۔ کہا کہ تو سب لوگوں کو لے کر لوث جا اور عمرہ بن الحضری جو تیرا حلیف تھا اس کا بار تو (خود) اٹھا۔ اس نے کہا اچھا بچھے یہ منظور ہے تو اس کی تھی ذمہ داری بچھ پر ڈال کیونکہ وہ میرا حلیف بی تو تھا اس کا خون بہا میرے ذھے بلکہ اس کا جو پچھ مال گیا اس کی بھی ذمہ داری بچھ پر ہے (اچھا) تو حلیف بی تو تھا اس کا خون بہا میرے ذھے بلکہ اس کا جو پچھ مال گیا اس کی بھی ذمہ داری بھی پر ہے (اچھا) تو این الحظلہ کے پاس جا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوجہل کی ماں حظلیہ تھی اس کا نام اساء بنت مخر بہ تھا اور مخر بہ بی نہشل بن وارم بن ما لک بن خظلیہ بن ما لک بن زید منا قابن تیم میں ہے ایک شخص تھا۔ کیونکہ اس کے سواکسی اور ہے لوگوں میں بھوٹ ڈال دینے کا ڈرنہیں ۔ بعنی ابوجہل کے سوا۔ پھر منتبہ خطبہ دینے کے لئے کھڑا ہوگیا۔ اور کہا اے گروہ قریش اوالڈتم محمد ہے اور اس کے ساتھیوں ہے مقابلے کر کے کیا کرلو گے ۔ واللہ اگرتم لوگوں نے ان لوگوں کو مار بھی ڈالا تو ہمیشہ ایک شخص دوسر نے کی صورت و کیھنے ہے (اس لئے) کراہت کرے گا کہ اس نے اپنے چیا

زاد بھانی یا خالہ زاد بھائی یااس کے خاندان کے کی شخص کو مار ڈالا۔لہذا بیٹ چلوا ورمجہ کوتمام عرب کے مقابل چھوڑ دو۔اگرانہوں نے اس کو مار ڈالا تو یہ وہی بات ہے جوتم چاہتے ہو۔اوراگراس کے سواکوئی اورصورت ہوئی تو تمہیر ، ووایی حالت میں پائے گا کہ جو چیزتم اس سے (آج) چاہتے ہووہ تم اس سے طلب نہیں کرو گئے۔ تعیم نے کہا کہ پھر میں چلا اور ابوجہل کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے پانی ایک زرہ اپنے ایک صندوق سے نکالی ہے اور اس کو (یھنٹھا) تیا، کررہا ہے۔

ابن ہشام نے کہایھنتھا کے معنی پھینھا کے بعنی تیار کرنے کے ہیں۔

حکیم نے کہا کہ میں نے اس سے کہا اے ابوالحکم عتبہ نے مجھے تیرے پاس سے بیام وے کر بھیجا ہے اور

اس نے جو بچھ کہا! جمیجا تھا (وہ سب ) کہا تو اس نے کہا واللہ جب سے اس نے محمہ اور اس کے ساتھیوں کو ویکھا
ہے اس کا شش اور سینہ پھول گیا ہے ( یعنی وہ خوف زوہ ہو گیا ہے ) واللہ ایسا ہر گزنہ ہو گا جب تک کہ ہم میں اور
مجہ میں اللہ فیصلہ نہ کر سے ہم واپس نہ ہوں گے ۔ اور عتبہ نے جو بچھ کہا ہے صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ اس نے
و کھے لیا ہے کہ محمہ اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح میں اور انہیں میں اس کا بیٹا
و کھے لیا ہے کہ محمہ اور اُس کے ساتھی جانوروں کے گوشت کے ایک نوالے کی طرح میں اور انہیں میں اس کا بیٹا
میں ہے اور وہ تم ہے اس کے متعلق خوف زوہ ہے پھر اس نے عامر بن الحضری کے پاس ایک شخص کو سے بیام
و کر بھیجا کہ سے تیرا حلیف لوگوں کو لے کر لوث جانا جا ہتا ہے تو نے تو اپنا خون اپنی آ تھوں سے و کھے لیا۔ اس
لے اٹھا ور عبد شختی ( جو تیر سے ساتھ کی گئی ہے ) اور اسے بھائی کے تل کا ذکر کر ( اوگوں کو واقعہ نہ کورہ یا دولا)

غرض عامر بن الحضر می اشا اور (واقعات) وضاحت ہے بیان کئے اور اس کے بعد جلانے لگا ہائے عمر وہائے عمر وہائے عمر وہائے عمر وہائے اس کا اثریہ بوا کے لڑائی جیمز گئی اور معاملہ سلجھنے کے قابل ندر ہا اور اراو وُجنگ پرجس کے لئے وہ فکلے تھے سب (کے سب) مستعد ہو گئے اور جس رائے کی جانب نتبہ نے لوگوں کو دعوت وی تھی اس کو ورہم برہم کر دیا۔ جب نتبہ کو ابوجہل کی اس گفتگو کی خبر بہنجی کہ ' واللہ اس کا شش (سحرہ) اور سینہ بھول گیا ہے' تو اس نے کہا کہ اپنی مقعد کو زر دکر لینے والا جلد سمجھ لے گا کہ کس کا شش اور سینہ بھول گیا ہے۔ میرایا خود اس کا۔

ابن ہشام نے کہا کہ تحر کے معنی میں شش اور اس کے گردو پیش کی ناف سے اوپروائی وہ سب چیزیں جن سے خلق تعلق رکھتا ہے شامل ہیں اور ناف کے نیجے کی چیزوں کو قصب کہا جاتا ہے۔ اور اسی معنی میں رسول الله منافیقیم کا وہ قول ہے جو آپ نے فرمایا ہے:

رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ لُحَيِّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ.

#### المرادم المرادم المردوم المرادم المردوم المرادم المردوم المردو

'' میں نے عمر و بن کمی کود یکھا کہ وہ اپنا نیجے کا دھڑ آگ میں کھینچے لئے جار ہاہے''۔ ابن ہشام نے کہا کہ یہ بات مجھ سے ابو عبیدہ نے بیان کی ہے۔'

پھر عتبہ نے اپنے سر پر پہننے کے لئے خود کی تلاش کی تو اس کی کھو پڑی کے بڑے ہونے کے سبب سے لئکر بھر میں کوئی ایسا خود نہل سکا جس میں اس کا سرتا سکے۔جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اپنے سر پرایک جپا در لیٹ لی۔

# الاسودامخزوى كافتل

ابن ایخی نے کہا کہ الاسود بن عبدالاسدافیز وی جوا یک اکھڑاور بدطنیت شخص تھا نگل کھڑا ہوااور کہا کہ میں اللہ سے عبد کرتا ہوں کہ یا تو میں ان لوگوں کے حوض میں سے پانی پیوں گا یا اس کوتو ڑ ڈالوں گا یا اس کے لئے مرجاؤں گا۔ جب وہ نکلاتو اس کی طرف حمزہ بن عبدالمطلب بڑھے اور جب دونوں مقابل ہوئے تو حمزہ نے اس پرایک ایساوار کیا کہ اس کی نا تگ آ دھی پنڈلی کے پاس سے کٹ گئی اور وہ ابھی حوض تک پہنچا بھی نہ تھا کہ وہ میٹے کہ بل اس طرح گرا کہ اس کے پاؤں سے خون کی دھاریں اس کے ساتھیوں کی طرف (تیزی سے) بہدرہی تھیں ۔ پھروہ رینگتا ہوا حوض کی طرف چلا اور اس میں جا پڑا اور وہ اپنی قسم پوری کرنا جا ہتا تھا۔ جمزہ بھی اس کے چھے ہو گئے اور حوض ہی میں اس پروار کیا اور اس میں جا پڑا اور وہ اپنی قسم پوری کرنا جا ہتا تھا۔ جمزہ بھی

# عتبه کا مطالبہ اپنے مقابلے کے لئے

کہا کہ اس کے بعد عتبہ بن ربیدا ہے بھائی شیبہ بن ربیداورا ہے بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ نکااحتیٰ کہ جب وہ صف ہے الگ ہوا تو مقابلے کے لئے طلب کرنے پراس کی جانب انصار میں سے تین نوجوان الحارث کے دونوں بیٹے عوف ومعو ذجن کی ماں کا نام عفرا مقااورا یک اور شخص جس کا نام عبداللہ ابن رواحه تھا (یہ تینوں) نکلے تو انہوں نے کہا ہمیں تم ہے کوئی سروکار نہیں ۔ اوران میں سے (کسی) پکارنے والے نے پکارا۔ اے محمد ہماری جانب ہماری قوم کے ہمارے ہمسر روانہ کر۔ تورسول اللہ مثالی تینے فرمایا:

قُمْ يَا عُبَيْدَةً بْنِ الْحُرِثِ وَقُمْ يَا حَمْزَةُ وَقُمْ يَا عَلِيٌّ.

''اےعبیدہ بن الحارث تم اٹھواورا ہے حمز ہتم اٹھواورا ہے علی تم اٹھو''۔

پھر جب بدلوگ اٹھے اور ان کے قریب گئے تو انہوں نے کہاتم کون ہوتو نبیدہ نے کہا۔ نبیدہ اور حمزہ

نے کہا حمز ہ اور علی نے کہا علی۔ انہوں نے کہا ہاں مقابل شریف ہیں۔ اس کے بعد عبیدہ جوسب ہیں زیادہ من رسیدہ بنتے عتبہ بن ربیعہ سے مقابلہ کیا اور علی نے ولید بن متبہ سے جنگ کی۔ حمز ہ نے توشیبہ کومہات بھی نہ دی اور قتل کر دیا اور علی نے بھی ولید کوفوراً قتل کر ڈ الا۔ عبیدہ اور متبہ نے ایک دوسر سے پر دو وار کئے دونوں میں سے ہرایک نے اپنے مقابل والے کو بھیا دیا۔ (یعنی دونوں بھی نا قابل حرکت ہوگئے)۔ اور حمز ہ اور علی نے اپنی تلواریں لے کر متبہ پر حملہ کیا اور فوراً قتل کر ڈ الا۔ اور دونوں نے اپنے ساتھی کو اٹھالیا اور انہیں آپ کے صحابہ کے پاس لائے۔

ابن ایخل نے کہا مجھ سے عاصم بن عمر بن قبادہ نے بیان کیا کہ انصار کے نوجوانوں نے جب اپنانسب بتایا تو عتبہ بن رہیعہ نے کہا کہ ہمسے شریف ہیں کین ہمیں ہماری قوم کے لوگ مطلوب ہیں۔

### دونوں جماعتوں کامقابلہ

ابن الحُق نے کہا کہ اس کے بعد لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ گئے اور ایک دوسرے سے نزدیک ہو گئے رسول اللہ منائی نظام نے اپنے سی اب کو بیتی فرمادیا تھا۔ رسول اللہ منائی نظام نے اپنے سی اب کو بیتی فرمادیا تھا۔ اِن الْحَدَّمَ فَرُمُ الْفَوْمُ فَانْضَحُو کُلُهُمْ عَنْکُمْ بِالنَّبِلِ.

''اگران لوگوں نے تم کو گھیرلیا تو اپنی مدا فعت کے لئے ان پر تیر برساتے رہو'۔

اور رسول الله منگافیز فیم سائران میں ابو بکرصدیق کے ساتھ تشریف فر ماشتھ اور واقعۂ بدر جمعہ کے روز ماہ رمضان کی ستر ہ تاریخ کی صبح میں ہوا۔

ابن اتحق نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین نے ای طرح کہا اور ابن ایحق نے کہا کہ مجھ سے حبان بن واسع بن حبان نے اپنی قوم کے شیوخ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ منا اللہ منا اللہ تنا اللہ تاریخ اللہ منا اور آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے لوگوں کو (صف میں) درست فر ما رہے منا ہے۔ جب آپ بن عدی بن النجار کے حلیف سوا د بن غزیہ کے یاس سے گذر ہے۔

ابن بشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن غزیہ باتشدید کہا ہے 'اور ان کے سوا انسار میں ایک اور سواد ہیں 'جن کا نام بلاتشدید ہے۔ اور وہ صف ہے آگے بڑھے ہوئے تھے'

لے (الف) میں اکتنفھم ہے جوتر یف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ ع (الف) فاتصنحو ھمہ خائے معجمہ ہے ۔ انغت میں جائے مہملہ اور خائے معجمہ دونوں میں بیرمادہ موجود ہے ادر معنی دونوں کے قریب قریب ہیں ۔ (احمر محمودی) مستنتل من الصف تم صف س آ کے نکلے ہوئے ہو؟۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے (بجائے مستنتل من الصف کے)مستنصل من الصف کہا ہے۔(دونوں کے معنی قریب ہیں)۔ تو آ ب نے ان کے بیٹ میں وہ تیر چبھویا اور فر مایا:
اِسْتَوِیّا سَوَّادُ. "اے سواد برابر ہوجاؤ''۔

توانہوں نے کہایارسول اللہ مُلَّا اللہ مُلَّا اللہ مُلَّا اللہ مُلَّا اللہ مُلَّا اللہ مُلِّا اللہ مُلِا اللہ مُلِّا اللہ مُلِّا اللہ مُلِّا اللہ مُلِّا اللہ مُلِا اللہ مُلِّا اللہ مُلِاللہ مُلِّاللہ مُلِّا اللہ مُلِّاللہ مُلِّاللہ مُلِّاللہ مُلِّاللہ مُلِّاللہ مُلِّاللہ مُلِّاللہ مُلِّاللہ مِلْاللہ مِلْاللہ مِلْاللہ مُلِّاللہ مُلِّاللہ مِلْاللہ مِلْلِيْلِ اللہ مُلِّاللہ مِلْاللہ مِلْاللہ مِلْاللہ مِلْاللہ مِلْالِ مُلِّاللہ مِلْاللہ مِلْلہ مِلْلِيْلِمُلِمُ مِلْاللہ مِلْاللہ مِلْاللہ مِلْاللہ مِلْلِمُلِمُ مِلْاللہ مِلْلہ مِلْ اللہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلِمِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلہ مِلْلِمُلِمِلِمُ مِلْلہ مِلْلِ مُلْلِمُلِمِ مُلْلِمِلْلِمُلِمِلِمُ مِلْلِمُلِمِ مُلْلِمُلِمِ مُلْلِمُلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُلْلِمُلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُ مِلْلِمُلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْلِمُ مِلْمُ مِلِمُ مِلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مُلْمُ مِلْمُ مِلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مُلِمُ مُلِ

إستقد. "(اجيما)بدله كالو"

(راوی نے) کہا تووہ آپ ہے لیٹ گئے اور آپ کے شکم مبارک کو بوسد یا تو آپ نے فر مایا: مَا حَمَلَكَ عَلَى هٰذَا يَا سَوَّادُ.

"اے سواد! تہمیں اس پر کس نے ابھارا (تم نے ایسا کیوں کیا)۔

عرض کی یا رسول اللہ جو واقعات در پیش ہیں اس کوتو آپ ملاحظہ فر مارہے ہیں اس لئے میں نے چاہا کہ آپ ہے آخری ملاقات الیم ہو کہ آپ کی جلد مبارک سے میری جلد مس کرے تو رسول اللہ من اللہ علی اللہ علی المبیں دعائے خیر دی اور ان سے گفتگوفر مائی ۔

### رسول الله منافقية كاليخ يرورد كاركوامدادك لي تسميس دينايا تناكيد دعاكرنا

ابن آئی نے کہا کہ پھر رسول اللّم مُنافِینِ نے (بقیہ) صفیں درست فرمائیں اور ای سانبان کی جانب مراجعت فرما کراس میں داخل ہوئے اور اس میں آپ کے ساتھ ابو بھر کے سوااور کوئی نہ تھا۔اور رسول اللّه مُنافِینِ کے ساتھ ابو بھر کے سوااور کوئی نہ تھا۔اور رسول اللّه مُنافِینِ کے اللہ اور کے لئے فرمایا تھا تشمیس دے رہے تھے یا بتا کید دعا فرمارہ ہے تھے اور جو پچھ آپ عرض کر رہے تھے اس میں بیالفاظ بھی تھے۔

اَللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ الْيَوْمَ لَا تُعْبَدُ.

''یااللّٰدا گرتونے آج اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر تیری پرستش نہ کی جائے گ''۔ اورابو بکرعرض کرتے ہیں کہ یا نبی اللّٰد!اپنے پرور دگار کوشمیس دینے یا بتا کید دعا نمیں فر مانے میں کچھ تو کی فرمائے ۔ کیونکہ اللہ نے آپ سے جو بچھ وعدہ فرمایا ہے اسے بچورا فرمائے گا (یا آپ کو جز آ دیکا)۔ اور رسول اللہ منافیقیز کمسائبان میں ہی تھے کہ آپ کے سرمبارک کو ایک جنبش ہوئی اور اس کے بعد آپ بیدار ہوئے اور فرمایا:

أَبْشِرْيَا اَبَابَكُرِ اَتَاكَ نَصْرُ اللهِ هَذَا جِبْرِيْلُ آخِذُ ابِعِنَانِ فَرَسٍ يَقُوْدُهُ عَلَى ثَنَايَاهُ النَّقُعُ يَعْنِي الْعَبَارِ.

''اے ابو بکرخوش ہو جاؤ کے تمہارے پاس اللہ کی امداد آگئی۔ یہ جبریل ہیں۔گھوڑے کی باگ تھاہے ہوئے اس کو تھینچ رہے ہیں اور اس کے سامنے کے دانتوں پرغبارے''۔

ابن المخلّ نے کہا کہ اس وقت حالت میتھی کہ عمر بن النطاب کے آزاد کردہ مجع کوایک تیر آلکااوروہ شہید مو چکے اور یہ مسلمانوں میں سے پہلے مقتول تھے۔اور پھر بن عدی بن النجار میں سے ایک شخص حارثہ بن سراقہ نامی کی جانب ایک تیر بجینکا گیا جوحوض سے پانی بی رہے تھے اور ٹھیک انہیں پر پڑااوروہ بھی شہید ہوئے۔

### آ پ کااپنے صحابہ کو جنگ کی ترغیب دینا

كَهَا كَهَاسَ كَ بِعدرسول التَسْنَا عُنِيَا إِلَا كُول كَي جَانب فَكِها ورانبيس رَغيب وى اورفر مايا: وَ الَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ اللَّا اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے آئی جو شخص بھی ان لوگوں ہے جنگ کر ہے۔ گااور صبر کے ساتھ تواب بجھ کر قبل ہو جائے گا آگے بڑھتا ہوا ہو گا پیٹھ پھیرانے والانہ ہو گا توالتد اے جنت میں داخل فرمائے گا''۔

توبی سلمہ والے عمیر بن الحمام نے جن کے ہاتھ میں چند کھجوری تھیں اور وہ انہیں کھارہ ہے تھے کہا آہا۔
آ ہا۔ کیا میرے اور جنت کے درمیان بس اتنائی فصل ہے کہ مجھے پیلوگ قتل کر دیں۔ (راوی نے ) کہا کہ پھر انہوں نے کھجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اور اپنی تلوار لے لی اور ان لوگوں سے جنگ کی اور شہید ہوگئے۔
انہوں نے کھجوریں اپنے ہاتھ سے بھینک دی اور اپنی تلوار لے لی اور ان لوگوں سے جنگ کی اور شہید ہوگئے۔
ابن ایکن نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قیادہ نے بیان کیا کہ ابن عفراء عوف ابن الحارث نے کہا جا

ل (ب ج د) میں''منجز ''زائے معجمہ ہے ہے جس کے معنی پورا کرنے کے ہیں اور (الف) میں''منجو ''رائے مہملہ ہے ہے جس کے معنی جزادینے کے ہیں۔مقدم الذکر معنی زیاد ومناسب معلوم ہوتے ہیں۔(احمرمجمودی)

رسول الله ما يضحك الرب من عبده ـ بروردگاركوائ بند ـ كى كونى بات خوش كرتى بفر مايا: غَمْصُهُ يَدَهُ فِي الْعَدُوّ حَاسِرًا.

'' ننگے سرا پنا ہاتھ دشمن ( کے خون ) میں ڈبووینا''۔

تو انہوں نے اپنی وہ زرہ اتارڈ الی جس کووہ پہنے ہوئے تھے اور اے بھینک ویا اور اپنی تلوار لی اور ان لوگوں ہے جنگ کرنے لگے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے محمہ بن شہاب الزہری نے بی زہرہ کے حلیف عبداللہ بن تغلبہ بن صحیر العد ری کی روایت سائی کہ انہوں نے ان سے بیان کیا کہ جب لوگ ال سے اور ایک ووسرے سے بزو یک ہو سے تو ایو جبل نے کہایا اللہ ہم میں سے جو محف رشتوں کا زیادہ تو ڈ نے والا ہے اور ہمار ۔ آ گے ایک غیر معروف بات پیش کر رہا ہے اے آئ صبح بلاک کردے ۔ تو وہ خود ( اپنی بربادی کا دروازہ ) آپ کھو لئے والا تھا۔

### وسول الله منافعة علم كامشركون بركنكريان كجينكنا اوران كاشكست كهانا

ابن ایخق نے کہا کہ پھررسول اللہ منافیظ نے ایک مٹھی بھر کنگریاں لیں اور قریش کی جانب منہ کیا اور فر مایا: شاهتِ الْوُ جُوْهُ. '' جبرے بگڑ جائیں''۔

اوران کنگریوں ہے انہیں مارااس کے بعد اپنے اصحاب کو حکم فرمایا شدوا۔ ہماہ کرو پھر تو شکست ہوگئی اور اللہ نے قریش کے بہت ہے سور ماؤں کو تل کرڈ الا اوران میں ہے بہت ہے سربر آوردہ او کوں کواسیر کردیا اور جب ان لوگوں نے ان کواسیر کرنا شروع کیا اور رسول اللہ منگی ہے ہوئے اس مائبان میں تشریف رکھتے تھے اور عد بن معاذ انسار کے دوسر ہے اور لوگوں کے ساتھ تکوار ہمائل کئے ہوئے اس سائبان کے درواز ہے پرجس میں رسول اللہ منگی ہی ہوئے اس سائبان کے درواز ہے پرجس میں رسول اللہ منگی ہی ہوئے سے تب کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے سعد بن معاذ کے چہرے میں ان کاموں کے معلق جولوگ کرر ہے تھے کہ جھے سے جو بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ منگی ہوئے سعد بن معاذ کے چہرے میں ان کاموں کے متعلق جولوگ کرر ہے تھے کہ چھ ناپیند بیدگی کے آثار ملاحظ فرمائے توان سے فرمایا:

لَكَانِي بِكَ يَا سَعْدُ تَكُرَهُ مَا يَصْنَعُ الْقَوْمُ.

''اے سعد! ضرور میں تنہیں (ایباد کھتا ہوں) گویا تم اس اس بات کو نا پسند کرتے ہوجو بیلوگ کررہے ہیں''۔

انہوں نے عرض کی جی ہاں! واللہ یا رسول اللہ! مشرکین پراللہ نے جوآ فت ڈ مائی اس کی ابتدا ،تو ایس

#### 

تقی کہ خوب قتل کرنا مجھے زیادہ پیند تھا بہنست ان لوگوں پر رحم کرنے کے (یاان کوزندہ جیوڑنے کے )۔

### مشركين كول كرنے ہے رسول الله مانا

ا بن اتخلّ نے کہا مجھے العباس بن عبدالقد بن معبد نے اپنے بعض گھر والوں سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس کی روایت سنائی کہ نبی منافظیٰ آئے اس روز اپنے صحابہ سے فر مایا:

إِنِّى قَدُ عَوَفْتُ آنَّ رِجَالًا مِّنْ بَنِى هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ قَدُ أُخْرِجُوْا كُرُمَّا لَا حَاجَةَ لَهُمْ
بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِى مِنْكُمْ آحَدٌ آمِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِى آبَا الْبَخْتَرِي بْنَ هِشَامِ
بِقِتَالِنَا فَمَنْ لَقِى مِنْكُمْ آحَدٌ آمِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِى آبَا الْبَخْتَرِي بْنَ هِشَامِ
بُنِ الْحَارِثِ بْنِ آسَدٍ فَلَا يَقْتُلُهُ وَمَنْ لَقِى الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ عَبْدِالْمُطَلِب عَمَّ رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

'' جیجے معلوم ہوا ہے کہ بنی باتیم اور ان کے علاوہ بعض اور تو گوں کوز بردئی (جنگ کے لئے) باہر اکالا کی اور انہیں ہمارے ساتھ جنگ کرنے ہے کوئی سروکار نہیں اس لئے تم میں ہے کوئی شخص بنی باشم میں ہے کوئی شخص بن الحارث بن بنی ہاشم میں ہے کے شخص ہے مطحقواس کوئل نہ کرے اور جوابوالمجنزی بن ہشام بن الحارث بن عبد المطلب ہے ملے اسد ہے ملے تو اس کوئل نہ کرے اور جورسول اللہ منی تی ہے ہیں ''۔

راوی نے کہا ابوحذیفہ نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا' بیٹے' پوتوں' ہمائیوں اور اپنے خاندان کے لوگوں کوتو قاتل کے لوگوں کوتو قاتل کے لوگوں کوتو قاتل کریں واللہ آگر میں اس سے ملوں تو میں اسے ضرور تلوار کا نوالہ بنادوں گا (لا لحصنه)۔

ابن ہشام نے کہا (''لا لحصنه'' کے بجائے ) بعضوں نے''لالجمنه'' کہا ہے۔ یعنی تلوار کواس کی لگام بناووں گا۔

(راوی نے ) کہا کہ یہ خبر رسول اللہ طال اللہ طال اللہ علی او آپ نے عمر سے فر مایا:

يًا أبَاحَفْصٍ. "اعالوطفص".

عمر نے کہا کہ واللہ میہ پہلا روز تھا کہ رسول اللہ من اللہ علی منے مجھے ابوحفص کی کنیت سے خطاب فر مایا۔ (اور فر مایا)۔

أَيْضُرَّبُ وَجُهُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ.

" کیارسول اللہ کے جیائے چہرے پر مکوار ماری جائے گیا"۔

تو عمر نے عرض کی کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دوں کیونکہ واللہ وہ منافق ہو گیا

ہے۔ تو ابوحذ یفہ کہا کرتے تھے کہ اس کلمے سے جو میں نے اس روز کہ دیا تھا بے خوف نہیں ہوں اور ہمیشہ مجھے اس کا دھڑکا لگارہ میں انہیں شہادت کرے حتیٰ کہ جنگ بمامہ میں انہیں شہادت نصیب ہوئی۔

لَنْ يُسْلِمَ ابْنُ حُرَّةٍ زَمِيْلَةً حَتَّى يَمُوْتَ اَوْ يَرَى سَبِيْلَةُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

غرض دونوں میں مقابلہ ہوااورالحجذ ربن زیاد نے اس کوئل کر دیا۔اوربعضوں نے الحجذ ربن ذیاب کہا ہےاورالحجذ رنے ابوالبختر ی کے تل کے متعلق کہاہے۔

اِمَّا جَهِلْتَ اَوْنَسِیْتَ نَسَبِی فَاتَیْتِ النِّسْبَةَ اَنِی مِنْ بَلِی النِّسْبَةَ اَنِی مِنْ بَلِی الرَّتَو میرے نب سے ناوا قف ہے یا بھول گیا ہے تواس نبت کو (اینے و ماغ میں) خوب جما

لے کہ میں بنی بلی میں ہے ہوں۔

الطَّاعِنِيْنَ بِسِرِمَاحِ الْسِيَزَنِيْ وَالضَّارِبِيْنَ الْكُبْشَ حَتَّى يَنْحَنِى وَالطَّاعِنِيْنَ الْكُبْشَ حَتَّى يَنْحَنِى جويزنَى فيزول سے جنگ کيا کرتے ہيں۔ اور سروار قوم پراس وقت تک وارکرتے رہتے ہيں که وہ جھک جائے۔

بَشِّرْ بِینَم مِنْ اَبِیْهِ الْبَخْتَرِیْ اَوْبَشِّرَنْ بِمِثْلِهَا مِنِیْ بَنِیْ الْبَخْتَرِیْ اَوْبَشِرَنْ بِمِثْلِهَا مِنِیْ بَنِیْ الْبَخْتری کواپ کوای طرح البختری کواپ با پ سے چھوٹ جانے کی خوش خبری سنا دو۔ یاتم دونوں میرے بچوں کواس طرح کی خوش خبری سنا دو۔

وَأُغْبِطُ الْقِرُنَ بِعَضْبٍ مَشْرَفٍ الْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَوْتِ كَارُزَامِ الْمَوى فَرَى فَرِى فَرَى فَرِى فَلَا تَراى مُجَذَّرًا يَفْرِي فَرِي

اورا پنے مقابل والے کومشر فی تکوار ہے قبل کرتا ہوں اورموت کے لئے میں اس اونٹنی کی طرح کراہتا ہوں جس کا دودھاس کے تھن میں اڑگیا ہو۔ پس تو مجذر کو (ان ہونی) عجیب باتیں کرتا ہوا نہ دیکھے گا۔ ( بینی میں جو کہتا ہوں وہ کر کے دکھا تا ہوں)۔

ابن ہشام نے کہاالمری ( یعنی المری جس مصرع کے آخر میں ہے وہ ) ابن اتحق کے سوا دوسروں کی روایت ہے۔اورمری کے معنی اس اونمنی کے ہیں جس کا دودھ بمشکل اتاراجا تا ہو۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد المجذ ررسول اللہ منافی آئے اور عرض کی اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے۔ میں نے اس کے متعلق بہت کوشش کی کہ وہ قید ہو جائے تو اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں لیکن اس نے جنگ کے سوااور کوئی بات نہ مانی تو میں نے اس سے جنگ کی اور اس کو مارڈ الا۔

ا بن ہشام نے کہا کہ ابوالبختری کا نام العاصی بن ہاشم بن الحارث بن اسد تھا۔



ابن انخل نے کہا کہ مجھے بیخی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والد کی روایت سنائی ۔ ابن ایخق

نے کہا کہ یبی حدیث عبداللہ بن اپی بکرنے بھی بیان کی اور ان دونوں کے علاوہ اوراوگوں نے بھی عبدالرحمٰن بن عوف کی روایت و ہی سائی کہانہوں نے کہا سکے امیہ بن خلف مکہ میں میہ اووست تھااور ' مرا نام عبدعمر وتھا جب میں نے اسلام اختیار کیا تو اپنا نام عبدالرحمٰن رکھ لیا اور ہم اوگ مکہ ہی میں تنے۔ اور جب ہم مکہ میں تنے تو وہ جھے ہے ملاکرتا ( اور ) کہا کرتا تھاا ہے عبد مم و کیاتمہیں ایسے نام ہے نفر ت ہے کہ جس ، م ہے تمہیں تمہارے والدنے نامز دکیا تھا۔انہوں نے کہا۔ میں کہتا تھا ہاں۔تو وہ کہتا تھا میں رحمٰن کونبیں جا نتااس لئے میرے (اور ) ا ہے درمیان کوئی ایسی چیزمقرر کر لو۔ جس کے ذریعے میں تمہیں پکارا کروں ۔ تمہاری یہ حالت ہے کہتم اینے یہلے نام سے بھے جواب نہیں دیتے اور میرا پی حال ہے کہ میں تنہیں ایسے نام سے نہ یکاروں گا جس کو میں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا۔ اس لئے کہ جب وہ مجھ عبد تمرو کے نام سے پکارتا تو میں اسے جواب نہ دیتا تھا۔ انہوں نے کہا۔ تو میں نے اس سے کہاا ہے ابوعلی تو جو جا ہے مقرر کر لے اس نے کہا تو عبدالالہ ہے۔ انہوں نے کہا۔ میں نے کہاباں۔اس کے بعد جب میں اس کے پاس ہے گزرتا تو وہ اے'' عبدالالہ'' کہتا اور میں اے جواب دیا کرتا اور اس کے ساتھ باتیں کیا کرتا یہاں تک کہ جب بدر کا روز ہوا تو میں اس کے پاس سے گزرااور وہ اینے بیٹے ملی بن امیہ کے ساتھ اس کا ہاتھ بکڑے ہوئے گھڑا تھا۔انہوں نے کہا۔میرے ساتھ چندز رہیں تھیں جن كوميں نے لوٹ ميں حاصل كيا تھا اور ميں انہيں اٹھائے ليے جار ہا تھا۔ جب اس نے مجھے ديکھا تو مجھے'' يا عبدعمرو' کیارا تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا پھراس نے یا عبدالالہ یکارا۔انہوں نے کہا۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تہمیں کچھ میرا بھی دھیان ہے کہ میں تمہارے لئے ان زرہوں سے جوتمہارے ساتھ ہیں بہتر ہوں۔انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا والقد تب تو بہتر ہے۔انہوں نے کہا تو میں نے زر میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیں اور اس کا اور اس کے بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ کہدر ہاتھا آج کے دن کا سا دن میں نے کبھی نہیں د یکھا۔ کیا تمہیں دودھ کی ضرورت نہیں ہے۔انہوں نے کہا۔ کہ پھر میں ان دونوں کو لے کر نکلا۔

ابن ہشام نے کہا کہ دود ہے اس کی مرادیتھی کہ جوشش اے قید کرلے گا تو اس کووہ بہت دودھ والی ادنٹنیاں فدیے میں دے کر چیوٹے گا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے عبدالواحد بن افی عون نے سعید بن ابراہیم سے اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے عبدالرحمن بن عوف سے روایت سنائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سے امیہ بن خلف نے ایسی حالت میں کہا کہ میں اس کے اور اس کے بیٹے کے درمیان ان دونوں کے ہاتھے پکڑ ہے ہوئے تھا۔ اے عبداللہ! وہ شخص تم میں کون ہے جس کے سینے پرشتر مرغ کے پروں کا نشان لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا وہ حمز ہ بن عبدالمطلب میں۔ اس نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ کاروائیاں کی ہیں۔ عبدالرحمٰن نے عبدالمطلب میں۔ اس نے کہا یہی تو وہ شخص ہے جس نے ہمارے ساتھ یہ کاروائیاں کی ہیں۔ عبدالرحمٰن نے

کہا۔ واللہ اس کے بعد میں ان دونوں کو کھنچے لئے جار ہاتھا کہ یکا یک بلال نے اسے میرے ساتھ ویکھا اور پیا و بی شخص تھا جو مکہ میں بال کواسلام کے ترک کرنے کے لئے تکلیفیں دیا کرتا تھا اور انہیں مکہ کی کرم ریت کی طرف لے جایا کرتا تھااور جب وہ خوب گرم ہو جاتی تو انہیں چینے کے بل لٹا دیتا اور اس کے بعد بزے پھر کے لا نے کا حکم دیتااوروہ ان کے سینے پر رکھا جاتا تھااور کچر شیخص کہتا تھا کہتم اس حالت میں ر;و گ یا محمد کے دین كو جيمورُ دو كُ تو بلال احداحد كتير - انہوں نے كہا كہ جب اس كو انہوں نے ديكھا تو كہا (بيتو) كفر كاسر ( گروہ )امیہ بن خلف ہے اگر تو بچ گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔میں نے کہاا ہے باال کیا میر ہے ووقیدیوں کے متعلق (تم ایسا کہتے ہو)۔ انہوں نے کہا اگریہ بچے گیا تو میں نہ بچوں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہاا ہےا بن السودا ، کیا تو سن رہا ہےانہوں نے کہااگریہ نیج گیا تو میں نہ بچوں گا۔انہوں نے کہا کہ۔ پھروہ ا بنی بلند آ واز ہے چلائے کہ اے انصار اللہ! بیر کفر کا سر ( گروہ ) امیہ بن خلف ہے اگریہ نیج گیا تو میں نہ بچوں کا۔انہوں نے کہا۔آ خرلوگوں نے جمیں ایسا گھیرلیا کہ انہوں نے جمیں کنگن کی طرح ( حلقے میں ) لے لیا۔اور میں اُس کو بچار ہا تھاانہوں نے کہا۔ تو ایک شخص نے تلوار تھینچ لی اور اس کےلڑ کے کے یا وَں ہرِ ماری تو و و گر پڑا اور امیہ نے ایک چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ (مجھی) نہیں سی تھی۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا (اب) این آپ کو بیا که تیر کے لئے نجات نہیں ہے۔ کیونکہ واللہ میں (اب) تیرے پچھ کا منہیں آسکتا۔ انہوں نے کہا۔ آخران اوگوں نے ان براپنی تلواروں ہے ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرڈالے۔اوران دونوں سے فارغ ہو گئے۔(راوی نے) کہا۔اللہ بلال پررحم کرے تو عبدالرحمٰن کہا کرتے تھے کہ میری زر ہیں بھی گئیں اور میرے دونوں قیدیوں کے متعلق بھی انہوں نے مجھے تکلیف دی۔

### جنگ بدر میں فرشتوں کی حاضری

ابن اتخل نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکرنے بیان کیا کہ ان سے ابن عباس کی روایت بیان کی گئی انہوں نے کہا کہ بنی اور میر اایک چچاز او بھائی ہم دونوں آئے اور ایک ایسے پہاڑ پر چڑھ گئے جہاں ہے ہمیں بدر کا منظر دکھائی و سے رہا تھا اور ہم مشرک تھے اور اس جنگ کا انتظار کررہے تھے کہ دیجیں آفت کس پر آئی ہے کہ ہم بھی لوشنے والوں کے ساتھ لوٹ میں شریک ہوجا کیں ۔ اس نے کہا غرض ہم پہاڑی پر تھے کہ ایک ایر کا گلڑا ہم سے قریب ہوا اور ہم نے اس میں گھوڑوں کی آوازی اور ایک کہنے والے کو کہتے ساجو کہدر ہاتھا حزوم آگے بڑھ ۔ تو میرے چچاز اور بھائی کے ول کا پروہ کی آوازی اور ایک کہنے والے کو کہتے ساجو کہدر ہاتھا حزوم آگے بڑھ ۔ تو میرے چچاز اور بھائی کے ول کا پروہ

مچیٹ کیااوروہ اپنے مقام ہی پرمر گیااور میں بھی ہلاک ہونے کے قریب ہو گیا تھا پیم (اپنے دل کو) تھا ما۔

ابن اتنی نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکرنے بعض بی ساعدہ سے اور انہوں نے ابواسید مالک بن ربیعہ سے جو جنگ بدر میں حاضر منتے روایت بیان کی۔انہوں نے اپنی بینائی جاتی رہنے کے بعد بیان کیا کہا گر میں آتی بدر میں ہوتی ہوتی تو میں تہمیں وہ گھاٹی بتا تا جس میں سے فر شتے نکلے سمے جس میں مجھے نہیں طرح کا شک ہے اور نہ شبہہ۔

ابن اتنی نے کہا کہ مجھے ہے ابواتی نے بیان کیا اور انہوں نے بنی مازن ابن النجار کے چندلوگوں ہے اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں اور انہوں نے کہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں ہے ہا کہ اس روز میں نے مشرکین میں ہے ایک بیجھا کیا کہ اس کو ماروں ۔ ایکا یک میں نے دیکھا کہ اس کا سرگر گیا قبل اس کے کہ میری تلوار اس کے کہ میری تلول کیا ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے ایسے شخص نے بیان کیا جس کو میں خجھوٹانہیں سمجھتا اور اس نے عبدالقد بن الحارث کے آزاد کردہ مقسم سے اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ بدر کے روز فرشنوں کا نشان سفید تما ہے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی چیٹیوں پر جیھوڑ رکھا تھا۔ اور شین کے روز مرخ عمامے تھے۔

ابن اتنی نے کہا کہ مجھے ہے بعض ابل علم نے بیان کیا کہ علی بن ابی طالب نے کہا کہ عمامے عرب کے تائی میں اور بدر کے روز فرشتوں کا نشان سفید عمامے تھا جن (کے شملوں) کو انہوں نے اپنی پیٹیسوں پر چیوڑ رکھا تھا بجو جبر مل کے کے کہ ان (کے مر) پر زردعامہ تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے ہے ایسے شخص نے بیان کیا جس کو میں جھوٹانہیں خیال کرتا اور اس نے مقسم سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ۔ انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے جنگ بدر کے سواکسی اور جنگ میں کسی روز بھی جنگ نہیں کی ۔ اس جنگ کے سوا دوسری جنگوں میں بطور شار (بڑھانے والوں) کے اور بطور مدد کرنے والوں کے رہا کرتے وہ کسی کو مار انہیں کرتے تھے۔

## ا بوجهل بن مشام كافتل

جن جنگوں میں بار بارمعرکے ہوتے رہتے ہیں ایسی جنگیں بھی مجھے سے انتقام نہیں لے سکتیں میں

اونٹ کا دوسالہ پاٹھا :وں اور کم من نو جوان :ول \_میری ماں نے مجھالیے بی کاموں کے لئے جناہے۔ جناہے۔

ابن اتحق نے کہا کہ جب رسول اللہ فائیلی اسپنے دشمن سے فارغ ہوئے تو ابوجہل بن ہشام کے متعلق تکلم ابن اتحق نے کہا کہ جب رسول اللہ فائیلی اسپنے دشمن سے فارغ ہوئے تو ابوجہل بن ہشام کے متعلق تکلم فر مایا کہ اسپہ متقولوں میں تلاش کیا جائے۔ اور ابوجہل سے پہلے جس شخص نے مقابلہ کیا (وہ معاذ سے ) جبیبا کہ جمت سے تو ربن زید نے بیان کیا جا ور انہوں نے عکر مہ سے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت کی اور عبد اللہ بن ابی بکر نے بھی جُھے سے بہی بیان کیا ان دونوں نے کہا کہ بنی سلمہ والے معاذ بن عمر و بن الجموح نے عبد اللہ بن ابی بکر نے بھی جُھے ہے کہ بیان کیا ان دونوں کے جسٹر میں لیٹے ، و نے درخت کی طرح (اوگوں کے نیچ کہا کہ ابوجہل (فینی میشل المحر بحق کی طرح (اوگوں کے نیچ میں) فقا۔

ائن بشام نے کہا کہ 'الحوجة' کے معنی اس درخت کے بیں جو درختوں میں لینا ہوا ہو۔اور حدیث بین بشام نے کہا کہ 'الحوجة' کے معنی اس درخت کے بیں جو درختوں میں لینا ہوا ہو۔اور حدیث میں ممروی ہے کہ آپ نے ایک گاؤں والے ہے' الحوجه' کے معنی پو جھے تو اس نے کہا کہ یہ (لفظ) ایسے درخت کے لئے بولا جاتا ہے جو بہت سے درختوں کے درمیان ہواور اس تک رسائی نہ ہو سکے۔

میں نے لوگوں کو یہ کہتے ساکہ ابوجہل تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا کہ۔ جب میں نے یہ بات کی تو اس کو اپنا مقصود بنالیا اور اس کی جانب (پہنچنے) کا ارادہ کرلیا۔ اور جب میں نے اس پر قابو پالیا تو میں نے ہملہ کر دیا اور ایک وار ایسا کیا کہ اس کی ٹانگ آ دھی پنڈلی کے پاس سے اڑا دی۔ اور واللہ جب وہ اڑی تو جھے اس کی تشبیہ ایسی معلوم ، وئی جیسے کوئی تھجور کی تشکیلوں کے کیلئے والے پھر کے نیچے سے اس وقت اڑتی ہے جب اس پر پھر کی مار پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ اس کے جیئے عکر مہنے میرے کند جھے پر ایک وار کیا اور تی ہے جب اس پر پھر کی مار پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا۔ اس کے جیئے عکر مہنے میرے کند جھے پر ایک وار کیا تو میر اہا تھے ( کٹ کے ) گر پڑا اور میر ہے بازوکی کھال سے لٹکنے لگا اور اس کے سبب سے جنگ میرے لئے بڑی دشوار ، وگئی اور میں اس دن سارا دن ایسی حالت سے جنگ کرتا رہا کہ میں اسے اپنے چھے کھینچتا پھرتا تھا اور جب وہ میر سے لئے نکلیف وہ ہوگیا تو میں نے اس پر اپنا پاؤں رکھا اور اس کو اس کے ذریعے ایسا کھینچا کہ اسے ٹکال کر چھینک وہا۔

ابن اتبی نے کہا کہ اس کے بعد وہ عثمان کے زمانے تک زندہ رہے۔ پھر ابوجہل کے پاس سے معوذ بن عفراء گذرے اس حال میں کہ وہ لٹکڑ اپڑا ہوا تھا تو انہوں نے بھی اس پریہاں تک وار کئے کہ اس کو زمین سے لگا دیا اور وہیں اس کو چھوڑ دیا حالا نکہ ابھی اس میں بکھ جان باقی تھی۔ اور معوذ جنگ کرتے ہوئے شہید مر این برا این برای ای مردوم

ہو گئے۔اس کے بعد عبداللہ بن مسعود ابوجہل کے پاس ہے اس وقت گذرے جب رسول الله مُثَالِثَا فَيْمَ فِي اس كو مقتولوں میں تلاش کرنے کا حکم فر مایا اور مجھے خبر ملی ہے کہ رسول الله منا الله عنا کے لوگوں سے فر مایا تھا کہ:

ٱنْظُرُوْا اِنْ خَفِيَ عَلَيْكُمْ فِي الْقَتْلَى اِلَى آثَرِ جُرْحٍ فِي رُكْبَةٍ فَالِّيْيُ اَزْدَحَمْتُ آنَا وَهُوَ يَوْمًا عَلَى مَادُبَةِ لِعَبْدِاللَّهِ جُدْعَانَ وَنَحْنُ غُلَامَانَ وَكُنْتُ آشَفَ مِنْهُ بِيَسِيْرِ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَجُحِسَ فِي إِحْدَاهُمَا جَحْشًا لَمْ يَزَلُ آثَرَهُ بِهِ.

''اگر وہ مقتولوں میں تم ہے پہچانا نہ جائے تو اس کے گھٹنے پر ایک زخم کا نشان دیکھو کیونکہ ایک ر وزعبداللّٰد بن جدعان کے پاس کی دعوت میں مجھ میں اور اس میں کٹکش ہوئے اس حالت میں کہ ہم دونوں کم س تھے اور میں اس کی بہنست کچھ کمز وراور دبلا پتلا ہی تھا۔ میں نے اے ڈھکیل دیا تووہ اپنے گھٹنوں کے بل کرپڑااوراس کے ایک گھٹنے پر پچھ خراش آگئی تھی جس کا نشان اس پر ے ابھی تک دور نہیں ہوا ہے'۔

عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں نے اے جان کنی کی آخری جالت میں پایا اور اس کو پہیا نا اور میں نے ا پنایاؤں اس کی گردن پررکھا۔ انہوں نے کہا کہ۔ تکانَ صّبت بی ۔ اس نے مجھے بھی مکہ میں ایک بار بردی سختی ے گرفتار کیا تھا اور مجھے اذیت بہنچائی تھی اور کے مارے تھے۔ پھر میں نے اس سے کہا اے دشمن خدا کیا تھے اللہ نے رُسوانہیں کیا۔اس نے کہا مجھے کس بات نے ذکیل کیا۔ کیا تم نے کسی مجھے بڑے درجے والے کو بھی تعتل کیا ہے۔اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج گردش (زمانہ) کس مے موافق ہے۔انہوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضبث کے معنی گرفت کرنے اور گرفت میں رکھنے کے ہیں ابن ہشام نے کہا کہ ضبث الضابث الماء باليد ( كہتے ہيں) يعني ياني كو ہاتھ كى گرفت ميں ركھا۔ضائي بن الحارث البرجي نے

فَآصْبَحْتُ مِمَّا كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ الْوُدِّ مِثْلَ الضَّابِثِ الْمَاءَ بِالْيَدِ دوی کے جوتعلقات میرے اور تمہارے درمیان تھے میں ان ہے ایسا (تہی دست) ہو گیا جیسے ہاتھ کی گرفت میں یانی کور کھنے والا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے کہا ہے ( یعنی اس کے بیالفا ظُنْقُل کئے ہیں ) کیا جس کوتم لوگوں

نے مارا ہواس کے لئے باعث ذلت ہے۔ اچھا یہ تو بتاؤ کہ آج ارکس کا ہے۔

ابن ایخن نے کہا کہ بن مخز وم کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ اس نے مجھ ہے

کہاا ہے بکر یوں کے ذلیل جروا ہے تو تو نہ جڑھی جا کئے والی جگہ چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا پھر میں نے اس کا سر

کاٹ لیا اور اسے لے کررسول اللّه مَنْ اَلْتُوْلِمُ کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللّه ہے دیمن خدا ابوجہل کا سر ہے۔
انہوں نے کیا۔ رسول اللّه مُنْ الْتَوْلِمُ نے فرمایا:

آ الله الذي لا إله غيره.

''اے(لوگو!)اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سواکوئی (بااختیار) معبود نہیں''۔ پھر میں نے اس کا سررسول اللہ منافی تیونم کے سامنے ڈال دیا تو آپ نے اللہ کاشکرا دافر مایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ جھے ہے ابوعبیدہ اوران کے علاوہ غزوات کے جانے والے دوسرے علانے بھی بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے سعید بن العاصی ہے جب وہ آپ کے پاس سے گذرر ہے تھے تو کہا کہ میں دیکھا ہوں کہ تمہارے دل میں (میری جانب ہے) کچھ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ تم بید خیال کرتے ہو کہ تمہارے باپ کو میں نے قبل کیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے قبل کرتا تو اس کے قبل کا تم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں باپ کو میں نے قبل کیا ہے۔ اور حقیقت میں میں اسے قبل کرتا تو اس کے قبل کا تم سے عذر بھی نہ کرتا۔ ہاں میں نے اپنے ماموں العاصی بن ہشام بن المغیرہ کو قبل کیا ہے۔ اور تمہارے باپ کے پاس سے میں اس حالت میں گزرا ہوں کہ وہ اس بیل کی طرح جو سینگوں سے زمین کھودتا ہے زمین کھودر ہاتھا تو میں اس سے کتر ا (کے نکل) گیا اور اس کے بچیاز اور بھائی علی نے اس (کی ہلاکت) کا قصد کیا اور اس کو انہوں نے قبل کیا۔

ع کاشه کی تلوار

ابن ایخی نے کہا کہ بن عبر شمس بن عبد مناف کے حلیف عکاشہ بن محصن ابن حرثان الاسدی نے اپنی تلوار سے یہاں تک جنگ کی کہ وہ ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تو وہ رسول اللّٰه مُلَاثِیْنِ کُم کَ مُدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے جلانے کی ککڑیوں میں سے ایک لکڑی انہیں عنایت فر مادی اور فر مایا:

لے لیکن اس روایت کے ساتھ عبداللہ بن مسعود کے الفاظ 'میں نے کہااللہ ورسول کے لئے ہے' مطابق نہیں ہو یکتے (احمرمحودی)۔

ع اس مقام پر (ج د) میں صرف 'اللہ الذی '' ہے۔اور (ب) میں 'آللہ الذی '' ہے اور (الف) میں ایک الف زائدہ کے ساتھ ہے۔جیسا کہاوڑ لکھا گیا۔ پہلی صورت بغیر ندا کے اور دوسری ندا ،قریب کی اور تیسری صورت ندا ، بعید کی ہوگ ۔ ای لئے میں نے اس کا ترجمہ اے لوگو کیا ہے تا کہ ندا ، بعید معنی میں فلا ہر ہو سکے۔ (احمرمحمودی)

قَاتِلْ بِهِلْذَا يَا عُكَاشَةً. "العاعكاشة ماى عابنك كرو"

اور جب انہوں نے اسے رسول اللہ مُکا اللہ مُکا اللہ مُکا اللہ مُکا اللہ مُکا اللہ مُکا اور حب ہلا یا تو وہ ان کے ہاتھ میں کمبی اور حت بیٹے کی اور جبکتے (ہوئے) لو ہے کی تکوار بن گئی اور اس سے انہوں نے یہاں تک جنگ کی کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عنایت فر مائی۔ اور اس تلوار کا نام العون تھا اور وہ ہر وقت ان کے پاس رہتی تھی۔ رسول اللہ مَکَ اللہ مَکَ اللہ مَا اللہ مِن اللہ مِن مُر یک رہا ہے۔ اور وہ تم اللہ میں شریک رہا کہ اس میں وہ شہید ہوئے اور وہ تکو اراس وقت بھی ان کے ساتھ تھی ان کو طلیحہ بن خو بلد الا سدی نے قبل کیا۔ اور اس کے متعلق طلیحہ نے کہا ہے۔ تکو اراس وقت بھی ان کے ساتھ تھی ان کو طلیحہ بن خو بلد الا سدی نے قبل کیا۔ اور اس کے متعلق طلیحہ نے کہا ہے۔

فَمَا ظُنُّكُمْ بِالْقَوْمِ اِذْ تَقْتُلُوْنَهُمْ الْيُسُوْا وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوْا بِرِجَالِ فَإِنْ تَكُ اَذُوادٌ الْصِبْنَ وَلِسُوةٌ فَلَنْ يَذُهَبُوا فَوْغًا بِقَتْلِ جِبَالِ فَانْ تَكُ اَذُوادٌ الْصِبْنَ وَلِسُوةٌ فَلَنْ يَذُهَبُوا فَوْغًا بِقَتْلِ جِبَالِ نَصَبْتُ لَهُمْ صَدْرَ الْحِمَالَةِ إِنَّهَا مُعَاوِدَةٌ قِيْلَ الْكُمَاةِ نَزَالِ فَصُرْنَةً وَيُومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ فَيُومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ فَيُومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصُرُنَةً وَيُومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتِ جِلَالِ عَصْرُنَةً وَيُومًا تَوَاهَا غَيْرَ ذَاتِ مَجَالِ عَصْرَالًا وَعُكَاشَةَ الْغَنْمِيَّ عِنْدَ مَجَالِ عَصْرَانًا وَعُكَاشَةَ الْغَنْمِيَّ عِنْدَ مَجَالِ

تہمارا ان لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جب کہ تم انہیں قبل کر رہے ہوا گرچہ ان لوگوں نے اسلام اختیار نہیں کیا ہے۔ (لیکن) کیا وہ آدی نہیں ہیں (یا بہا در نہیں ہیں) اگر عورتیں ہوتیں یا دس اونٹ کی تعداد ہے کم کا قافلہ ہوتا تو وہ مصیبت میں مبتلا ہوجا تا (لیکن میرے بیٹے) حبال کو قبل کر کے تم لوگ بغیر قصاص کے یوں ہی ہرگز نہ جاسکو گے میں نے اپنی حملہ نامی گھوڑی کے سینے کوان لوگوں کی مقاومت کے لئے تکلیفیں دیں۔ بے شبہہ یہ گھوڑی ہتھیار بند سر داروں کو بار بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بار مقابلے کے لئے طلب کرنے والی ہے کسی روز اسے جھول میں تو محفوظ دیکھے گا اور بھی اسے بر جھول کے دیکھے گا۔ اس شام کو یا دکر و جبکہ میں نے ابن اقر م اور عکاشۃ التمی کو میدان جنگ میں پوند خاک کر دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ حیال طلبحۃ الخویلد کا بیٹا تھا۔اورابن اقرم ہے مرادثا بت بن اقرم الانصاری ہے۔ ابن ایخق نے کہا کہ یہ عکاشہ بن محصن وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ مظافیۃ آئے ہے اس وقت عرض کی تھی جبکہ آیے نے فرمایا تھا:

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبْعُوْنَ الْفًا مِّنْ أُمَّتِي عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ.

''میری امت میں ہے ستر ہزار چودھویں رات کے جاندگی (سی) صورت والے جنت میں داخل ہوں گے''۔

انہوں نے کہایارسول اللہ! اللہ عند عالیجے کہ جھے بھی ان میں ہے کردے۔ تو فر مایا:
اِنگُ مِنْهُمْ أَوِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ.

° تتم انہیں میں ہے ہو۔ یا بیفر مایا کہ یا اللہ ان کوانہیں میں ہے کر دے''۔

توانسار میں سے ایک شخص کھڑ اہوااور عرض کی یارسول اللہ! اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں سے کروہے تو فرمایا:

سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ وَ بَرَدَتِ الدَّعُوةُ.

"اس کے متعلق ع کاشہ نے تم پر سبقت کی اور د عامحینڈی ہوگئی"۔

مجمع جوخمرعكاشه كے كھروالوں سے ملى ہاس سے معلوم ہوا كەرسول الله من الله على أنتيام في مايا:

مِنّا خَيْرُ فَارِسٍ فِي الْعَرَبِ. "عرب كابهترين شهوارهم ميس عه"-

لوگوں نے کہاوہ کون ہے یارسول اللہ فرمایا:

كہا كہ ضرار بن الا زور الاسدى بھى تؤ ہے يارسول الله وہ بھى تؤ ہم ہى ميں سے ہے۔فرمايا:

لَيْسَ مِنْكُمْ وَالْكِنَّهُ مِنَّا لِلْحِلْفِ.

'' وہتم میں ہے نہیں ہے لیکن وہ حلیف ہونے کی وجہ ہے ہم میں (شار ہوتا) ہے''۔

اور ابو بکرصدیق نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کوللکارا اور وہ اس روزمشر کین کے ساتھ تھے اور کہا اے خبیٹ! میرا مال کہاں ہے نوعبدالرحمٰن نے کہا۔

لَمْ يَبُنَى غَيْرُ شِكَةٍ وَ يَغْبُونِ وَصَادِمٍ يَقْتُلُ صُلاَّلَ الشِّيْبِ بَحْرِجَةُ مِلْ الْمِلْ الشِّيْب بجز جتھيا راور ترارے بھرنے والے تيز گھوڑے اور اس تلوار کے جو بوڑھے گرا ہوں کوتل کرتی ہے اور کچھ باتی نہیں رہا ہے۔

اوربیوه بات ہے جوعبدالعزیز بن محمد الدراوردی کی روایت سے مجھ سے بیان کی گئی ہے۔



ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے یزید بن رومان نے عروہ بن الزبیر سے اور انہوں نے (بی بی) عائشہ کی روایت سے یہ بات بیان کی کہام المومنین نے ) کہا کہ جب رسول الله منافیقی مقتولوں کو گڑھے میں ڈال دینے کا حکم فرمایا تو ان کواس میں ڈال دیا گیا بجو امیہ بن خلف کے کہ وہ اپنی زرہ میں پھول (کے رہ) گیا تھا۔

اس كونكا لنے گئے تواس كے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے آخرا ہے اس حالت پر چھوڑ دیا اوراس پر مٹی پھراس قدر ڈال وئے كهاس كو چھپادیا۔اور جب انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا تورسول اللّٰهُ ظُافِیْنِ اُو ہاں كھڑے ہوئے اور فر مایا: مَا أَهْلَ الْقَلِیْبِ هَلْ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًا.

"اے گڑھے والوتمہارے پروردگارنے جو کچھتم سے وعدہ کیا تھا کیاتم نے (اسے) سچاپایا"۔ فایٹی قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِیَ رَبِّیْ حَقًا.

" بمجھ سے تو میرے پروردگارنے جو کچھ دعدہ فر مایا تھا بے شبہہ میں نے اسے بچاپایا''۔

(ام المومنين نے) كہاكة بكا اسحاب نے آب عرض كى يارسول الله كيا آب مرے مودل

ہے گفتگوفر ماتے ہیں تو آپ نے ان سے فر مایا:

لْقَدْ عَلِمُوا أَنَّ مَا وَعَدَهُمْ رَبُّهُمْ حَقّ.

''ان لوگول نے (اب) جان لیا ہے کہ ان کے پروردگار نے جو کچھان سے وعدہ فر مایادہ سچاہے''۔ عائشہ نے کہا کہ لوگ تو کہتے ہیں ( کہ آپ نے بیالفاظ فر مائے )۔

لَقَدْ سَمِعُوْا مَا قُلْتُ لَهُمْ. "جو بِهُ مِين في ان على كباان لوكول في تاليا"-

حالا نكەرسول الله مالىنى الله عالى ماس

لَقَدْ عَلِمُوْا. " في شك ان لوكون في جان ليا".

فرمايا:

ابن ایخی نے کہا کہ مجھے حمید الطّویل نے انس بن مالک کی روایت سنائی کہ اصحاب رسول اللّه مُثَاثِیْتُم نے رسول الله مُثَاثِیْتُم کے درمیانی حصے میں یہ فرماتے سنا:

يًا اَهُلَ الْقَلِيْبِ يَا عُنْبَةَ بُنَ رَبِيْعَةَ وَيَا شَيْبَةَ ابْنَ رَبِيْعَةَ وَيَا اُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَيَا اَبَاجَهُلِ اَبْنَ هِشَامٍ فَعَدَّدَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي الْقَلِيْبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَّكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا فَايِّنِي قَدْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِيْ رَبِّيْ حَقًّا.

''اے گڑھے والو! اے عتبہ بن ربیعہ اور اے شیبہ بن ربیعہ اور اے امیہ بن خلف اور اے ابیہ بن خلف اور اے ابیہ بن ربیعہ اور اے ابیہ بن ربیعہ اور اے شیبہ بن ربیعہ اور اے متبہارے ابوجہل بن ہشام اور جتنے اس گڑھے میں تھے ان (سب) کے نام شار فر مائے۔تمہمارے پرورگار نے جو پکھ

وعدہ فرمایا تھامیں نے اسے سجایا یا ''۔

تومسلمانوں نے کہایارسول اللہ کیا آپ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں جوسر گل گئے تو آپ نے فرمایا: مَا ٱنْتُمْ بِاسْمَعَ لِمَا ٱقُولُ مِنْهُمْ وَللْكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ٱنْ يُجيبُونِي.

'' میں جو کچھ کہدر ہا ہوں اس کوتم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہولیکن وہ اوگ مجھے جواب دینے کی قدرت بيل ركھتے"۔

ا بن التحق نے کہا کہ مجھ ہے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ رسول اللّه مثل تیز اس روز جو بچھ فر مایاوہ یہ تھا: يَا أَهُلَ الْقَلِيْبِ بِنُسَ عَشِيْرَةُ النَّبِيِّ كُنْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ.

''اے گڑھے والو!تم اپنے نبی کے لئے اس کے خاندان کے بڑے لوگ تھے''۔

كَذَّبْتُمُورِينَ وَصَدَّقَنِي النَّاسُ وَ ٱخْرَجْتُمُونِنَي وَ آوَانِي النَّاسُ وَ قَاتَلْتُمُونِنَي وَنَصَرَنِي النَّاسُ. " تم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ (دوسرے) لوگوں نے میری تقدیق کی۔ اورتم نے مجھے گھرے نکالا حالانکہ ( دوسرے ) لوگوں نے مجھے پناہ دی اورتم نے مجھے جنگ کی حالانکہ ( دوسرے ) لوگول نے مددی"۔

#### اس کے بعدفر مایا:

هَلْ وَجَدْتُهُ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا.

''تمہارے پروردگارنے جوتم ہے وعدہ کیا تھا کیا تم نے اے جایا یا''۔

ا بن آتخق نے کہااور حیان بن ٹابت نے کہا ہے۔

كَخَطِّ الْوَحْيِ فِي الْوَرَقِ الْقَشِيْبِ تَدَاوَلَهَا الرِّيَاحُ وَكُلُّ جَوْنِ مِنَ الْوَسِيِّى مُنْهَمِرٍ سَكُوْبِ فَأَمْسَى رَسْمُهَا خَلَقًا وَآمْسَتُ يَبَابًا بَعْدَ سَاكِنِهَا الْحَبِيْب وَرُدَّ حَرَارَةً الصَّدْرِ الْكَنِيْبِ بِصِدْقِ غَيْرِ اِخْبَارِ الْكَذُوْبِ بِمَا صَنَعَ الْمَلِيْكُ غَدَاةً بَدُرِ لَنَا فِي الْمُشْرِكِيْنَ مِنَ التَّصِيْبِ بَدَتْ اَرْكَانُهُ جُنْحَ الْغُرُوْب كَأْسُدِ الْغَابِ شُرْدَانِ وَ شِيبِ عَلَى الْأَعْدَاءِ فِي لَفْحِ الْحُرُوبِ

عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيْبِ فَدَعُ عَنْكَ التَّذَكُّرَ كُلَّ يَوْمِ وَخَبُّرُ بِالَّذِي لَا عَيْبَ فِيْهِ غَدَاةً كَانَ جَمْعَهُمْ حِرَاءً فَلا قَيْنًا هُمْ مِنًّا بجَمْع امَامَ مُحَمَّدِ قَدْ وَازَرُوْهُ

یں نے ٹیلے پرندنب کے گھروں کواس طرح بجپان لیا جیسے نے کاغذ پرتحریکا خط بجپان لیا جاتا ہے۔ ان (گھروں کوجن) کوجواؤں اور خریف کی شدت نے اور بڑی مقدار میں پائی برسانے والے سیاہ بادلوں نے دست بدست لیا تھا (یعنی ایک کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے کے اثر ات کے بعد دوسر ہے گاڑا ت کے بعد دوسر ہو گئے تھے ۔ وہاں ان پر پڑے تھے ) تو (اثر ات نہ کورہ کے سبب ہے ) ان کے نشانات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ کے رہنے والے کی جوب کے (چلے جانے کے) بعد ان کے نشانات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ اجڑے پڑے دائے کی بعد ان کے نشانات بوسیدہ ہو گئے تھے اور وہ اجڑے پڑے کی بیان کے رہنے والے کے دورانہ وی باتھی ہی بیان کے مقدر نے ہمیں مشرکین حرارت کو تکیکن ہے جس مور کے بیان کی بیا تیں بتا جس میں کی وہم کا عیب نہیں ہے۔ ایکی باتیں بتا جس سے بدر کے روز حاکم مقدر نے ہمیں مشرکین میں کو مقدر ہور ہاتھا کہ وہ والے گئے جنال کے وہ وہ کے داڑھی والے اور پھے سفید داڑھی مقابلہ کیا جس میں گئے جنگل کے شروں کے سے بچھے بے داڑھی والے اور پچھ سفید داڑھی والے تھے۔ ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں مجم مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں مجم والے تھے۔ ان لوگوں نے دشنوں کے مقابلے میں جنگ (کے شعلوں) کی لیٹ میں محم دارات کی ایک ایک معاونت کی اور آ ہے کے سامنے رہے۔

بِاَیْدِیْھِ مِ صَلَوارِمُ مُلَدُهَفَاتُ وَکُلُّ مُجَرَّبِ خَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَاظِی الْکُعُوْبِ جَن کے ہاتھوں میں باڑ دی ہوئی تلواریں اور آ زمودہ سخت موثی موثی گرہوں وال (نیزے) نتھے۔

بَنُو الْعَوْفِ الْغَطَارِفُ وَازَرَتْهَا بَنُو النَّجَّارِ فِي الدِّيْنِ الصَّلِيْبِ مرداران بن العوف جنهيں مضبوط دين والے بن النجار نے بھی مدودی تھی۔

فَعْادَرْنَا ابَاجَهُ لِ صَرِيْعًا وَعُنْبَةَ قَدُ تَرَكْنَا بِالْجُبُوْبِ
تَوْجُمْ نَ ابوجَهِل كُو كِيْرُ ابوا اورعتبه كُوخت زمين ير (يرُ ابوا) جِيورُ ا

وَشَيْبَةً قَدُ تَرَكُنَا فِي رِجَالٍ ذَوِی حَسَبٍ إِذَا نُسِبُوْا حَسِيْبِ اور شَيبِهُوا يَالِي فَي رِجَالٍ فَاللهِ اللهِ اللهُ ال

یُنَادِیْهِمْ رَسُولُ اللهِ لَمَّا فَلَیْنِ فَلَانَا هُمْ کَبَاکِبَ فِی الْقَلِیْنِ بَارِیْنِ اللهِ لَمَّا فِی الْقَلِیْنِ بِارتِ (اور جب ہم نے ان کے جفتے کے جفتے کرھے میں ڈالے تورسول اللہ (منْ اَنْفِیْمُ) انہیں پکارتے (اور

فرماتے) ہیں۔

آلَمْ تَجِدُوا كَلامِی كَانَ حَقًّا وَامْرُ اللهِ يَاخُذُ بِالْقُلُوبِ كَانَ حَقًّا وَامْرُ اللهِ يَاخُذُ بِالْقُلُوبِ كَانَم نِهِ بِينَ جَانِ لِيا كَهِ مِيرِى بات تَجَى هَى اورالله كَاحَمُ ولوں كو ( بھى ) كِيرُ لِيرَا ہے۔ فَمَا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَفْتَ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِيبِ قَمَا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا صَدَفْتَ وَكُنْتَ ذَارَاْي مُصِيبِ تَوَانَهُوں نِهِ كَنْ فَا وَرَاكُوهُ وَا لَقَالُوا وَاللهِ عَلَيْهِ مَا مَا وَرَاكُوهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

يَا ابَا حُذَيْفَةَ لَعَلَّكَ قَدْ دَخَلَكَ مِنْ شَأْنِ اَبِيْكَ شَيْءً.

''اے ابو حذیفہ! پنے ہاپ کی حالت (ویکھنے) سے شاید تمہارے ول میں کوئی بات پیدا ہوگئ ہے'۔

یا آپ نے ای طرح کے بچھ الفاظ فرمائے تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ! واللہ!! میں نے

اپنے باپ کے (حالت کفر کی برائی) یا ان کا مارے جانے کے متعلق بھی شک نہیں کیا۔لیکن میں اپنے باپ کو
جانتا تھا کہ وہ مجھ دار حلیم اور برتر صفات والے ہیں اس لئے مجھے امید تھی کہ وہ صفات اسلام کی جانب (ان
کی) رہنمائی کریں گے۔لیکن جب میں نے ان کی بیآفت ویکھی اور (میں نے) ان کی اس کفر پر مرنے کی
حالت کو اپنی اس امید کے بعد ویکھا تو مجھے اس سے رنج ہوا۔ پھر رسول اللہ مُنافید کی تعریف فرمائی اور
ان کے لئے وعائے خیر کی۔



ابن این این این کی نے کہا کہ میں جو خبر ملی ہے وہ میہ ہے کہ قرآن کا میہ حصدان نو جوانوں کے متعلق نازل ہوا ہے جو بدر میں قتل ہوئے ہیں :

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوْا اللَّهِ تَالُوْ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا فَأُولَئِكَ مَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ تُ مُصِيْرًا ﴾ مُصِيْرًا ﴾

''جن لوگول کوفرشتوں نے ایسی حالت ہیں وفات دی کہ وہ اپنے نفنوں پرظلم کرنے والے تھے

(ان ہے) انہوں نے کہا کہ تم کس (بری) حالت ہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سر زمین

( کمہ ) ہیں ہے بس تھے۔ انہوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ( کی اور

طرف ) ہجرت کرجاتے تو ایسے ہی لوگ وہ ہیں جن کی پناہ گاہ جہتم ہاور وہ ہزایر اٹھ کا تا ہے''۔

یہ چند مسلم نوجوان تھے۔ بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی میں ہالیارٹ بن زمعہ بن الاسود۔ اور بنی مخزوم میں ہے الجارث بن زمعہ بن الاسود۔ اور بنی مخزوم میں سے البوقیس بن الفا کہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہیں جا اور ابوقیس بن الفائد ہی جہوں ہیں اسے بی بن طف بن وہ ب بن حذا فیہ بن جج ۔ اور بن ہم میں عبداللہ بن عمر ابن مخزوم ۔ اور بن جمح میں سے بلی بن امیہ بن المغیرہ بن المغیرہ بن المغیرہ بن المغیرہ بن المغیرہ بن المغیرہ بن حذا ایفہ بن سعد ابن سم ۔ ان لوگوں کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا المؤلی ہی ہو اللہ میں انہوں نے اسلام اختیار کرلیا تھا اور جب رسول اللہ کا تھے بدر میں آئے وہ اور سب بھوڑ دیا اور ) فقتے میں مبتا ہو گئے اور اپنے قبیلے کے ساتھ بدر میں آئے اور سب کے سب مارے گئے۔

## بدر میں اور قید یوں کے عوض میں جو مال ملااس کا بیان

نجر لشکر میں اوگوں کے (الگ الگ) جمع کئے ہوئے مال کے متعلق رسول اللہ کا الحیا کرنے کا حکم فر مایا اور وہ سارا اکھی کرلیا گیا تو اس کے متعلق مسلمانوں میں اختلاف ہونے لگا۔ جن لوگوں نے اس مال کو جمع کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ہے۔ اور جولوگ دہمن سے برسر مقابلہ تھے اور دہمن کی تلاش میں نکل گئے تھے انہوں نے کہا واللہ اگر ہم نہ ہوتے تو تم اس مال تک کہاں بہنچ کتے تھے۔ ہم نے ان اوگوں کو اپنی جانب مشغول رکھا اور تمہاری طرف نہ آنے ویا تو تم اس مال تک کہاں بہنچ کتے تھے۔ ہم نے ان اوگوں کو اپنی جانب مشغول رکھا اور تمہاری طرف نہ آنے ویا تو تم نے بیسب کچھ پایا۔ اور جولوگ اس خوف سے رسول اللہ من الحق کی حفاظت کررہے تھے کہ ہیں دہمن راستہ کا ہے کر آپ کی طرف نہ آنے جائے انہوں نے کہا۔ واللہ تم لوگ ہم سے ذیا دہ حق دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے وہمن کو اس حالت میں ویکھا ہے کہ اللہ نے اس کی مشکیس ہمیں وے وی تھیں اور ہم دار نہیں ہو۔ واللہ ہم نے واللہ ہم نے مال کے و شنے کہ ایسے مواقع بھی ویکھے ہیں کہ اس کے لینے سے منع وہمن کو تک کے لینے سے منع وہمن کو تک کے لینے سے منع

لے (الف) مِس' فتنیه مسمین ''جس کے معنی ان ناموں دالے نو جوان تھے' ہوں گے۔ادر (ب ج د ) مِس فتیه مسلمین ہے۔جس کے معنی میں نے ترجے میں افتیار کئے ہیں۔(احرمحمودی)

کرنے والا کوئی نہ تھالیکن ہمیں رسول اللہ مٹا ٹیٹے کم پر دشمن کے حملہ کرنے کا خوف تھا اس لئے ہم آ پ ہی کی حفاظت میں لگے رہے اس لئے اس مال کے ہم سے زیادہ تم حق دارنہیں ہو۔

ابن ایخق نے کہا مجھ سے عبدالرحمٰن بن الحارث وغیرہ نے سلیمان بن مویٰ سے انہوں نے مکھول سے ابوا مامہالیا ہلی کی روایت بیان کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان کا ( یعنی ابوا مامہ کا ) تام صدی بن عجلا ن تھا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن الصامت سے انفال کے متعلق دریا فت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت ہم بدر والوں کے متعلق نازل ہوئی جب کہ ہم میں ننیمت کے مال کے بار سے میں اختلاف ہونے لگا اور اسے اس کے متعلق ہمارے اخلاق مجڑ نے لگے تو اللہ نے اس معاطے کو ہمارے اختیار سے نکال لیا اور اسے اپنے رسول کے اختیار میں وے ویا تو رسول اللہ منافی کے مسلمانوں کے درمیان عن بواء (یعنی) مساوی تقسیم فرما دی عن بواء کے معنی علی السواء یعنی مساویا نہ ہیں۔

ابن ایخی نے کہا کہ بھے سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا اور کہا کہ بھے سے بنی ساعدہ کے بعض افراد نے ابواسید الساعدی ما لک بن ربیعہ کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر کے روز مجھے بنی عایذ المحز ومیین المرز بان کی تعوار ملی تھی لیکن جب رسول الله منافق کے انہوں کے ہاتھوں میں سے مال نمنیمت کولوٹا دینے کا حکم فر مایا تو میں نے وہ تلوار بھی لا کر غنیمت میں ڈال دی انہوں نے کہا کہ رسول الله منافق کے ہاکی عادت شریفہ سے تھی کہ آپ سے کوئی چیز مانگی جاتی تو آپ اس کے دینے سے انکار نہ فر ماتے ۔ یہ بات الارقم بن ابی الارقم نے جان لی اور رسول الله منافق کے ہاکی دو ہنگوار انہیں دے دی۔

### ابن رواحہ اور زید کے ذریعے خوش خبری کی روائلی

ابن ایخی نے کہا کہ اس فتح کے بعد رسول اللہ طبی تی اللہ بن رواحہ کو العالیہ (مدینہ کے بلند جھے میں رہنے والوں) کو اس امر کی خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا جواللہ نے اپنے رسول طبی تی اور زید بن حارثہ کو السافلہ (مدینہ کے نیمی جھے میں رہنے والوں) کو خوش خبری دینے کے عنایت فر مائی تھی ۔ اور زید بن حارثہ کو السافلہ (مدینہ کے نیمی جھے میں رہنے والوں) کو خوش خبری دینے کے لئے روانہ فر مایا ۔ اسامہ بن زید نے کہا کہ ہمیں یہ خبراس وقت پہنی جبکہ ہم نے رسول اللہ منافیۃ فی کی صاحبز ادی رقیہ پر جوعثان بن عفان کے پاس (یعنی ان کی زوجیت میں) تھیں مٹی برابر کر دی تھی (یعنی انہیں وفن کر دیا تھا)۔ اور رسول اللہ منافیۃ کے پاس (یعنی ان کی ماتھ مجھے بھی اس پر خلیفہ بنایا تھا ہمیں خبر ملی کہ زید بن حارثہ آئے ہیں تو بیں تو بیس بھی ان کے پاس آیا اور وہ محبد میں کھڑے ہوئے وار لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ میں بھی بھی بھی ان کے پاس آیا اور وہ محبد میں کھڑے ہوئے شیح اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور وہ کہدر ہے تھے کہ

عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابوجہل بن ہشام اور زمعہ بن الاسود اور ابوالبختری العاص بن ہشام اور امیہ بن خلف اور الحجان کے دوتوں جینے نبیداور منبہ قتل ہو گئے انہوں نے کہا کہ۔ میں نے کہا ابا جان کیا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بیٹا والقد۔

## رسول الله منافظة على بدر سے واپسى

پھر رسول اللّه منگانیّن کی واپسی مدینہ کی جانب اس طرح ہوئی کہ آپ کے ساتھ مشرکین قیدی ان میں عقبہ بن ابی معیط اور النظر بن الحارث اور وہ مال غنیمت رسول اللّه منگیر نیم کے ساتھ تھا جو مشرکین سے حاصل ہو تھا۔ اور مال غنیمت کی گر انی پرعبدالله بن کعب بن عمر و بن عوف بن مبذ ول بن عمر و بن غنم بن ماز ن بن النجار کو مقرر فر مایا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے رجز گوئے کہا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے اس (رجز گو) کا نام عدی بن ابی الزغباء بتایا ہے۔ اَقِیمُ لَهَا صُدُوْدَهَا یَا بَسْبَسُ لَیْسَ بِندِی الطَّلْحِ لَهَا مُعَرَّسُ اے بسبس ذی الطلح میں اس قافلے کے لئے رات گزار نے کا کوئی مقام نہیں ہے اس لئے اونوں کے سینے اس کے لئے قائم رکھ۔

وَلَا بِصَحْرًاءِ غُمَيْرِ مَحْبِسُ إِنَّ مَطَايَا الْقَوْمِ لَا تُخَيَّسُ اورصحراءُم مِي مِينَ بَهِي رَحْ كَي كُولَى جَداورا يِساوُلُون كي سواريون كو (ناموزون مقام براتاركر) ذيل نبيس كيا جاسكتا۔

فَحَمُلُهَا عَلَى الطَّرِيْقِ آكُيَسُ قَدْ نَصَرَاللَّهُ وَفَرَّ الْأَخْنَسُ اللَّهُ وَفَرَّ الْأَخْنَسُ السَّ اس لِے ان اونوں کو لئے ہوئے رائے پر چلے چلنا ہی ہوشیاری ہے۔ اللہ نے اپنی مدوتو دے ہی دی اورافٹس تو بھاگ ہی گیا۔

پیررسول اللہ من فی آئے (تشریف لے) چلے یہاں تک کہ جب تنگ راہ الصفر اے نکے تو اس تنگ راہ ہو اور النازیہ کے درمیان سیر نامی ایک فیلے پر وہاں کے ایک بڑے درخت کے پاس نزول فر مایا۔ اور یہیں آپ نے وہ فنیمت مساویا نہ تشیم فر مادی جواللہ نے مشرکوں سے مسلمانوں کو دلائی تھی۔ پھر آپ نے کوچ فر مایا یہاں تک کہ جب مقام الروحا پر پہنچ تو مسلمان اس فتح کی تہنیت پیش کرنے کے لئے آپ سے آسلے جواللہ نے آپ واور آپ کے ساتھ والے مسلمانوں کو عنایت فر مائی تھی۔ عاصم بن عمر بن قادہ اور بزید بن رومان نے جیسا جھے سے بیان کیا ہے اس کے لحاظ سے سلمہ بن سلامہ نے ان سے کہا کہ تم جمیں کس بات کی مبارک باو

دیتے ہو واللہ ہم نے تو صرف چند چند یا صاف بوڑھوں سے مقابلہ کیا جوقر ہانی کے اونٹوں کے مانند زانو بندھے ہوئے تھے اور ہم نے ان کی قربانی کر دی تورسول اللہ منگا پیجائے نے جسم فر مایا اور فر مایا:

آي ابْنَ آخِي اُولَيْكَ الْمَلَا . " بابا! و بى تو سر گروه تھے "۔ ابن ہشام نے کہا کہ الملاء کے معنی اشراف وروساء کے ہیں۔

النضرا ورعقبه كافتل

ابن ایخی نے کہا کہ جب رسول اللہ مُن ایک مقام الصفر اومیں تشریف فر ما تھے تو النظر بن الحارث کا قبل کیا ( یعنی قبل کر وایا ) مکہ کے بعض اہل علم نے مجھے خبر دی کہ علی بن ابی طالب اس کے قبل کر نے والے تھے۔
ابن ایخی نے کہا کہ بھر آپ وہاں سے نکلے اور جب عرق الظبیہ میں تشریف فر ما ہوئے تو عقبہ بن ابی معیط کوئل کیا ( یعنی قبل کروایا )۔

ابن ہشام نے کہا کہ عرق الظہید کی روایت ابن آئی کے سواد وسروں ہے ہے۔

ابن الحق عنے کہا کہ عقبہ بن معیط کو بنی العجلا ن کے عبد اللہ بن سلمہ نے قید کیا تھا۔

ابن الحق نے کہا کہ جب رسول اللہ منافظ اللہ نے اس کے قل کا تکم فر مایا تو اس نے کہا اے محمہ بچوں کے لئے کون ہوگا تو آیے نے فرمایا:

الناد \_آ گ ہوگی \_تو اس کو بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت ابن الی الا تھے الانساری نے **ل کیا** جبیبا کہ مجھ سے ابوعبیدہ بن محمد بن عمار بن یا سرنے بیان کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے کہا۔ یہ مجھے سے ابن شہاب الزہری وغیرہ اہل علم نے بیان کیا ہے۔

ابن الحق نے کہا کہ ای مقام پر فروہ بن عمر والبیاضی کے آزاد کردہ ابو ہندرسول الله فال الله فال الله فال الله عل جوا پنے ساتھ ایک جھوٹی مشک حمیت میں حیس بھر کرلائے تھے (پنیراور تھی ملا کر کھانے کی ایک چیز بنائی جاتی ہے۔ جس کوحیس کہتے ہیں)۔

ابن ہشام نے کہا کہ حمیت مشک کو کہتے ہیں۔

ا ابن اح کالفظ ہرا کیک کم من کے لئے عرب استعمال کرتے ہیں ای لئے میں نے اس کا ترجمہ ''باہا'' کیا ہے اور ملاء کے معنی امراء۔انٹراف وہ شان والی ہستیاں جو آئھوں میں جیس ای لئے میں نے اس کا ترجمہ سرگر وہ کیا ہے۔(احم محودی) ع (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔(احم محمودی) اور بدابو ہند جنگ بدر کی شرکت ہے بیجھے رہ گئے تھے اس کے سوار سول اللّه منظ اللّه علی می ماتھ تمام جنگوں میں شریک رہے اور بدر سول اللّه منظ اللّه علی تام ( سینگیاں لگائے والے ) تھے رسول اللّه منظ تی فرمایا: اِنّهَا ٱبُوْ هِنْد امْرُوْ مِنَ الْاَنْصَارِ فَانْکِحُوهُ وَ انْکِحُوا اِلْدِهِ.

''ابوہندتو انسار میں ہے ہیں اس لئے ان ( کیلڑ کیوں) سے نکاح کرواور ( اپنی لڑ کیاں ) ان کے نکاح میں دو۔توصحابہ نے اس کی تغیل کی''۔

کہا کہ پھررسول اللہ مُنْ اللہ علیہ اللہ کہ تھے ہے بہال تک کہ قید یوں سے ایک روز پہلے مدینہ تشریف لائے۔

ابن ایخی نے کہا کہ بھے سے عبداللہ بن الی بحر نے بیان کیا کہ یحیٰ بن عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن اسعد ذرارہ نے کہا کہ جب قید یوں کو لایا گیا تو اس وقت لایا گیا جبہسودہ بنت زمعہ بی مُنْ الله عَلَیْ اللہ وقت کہ کہ کہ دونوں بیٹوں عوف اور معوذ پرنو حہ خوائی کے مقام پرتھیں (راوی نے ) کہا کہ سیدواقعہ عورتوں پر پردہ فرض ہونے سے پہلے کا ہے۔ (راوی نے ) کہا کہ۔ (ام الموسین) سودہ ہم ہی تھیں کہ واللہ بیں ان کے پاس ہی تھی کہ وہ قیدی بھارے پاس لائے گئے۔ اور کہا گیا کہ قیدی لائے گئے ہیں۔ (ام الموسین نے ) کہا تو بیس اپنے گھر لوئی۔ اور رسول اللہ شُنْ اللہ گئے گھر ہی ہیں ہے تو دیکھا کہ ابویزید سمیل بن عمرو الموسین نے کہا تھر و نے ہیں ۔ (ام الموسین نے کہا کہ ایویزید سمیل بن عمرو کے ہیں۔ (ام الموسین نے ) کہا تو بیس اپنے گھر لوئی۔ اور رسول اللہ شُنْ اللہ کے گئے۔ اور کہا گیا کہ کہ دیا کہ ابویزید سمیل بن عمرو الموسین نے کہد دیا کہ اب ابویزید تم لوگوں نے ابویزید کو اس جا تھر (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) وے وہے ہیں۔ (ام عیں نے کہد دیا کہ اب ابویزید تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) وے وہے تم لوگ عمرے کے ایویزید تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) وے وہے تم لوگ میں نے کہد دیا کہ اب ابویزید تم لوگوں نے اپنے ہاتھ (پاؤس دوسروں کے اختیار میں) وے وہے تم لوگ موسی شرائی موسی مرکوں نہ گئے۔ اور واللہ حجرے میں سے رسول اللہ مُنْرَقِیْم کے اس قول کے سواکوئی جھے اپنوس شرائی دوسروں نہ کے اس قول کے سواکوئی جھے اپنوس شرائی نے دونوں ایک موسوں نہ لیا۔ (آپ نے فر مایا):

يَا سَوُدَةٌ أَعْلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ تُحَرِّضِيْنَ.

''اے سودہ کیا عز وجلال والے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت برا بھار رہی ہو''۔

(ام المومنین نے) کہا کہ۔ میں نے کہایا رسول اللہ اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے جب میں نے ابویزید کے ہاتھوں کو اس کے گلے میں بندھا ہوا دیکھا تو میں اپنے آپ کو سنجال نہ کی اور بیساری ہاتیں کہدویں۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے بن عبدالدار والے نبیہ بن وہب نے بیان کیا کہ رسول اللّه مُلَّاتِیْنَا ہجب قلیم جب قلے قید یوں کو لے کرتشریف لائے ۔ تو انہیں اپنے اصحاب میں بانٹ دیااور فر مایا: اِسْتَوْصُوْا بِالْاسَادِ اِی خَیْرًا، " قید بول کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی وصیت یا در کھو''۔

(راوی نے) کہامصعب بن عمیر کا حقیق بھائی ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم قیدیوں میں تھا۔ (راوی نے)

کہا کہ۔ (خود) ابوعزیز نے کہامیر سے پاس سے میرا بھائی مصعب بن عمیر اور انساریوں میں سے ایک شخص

جس نے جھے قید میں رکھا تھا گزر نے واس نے (میر سے بھائی نے) کہا کہ اس پراپنی کرفت مضبوط رکھنا کیونکہ

اس کی ماں سازوسا مان والی ہے شایدوہ اس کا فعدید دے کرتم سے چھڑا لے۔ اس نے کہا کہ جب بدر سے مجھے

لے کر آر ہے تھے تو میں انسار کی ایک جماعت میں تھا ان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ اپنا ناشتہ اور شام کا کھا نا

لاتے تو رسول اللہ من گئی تی جو انہیں ہماری نسبت نصیحت تھی اس کی وجہ سے وہ لوگ خاص طور پر مجھے روثی دیتے

اورخود کھی ورکھاتے۔ ان اوگوں میں سے کس کے ہاتھ میں روٹی کا کوئی مکڑانہ پڑا جو مجھاونہ دیا ہو۔ کہا۔ تو مجھے شرم

دامن کیم ہوتی اور اس کووالیس کر دیتا تو وہ پھر مجھے والیس دے دیتا اور چھوتا تک شقا۔

ابن بشام نے کہا کہ النظر بن الحارث کے بعد بدر میں مشرکین کا پرچم بردار ابوعزیز ہی تھا۔ جب ا
کے بھائی مصعب نے ابولیسر سے جنہوں نے اسے قید کیا تھا نہ کورہ بالا الفاظ کے بقو ابوعزیز نے ان سے کہا بھائی
صاحب کیا آپ کومیر ہے متعلق بہی وسیت ہوئی ہے۔ تومصعب نے اس سے کہا کہ تو میر ابھائی نہیں ہے بلکہ وہ
میر ابھائی ہے۔ پھراس کی ماں نے بو چھا کہ زیادہ فیدیہ جس کی ادائی پرکسی قریش کو چھوڑ اگیا ہے اس
کی مقد ارکیا ہے اس سے کہا گیا کہ جار بزار در ہم تو اُس نے جار بزار در ہم اِس کا فدیہ بھیج کراس کو چھڑ الیا۔

#### قریش کے آفت زدوں کا مکہ پہنچنا

ابن ایخی نے کہا کے قریش کے آفت زدہ افراد میں سے بہلا محفق جو مکہ پہنچا ہے وہ الحسیمان بن عبداللہ الخزا کی تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ تمہارے اس طرف کی کیا خبر ہے تو اس نے کہا عتب بن ربعہ اور شیب بن ربعہ اور شیب بن ربعہ اور الموائی میں ہشام اور امیہ بن خلف اور زمعہ بن الشود اور المحجاج کے دونوں بیٹے نبیہ اور مدبہ اور ابوائی میں ہشام سب قبل ہو گئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو ابوالہ ختر کی بن ہشام اسب قبل ہو گئے اور جب وہ قریش کے شرفاء کے نام شار کرنے لگا تو صفوان بن امیہ جو مقام حجر میں ہیشا ہوا تھا کہنے لگا والتدا کر شیخص عقل رکھتا ہے تو اس سے میرے متعلق سوال کروتو اوگوں نے اس سے کہنا چھاصفوان بن امیہ کے متعلق کیا خبر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو مقام حجر میں جیشا ہوا ہے اور والتد بے شبہہ میں نے اس کے باپ کواور اس کے بھائی کواس وقت دیکھا ہے جب کہ وہ قبل ہور ہے تھے۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھے ہے حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس نے ابن عباس کے آزاد اللہ عباس کے آزاد کردہ ابورافع نے کہا کہ میں عباس کردہ عکر مہ کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ طاق اللہ عباس کے آزاد کردہ ابورافع نے کہا کہ میں عباس

بن عبدالمطلب كا غلام تقااور اسلام ہم گھر والوں میں داخل ہو چکا تھا۔عباس نے اسلام اختیار کرلیا تھا اوران کی الفضل نے اسلام اختیار کرلیا تھا۔ اور عباس اپنی قوم سے ڈرتے اوران کی مخالفت کونالینند کرتے بتنے اوران کی اسلام کو چھپاتے بتنے ۔ اوروہ بہت مال دار بتنے اوران کا مال ان کے لوگوں میں بجیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اینے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور تم میں بجیلا ہوا تھا۔ اور ابولہب بدر میں شریک نہ تھا اور اینے بجائے العاصی بن ہشام بن المغیرہ کوروانہ کیا تھا اور تحب بدر میں شریک نہ کیا اور رہ گیا اور رہ گیا اس نے اپنی بجائے کسی اور شخص کوروانہ کیا تھا اور جب بدر کے آفت زدہ قریش والوں کی خبر اس کے پاس آئی تو اللہ نے اس کو ذکیل ورسوا کیا اور ہم نے خود میں تو ق و اعزاز کا احساس کیا۔

(ابورافع نے) کہا کہ میں ایک ضعیف ہخص تھااور میں تیروں کے بنانے کا کام کیا کرتا تھااور انہیں میں زمزم کے پاس کے فیمے میں چھیا کرتا تھا تو واللہ میں ای فیمے میں اپنے تیر چھیلتے ہوئے بیٹھا تھااور میرے پاس ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر ہمیں مل چکی تھی اس نے ہمیں سرور کردیا تھا کہ یکا بیل ابولہب بری طرح ام الفضل بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر ہمیں مل چکی تھی اس نے ہمیں سرور کردیا تھا کہ یکا بیلہ ابولہب بری طرف تھی وہ بیٹھا ہی ایک بیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ لوگوں نے کہا بیلوا بوسفیان بن الحارث بن عبد المطلب آگیا۔

ابن مشام نے کہا کہ ابوسفیان کا نام المغیرہ تھا۔

(راوی نے) کہا۔ابولہب نے کہااس کومیرے پاس لاؤ۔اپی عمر کی قتم بچھ کوتو سب بچھ معلوم ہوگا۔ (راوی نے) کہا۔آخروہ اس کے پاس بیٹھ گیا اورلوگ اس کے پاس کھڑے تھے۔تو اس نے کہا با با! مجھے بتاؤ تو ان لوگوں کی کیا حالت رہی۔

اس نے کہاواللہ واقعہ تو بجزاس کے پجھ نہ تھا کہ ہم ان لوگوں کے مقابل ہوئے اور اپنے شانے ان کے حوالے کر دیے (اپنی مشکیس کسواویں) وہ ہمیں جس طرح چاہتے قبل کرتے اور جس طرح چاہتے قبدی بنار ہے تھے اور اللہ کا قتم باو جو داس کے لوگوں پر میں نے کوئی ملامت نہیں کی ۔ہم ایسے لوگوں کے مقابل ہو گئے تھے جو گورے گورے تھے اور اللہ گھوڑوں پر آسان وز مین کے درمیان تھے۔ واللہ وہ کی چیز کونہ چھوڑتے تھے اور کوئی چیز ان کے مقابل قائم نہ رہتی تھی ۔ ابورافع نے کہا۔ میں نے فیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے فیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔ پھر میں نے فیمے کی ملنا ہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کیں۔

(راوی نے ) کہا۔ ابولہب نے ابٹا ہاتھ اٹھایا اور میرے منہ پرزورے ایک تھیٹر مارا۔ انہوں نے کہا کہ۔ میں نے بھی اس کا بدلہ لیا تو اس نے مجھ کو اٹھالیا اور مجھے زمین پردے مارا۔ پھر مجھ پر بیٹھ گیا اور مار نے لگا۔ اور میں کمزور تھا تو ام فضل خیمے کی لکڑیوں میں ہے ایک لکڑی لے کراس کی طرف برھی اور اس ( لکڑی)

ے اس کو ایسا مارا کہ اس کا سربری طرح بھٹ گیا اور کہا کہ اس کا سرداراس کے پاس نہ ہونے کے سبب سے تو نے اس کو کمزور سجھ لیا۔ پھروہ اٹھ کر ذلت کے ساتھ چلا گیا۔ اور واللہ وہ سات روز سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ اللہ نے اس کو عدسہ نامی بیاری میں مبتلا کر دیا اور اس بیاری نے اس کی جان لے لی۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ ہے یکی بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپ والدعباد کی روایت بیان کی۔
انہوں نے کہا کہ (پہلے تو) قریش نے اپ مقتولوں پر نوحہ خوانی کی اس کے بعد کہا کہ ایسانہ کرو کہ محمداور اس
کے ساتھیوں کو یہ خبر پنچے گی تو وہ تہاری اس حالت پر خوش ہوں گے اور اپ قیدیوں (کی رہائی) کے متعلق بھی
کی شخص کو نہ بھیجو یہاں تک کہ ان کا پھھا نظار کر لوالیا نہ ہو کہ محمداور اس کے ساتھی فدیے میں ختی کرنے گئیں۔
انہوں نے کہا کہ الاسود بن المطلب کی اولا و میں سے تین شخص اس آفت میں مبتلا ہوئے تھے زمعہ بن الاسود اور وو اپنی اولا و پر رونا چاہتا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ ۔ وہ اس (شش و ختیل بن الاسود اور الخارث بن زمعہ اور وہ اپنی اولا و پر رونا چاہتا تھا۔ (راوی نے) کہا کہ ۔ وہ اس (شش و ختیل بن الاسود اور الخارث بن نے معہولا کی کہا۔
اور (اس کی) بینائی جا چکی تھی ۔ و کھی تو کیا پکار کر رونا جا ئز قر ار دیا گیا ہے ۔ کیا قریش اپ مقتولوں پر رور ہے جس نہی ابو حکیمہ یعنی زمعہ پر روؤں کیونکہ میرے اندر آگ لگ گئی ہے ۔ (راوی نے) کہا جب غلام بیا ہیں آیا تو اس نے کہا وہ اپ کہا وہ اپ آیا تو اس نے کہا وہ ایک عور ت ہے جو صرف اپ ایک اونٹ کے کھو جانے پر رور ہی ہے ۔ راوی نے کہا وہ اپ آیا تو اس نے کہا وہ ایک وہ تا ہے کہا وہ اپ آیا تو اس نے کہا وہ ایک عور ت ہے جو صرف اپ ایک اونٹ کے کھو جانے پر رور ہی ہے ۔ راوی نے کہا وہ اپ آیا تو اس نے کہا وہ ایک عور ت ہے جو صرف اپ ایک اونٹ کے کھو جانے پر رور ہی ہے ۔ راوی نے کہا وہ ایک موقع پر الاسود کہتا ہے ۔

اَنَّبْكِیُ اَنْ یَضِلَ لَهَا بَعِیْوْ وَیَمْنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السَّهُوْدُ کیاوہ این النَّوْمِ السَّهُودُ کیاوہ این النَّوٰہ این کوروک رہی ہے۔

فَلَا تَبْکِیُ عَلٰی بِکُم وَلٰکِنُ عَلٰی بَدُرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ وَلَیْنَ عَلٰی بَدُرٍ تَقَاصَرَتِ الْجُدُودُ وَلَیْنَ الْجُدُودُ وَلَیْ بَدُرِ سَوَاوَ بَیْنَ هُصَیْصِ وَمَخْزُومٍ وَرَهْطِ اَبِی الْوَلِیْدِ عَلٰی بَدْرٍ سَوَاقِ بَیْنَ هُصَیْصِ وَمَخْزُومٍ وَرَهْطِ اَبِی الْوَلِیْدِ عَلٰی بَدْرٍ سَوَاقِ بَیْنَ هُصَیْصِ وَمَخْزُومٍ وَرَهْطِ اَبِی الْوَلِیْدِ بِرِرِدِی بِروء اور (بی ) مخزوم پررواور ابوالولید کی جماعت پررو۔ بررو جاور اور ابوالولید کی جماعت پررو۔ وَبَیْکِیْ خَارِثُ اَسَدَ الْاُسُودِ وَبَیْکِیْ خَارِثًا اَسَدَ الْاُسُودِ وَبَیْکِیْ خَارِثًا اَسَدَ الْاُسُودِ وَرَابِرَ بِرو جَوشِروں کا شِرَقا۔

لے (بنّ د) میں 'غاب عند سیدہ ''ہاور (الف) میں 'غلب عند سیدہ ''ہے جوتر بیف کا تب معلوم ہوتی ہے۔ (احمر محمودی) تع ابوذرنے کہا ھی قرحہ قاتلہ کا لمطاعون۔ ووطاعون کی طرح کا ایک پھوڑا ہے۔ (احمرمحمودی)

وَبَكِيْهِمْ وَلَا تَسْمِى جَمِيْعًا وَمَا لِلَابِي حَكِيْمَةً مِنْ نَدِيْدِ اوران سب يررواوررونے سے بيزارنه ہواورابو حكيمه كاتو كوئى مدمقابل ہى نہ تھا۔

اَلاَقَدُ سَادَ بَعْدَ هُمْ رِجَالًا وَلَوْلَا يَوْمُ بَدُرٍ لَمْ يَسُوْدُوْا من لوكدان الطّي لوگوں كے بعد الله لوگ سردار بن كئے ہيں كداگر جنگ بدرند ہوئى ہوتى تووہ ہرگر سردارند بن كئے۔

ابن این این این این نظر نظر این میں ابود داعد بن ضیر قالسمی بھی تھا۔ تورسول الله فائی این فرمایا:
اِنَّ لَهُ بِمَكُمَّةُ ابْنَا كَیِسًا تَاجِرًا ذَا مَالٍ وَكَأْنَکُمْ بِهِ قَدْ جَآءً كُمْ فِی طَلَبِ فِدَاءِ آبِیْهِ.
'' مکه میں اس کا ایک ہوشیار لڑکا ہے جوتا جراور مال دار ہے اور گویا وہ تمہارے باس اپنے باپ کا فیدید دے کر چیڑائے کے لئے آچکا ہے'۔

اور جب قریش نے بیرکہا کہ اپنے قید یوں کوفد بیدد کر چھڑانے کے متعلق جلدی نہ کرو کہ محمداوراس کے ساتھی بختی نہ کریں تو مطلب بن ابی و داعہ نے جس کے متعلق رسول اللّه مَثَلِ تَقِیْمُ نے مُدکورہ الفاظ (ارشاد) فرمائے تھے کہا کہتم بچ کہتے ہوجلدی نہ کرنا جا ہے اور خو درات کو چھپ کرنکل گیا اور مدینہ آیا اوراپ باپ کو چار ہزار درہم دے کر چھڑا لے گیا۔

#### سهيل بن عمر و كا حال

کہا کہ قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لئے آدمی بھیج تو کرزبن حفص ابن الاخیف سہیل بن عمروکی رہائی کے لئے آیااوراس کوبی سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے اسیر کیا تھا تو اس نے کہا۔
اَسَوْتُ سُھینگلا فَلَا اَبْتَغِی اَسِیْوا یہ مِنْ جَمِیْعِ الْاُمَمِ میں نے سُیل کواسیر کیا ہے اور اس کے عوض میں تمام اقوام میں سے کی کوبھی اسیر بنانا نہیں چاہتا۔
میں نے سہیل کواسیر کیا ہے اور اس کے عوض میں تمام اقوام میں سے کی کوبھی اسیر بنانا نہیں چاہتا۔
وَ جِنْدِفُ تَعْلَمُ اَنَّ الْفَتٰی فَتَاهَا سُهَیْلٌ اِذَا یُظَلَمُ اور (بَیْ) خندف جانے ہیں کہ جوان مرد (صرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل ہی جواں مرد ہے جبکہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لینا چاہے۔

جبکہ وہ اپنے ظلم کا بدلہ لینا چاہے۔

میں نے بین کہ جو ان مرد (صرف) ان کے قبیلے میں سے سہیل ہی جواں مرد ہے جبکہ وہ اپنے اللہ المار چاہے۔

ضَرَبْتُ بِهِ الشَّفْرِ حَتَى انْفَنَى وَ اکْرَهْتُ نَفْسِیْ عَلَی ذِی الْعَلَمْ مِی الْعَلَمْ مِی الْعَلَمْ میں نے اس پر (تلواری) باڑ ماری حی کے بڑا اور ہونٹ کئے پر (وست ورازی کرنے میں) میں نے اپنفس کومجبور کیا۔

اور سهيل كانتيج كاجونث كثاجوا تقا\_

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعر مالک بن الاحثم کی جانب اس شعر کی نبیت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
ابن ایخل نے کہا کہ جھے ہے بی عامر بن لوی والے محمد بن عمر و بن عطاء نے بیان کیا کہ عمر بن الخطاب نے رسول اللہ خلاف کے دونوں نے رسول اللہ خلاف کی کہ یارسول اللہ جھے اجازت و بیجئے کہ میں سہیل بن عمر و کے سامنے کے دونوں (یعجے اور اوپر کے) دو دو دانت تو ڑ دوں کہ اس کی زبان لئک جائے اور آپ کے خلاف کسی جگہ تقریر کرنے کے لئے بھی نہ کھڑ اہو سکے۔ (راوی نے) کہا۔ تو رسول اللہ منا اللہ عنا فرمایا:

لَا أُمَثْلُ بِهِ فَيُمَثْلَ اللَّهُ بِي وَ إِنْ كُنْتُ نَبِيًّا.

''( نہیں ) میں اس کومثلہ نہ کروں گا ( ایسے اعضا معدوم نہ کروں گا جس سے صورت بگڑ جائے ) کہ اللہ مجھے بھی مثلہ کرد ہے گا اگر چہ کہ میں نبی ہوں۔''

مجھے ریبھی خبر معلوم ہوئی ہے کہ رسول الله مَا الله عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَعَلَم اللهِ مَقَامًا لاَ مَدُمَّهُ.

"اور بات یہ ہے کہ اس سے امید ہے کہ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہتم اس کی ندمت نہ کرؤ"۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان شاء اللّٰہ اس مقام کاذ کر عنقریب ہم اس کے مقام پر کریں گے۔

ابن ایحق نے کہا کہ جب مکرز نے ان لوگوں سے سہیل کے متعلق بات چیت کی اور ان کی رضا مندی

عاصل کر لی تو ان لوگوں نے کہا اچھا جو کچھ ہمیں دینا ہے لاؤ دے دوتو اس نے کہا کہ اس کے پاؤل کے بجائے
میرا پاؤں رکھ لو (یعنی اس کے بجائے جھے تید میں رکھو) اور اسے چھوڑ دو کہ وہ تمہارے پاس اپنا فدید روانہ
کر ہے تو سہیل کوچھوڑ دیا اور مکر زکوا ہے یاس قیدر کھا تو مکر نے کہا۔

فَدَیْتُ بِاَذُوّادِ ثَمَانِ سِبلی فَتَّی یَنَالُ الصَّمِیْمَ غُرْمُهَا لَا اَلْمَوَالِیَا میں نے آٹھ اونٹ (یا فیمی اونٹ) اس نو جوان کے چیزانے کے لئے دیئے جس کے تاوان میں غلام نہیں شرفا کیڑے جاتے ہیں۔

رَهَنْتُ أَيدِی وَ الْمَالُ آبْسَرُ مِنْ يَدِی عَلَیْ وَلَكِیْنَ خَشِیْتُ اَلْمَخَازِیَا مِن يَدِی عَلَیْ وَلَكِیْنَ خَشِیْتُ اَلْمُحَازِیَا مِن مِن نَهِ مِن این ذات کو) رئن کردیا حالانکہ جھے اپنے آپ کور بن کرنے کی بہ نبست مال کار بن کرنا آسان تھالیکن میں رسوائیوں ہے ڈرا۔

وَقُلْنَا سُهَيْلٌ خَيْرُنَا فَاذُهَبُوْابِهِ لِلْأَبْنَاءَ نَا حَتَى نُدِيْرَ الْآمَانِيَا اورہم نے کہا کہ سہیل ہم میں ہے بہترین مخص ہاں لئے ہارے بچوں کے واسطے ای کولے

جاؤتا كهجم اپنی امیدوں میں (كامیابی كی) رونق یائیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کو مکرزگی طرف منسوب کرنے سے انکار کرتے ہیں۔
ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ انہوں نے کہا کہ عمرو بن الی سفیان بن حرب بدر کے قید یوں میں رسول اللہ شائی فیائے کے ہاتھوں میں قید تھا۔ اور بیہ عقبہ بن الی معیط کی بیٹی کالڑ کا تھا۔
ابن ایخق نے کہا کہ عمرو بن الی سفیان کی مال ۔ ابوعمرو کی بیٹی تھی اور ابومعیط بن الی عمرو کی بہن تھی۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ نے اسیر کیا تھا۔

ابن آملی نے کہا کہ مجھ ہے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کیا انہوں نے کہا اس لئے ابوسفیان ہے کہا گیا کہ ابنہوں نے کہا گیا کہ اور بال بھی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وقتی ہی بہاور وال بھی جائے۔ انہوں نے مطلہ کوتو قتل ہی کر دیا اور (اب میں) عمروکا بھی فدید دوں اس کوائیس لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دو جب تک ان کی جی جا ہے اس کوقیدر کھیں (راوی نے) کہا وہ اس حالت میں رسول اللہ مُنا اللہ ہ کے باس مدینہ میں قید تھا کہ دو جب کا بن عرف کی شاخ بن محاویہ میں ہے سعد بن نعمان بن اکال عمرے کے لئے نگلے اور ان کے ساتھ چند دور جسل اونٹنیاں بھی تھیں اور بہیں رسیدہ مسلمان تھے اور مقام تھے میں اپنی بکریوں میں رہا کرتے تھے اور وہیں سے معد بن نعمان تک ساتھ کیا گیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور انہیں ہے گمان تک سے وہ عمرے کے لئے نگلے اور جوسلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس کا انہیں خوف تک بھی نہ تھا اور انہیں ہے گمان تک کہا تھا کہ وہ مکہ میں ان پرظلم وزیا دتی کی اور انہیں اور ان کے کسی دوسری طرح پیش نہ آئیں گے غرض ابوسفیان کے کسی دوسری طرح پیش نہ آئیں گے غرض ابوسفیان بن حرب نے مکہ میں ان پرظلم وزیا دتی کی اور انہیں اور ان کے کسی دوسری طرح پیش نہ آئیں گے غرض ابوسفیان بن حرب نے مکہ میں ان پرظلم وزیا دتی کی اور انہیں اور ان کے لئے کے کوقید کرلیا۔ اور ابوسفیان نے کہا۔

اَرَهُ طَ بُنَ اکتَّالٍ آجِیْبُوْا دُعَاءَ ہُ تَفَاقَدْتُمْ لَا تُسْلِمُو السَّیدَ الْکَهُلَا اللهِ اللهِ الْکَهُلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَاِنَّ بَنِی عَمْرِو لِنَامٌ اَذِلَهُ لَيْنُ لَمْ يَفُكُواْ عَنْ آسِيْرِ هِمُ الْكُبْلَا كَوْنَد بَيْ عَمْرو ذِلِيل اور فرو مايه (شار) مول عَالَر انهول في السيالية الله تندى كوجو مخت قيد مي مرو ذليل اور فرو مايه (شار) مول عَالَر انهول في السيالية الله قيد كالوجو مخت قيد مين مرائي ندولائي -

توحمان بن ثابت نے اس کے جواب میں کہا۔

لَوْكَانَ سَعْدٌ يَوْمَ مَكَّةَ مُطْلَقًا لَآكُثَرَ فِيكُمْ قَبْلَ اَنْ يُوْسَرَ الْقَتْلَا مَد ( مِن اس كَ كَرفارى ) كروزا كرسعد آزاد موتا توقيد مو في عيلياس في مم ميس عيم بهول كور يعضب حُسَام آوْ بِصَفْرًاءَ نَبْعَةٍ تَحِنُّ إِذَا مَا انْبِطَتُ تَحْفِرُ النَّبُلَا

تیز تلوار سے قبل کر دیا ہوتا یا نبعہ (کے درخت کی لکڑی) کی زرد (کمان) ہے جس ہے ایک (زناٹے کی) آواز آتی ہے جبکہ وہ تیر کی انتہا تک تھینجی جائے۔

# ابوالعاص بن الربيع كي قيد

ابن ایخی نے کہا کہ قید بول میں ابوالعاص بن الربیع بن عبدالعزی ابن عبدشمس رسول اللّه مَثَالَّةُ اِلْمُ کے دایاو آپ کی صاحبز اوی زینب کے شوہر بھی تھے۔

ابن مشام نے کہا کہ ان کوخراش بن الصمة بن حرام میں سے ایک شخص نے قید کیا تھا۔

 يرت ابن بخام الله حددوم

کوطلاق دے دے۔ قریش کی جوعورت تو جاہے ہم اس سے تیرا نکاح کئے دیتے ہیں تو اس نے کہا کہ اگرتم میرا نکاح ابان بن سعید بن العاص کی بیٹی یا سعید بن العاصی کی بیٹی ہے کر دوتو میں اے جھوڑے دیتا ہوں۔ انہوں نے سعید بن العاصی کی بٹی ہے اس کا نکاح کر دیا اور اس نے ان کو (رسول الله مثل فیز کم کی مساجیز ادی کو) بھوز دیا۔وہ ان کے ساتھ خلوت میں بھی نہیں گیا تھا۔اس طرح اللہ نے ان کو ( صاحبز ادی صاحبہ کو ) اس کے ہاتھوں سے چیٹرا کران کی عزت رکھ لی اور اس کو ذلیل کیا۔اس کے بعد عثمان بن عفان اس کے بچائے ان کے شوہر ہوئے اور رسول اللّٰه مَثَالِيُّةِ لِمُا مَدِينِ مِجبوری کے تحت (ایسے تعلقات کو) نہ جائز فر ماتے تھے اور نہ تا جائز۔ اور زینب بنت رسول اللهٔ منافظیم نے جب اسلام اختیار کرلیا تھا تو ان کے اور ابوالعاصی بن الربیع کے درمیان اسلام نے تو تفریق کردی تھی کیکن ان کوان ہے الگ کرا لینے کا اختیار رسول اللّٰہ مُنَا تَثْمِیُّا کُونہ تھا اس لینے وہ ( صاحبز ادی صاحبہ ) باوجودائے اسلام کے انہیں کے ساتھ رہیں حالانکہ وہ اپنے شرک پر ( قائم ) تھے۔ یہاں تک کہ جب رسول الله من تقطم نے ہجرت فر مائی اور قریش بدر کی جانب برد ھے تو انہیں میں ابوالعاصی بن الربیع بھی تھے اور بدر کے قید یوں میں وہ بھی گرفتار ہو گئے اور مدینہ میں وہ رسول اللہ منافیق کم کے پاس ر ہے۔

ا بن المحق نے کہا کہ مجھ سے بیخیٰ بن عباد بن عبداللہ بن الزبیر نے اپنے والدعباد ہے عائشہ کی روایت بیان کی۔

(ام المونین نے) کہا کہ جب مکہ والوں نے اینے قیدیوں کی رہائی کے لئے (رقم) روانہ کی تو زینب بنت رسول الله من الني اليا العاصى كى ربائى كے لئے بچھ مال روانه كيا اور اس ميں اپني ايك مالا بھى روانه كى جس کوخد یجہ نے رخصت کرتے وقت انہیں پہنا کر ابوالعاصی کے پاس روانہ کیا تھا۔

(ام المومنين نے) كہا۔ جب رسول الله مُنْ تَقِيم نے اس (مالا) كوملاحظه فرمايا تواس كود كھيرا ب كادل ببهت تجرآ بااورفر مايا:

إِنْ رَأَيْتُمْ إِنْ تُطْلِقُوا لَهَا آسِيْرَهَا وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا مَالَهَا فَافْعَلُوا.

''اگرتمہیں مناسب معلوم ہو کہ اس کے قیدی کوتم اس کے لئے چھوڑ دواور اس کا مال اس کولوٹا دو تو (ايا) كرو"\_

ان لوگوں نے کہاا چھایارسول القد۔اورانہوں نے ابوالعاصی کو چھوڑ دیا اور ( بی بی ) زینب کا جو مجھ مال تقاده واپس کردیا۔

یے پیمال بھی (الف) میں العاصی بیا ،لکھا ہے اور (ب ن و ) میں العاص بغیریا ، کے \_ (احرمحمودی)

#### زینب کا مدینه کی جانب سفر

کہا کہ رسول اللہ مُنَا اللہ مَنَا اللہ مَنا اللہ مَنَا اللہ مَنا اللہ مَنَا اللہ مَنَا

كُوْنَابِيَطُنِ يَأْجِجَ حَتَّى تُمُرَّ بِكُمَّا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَا هَا حَتَّى تَأْتِيَانِي بِهَا. '' تم دونوں ( جاکر )بطن یا جج میں رہو۔ یہاں تک کے تمہارے یاس سے زینب گزرے ( جب وہ تمہارے پاس ہے گزرے ) تواس کے ساتھ ہو جاؤیباں تک کداس کومیرے پاس لاؤ''۔ پس وہ دونوں ای وقت نکلے اور بیرواقعہ بدر کے ایک مہینے بعد کا یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کا تھا۔ اور جب ابوالعاص مکہ آئے توانہوں نے زینب کواپنے والدے جا کر ملنے کا تھم دیا تو وہ جانے کے سامان کرنے لگیں۔ ابن ایخق نے کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن ابی بمر نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ (بی بی ) زیب کے متعلق مجھے بیان کیا گیا ہے کہ خودانہوں نے کہا کہ اس اثناء میں کہ میں اپنے والدے جاکر ملنے کا سامان مکہ میں کر ر ہی تھی کہ مجھ سے منتبہ کی بیٹی ہند ملی اور اس نے کہا۔اے محمد (منافیز الم) کی بیٹی کیا مجھے اس کی خبر نہیں مل گئی کہ تم اہے والدے جاکر ملنے کاارادہ رکھتی ہو۔ (بی بی زینب نے ) کہا۔ میں نے کہا کہ میرایدارادہ تونہیں ہے۔اس نے کہاا ہے میری جچازاد بہن (ایبا) نہ کہو (یعنی مجھ سے بات نہ چھیاؤ)۔اگرتمہیں کسی سامان کی ضرورت ہوجو حمہیں تمہارے سفر میں آ رام دے یا تمہیں اپنے والد تک پہنچنے کے لئے رقم کی ضرورت ہوتو تمہارے کام کی چیز میرے پاس موجود ہے اس لئے (اس خبر کی اطلاع دینے میں) مجھے ہے بنل نہ کرو۔ کیونک عورتوں کے تعلقات میں وہ چیزر کاوٹ نہیں بن عمتی جومر دوں کے تعلقات میں ہو۔ ( پی بی زینب نے ) کہا۔ واللہ میں نے تو یمی خیال کیا کہاس نے جو کچھ کہاوہ (حقیقت میں ویباہی) کرنے کے لئے کہا تھا۔ کہا۔ لیکن جھے اس سے خوف ہوااور میں نے اس بات کے کہنے ہےا نکار کر دیا کہ میں اس بات کااراد ہ رکھتی ہوں اور میں نے تیاری کرلی ہے۔ پھر جب رسول الله طالقيام کی صاحبز ادی اپنے سفر کی تیاری مَرجَبیس تو ان ۱۲ بور (یا جیٹھ )ان کے شو ہر کا بھائی کنانہ بن الربیج ان کے یاس اونٹ لایا اور وہ اس برسوار ہوگئیں اور اس نے اپنی کمان اور ترکش

لےلیااوران کو لے کردن کے وقت اس اونٹ کی تکیل کھنچتا ہوا لے جلا اس حال میں کہوہ اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی ہیں قریش کے لوگوں میں اس کا جرجا ہوا اور ان کی تلاش میں نکلے حتیٰ کہ انہوں نے ان کو ذی ط**وی میں** آ ملايا اور پېېلامخض جوان تک آپنېچا وه مبارېن الاسودېن المطلب بن اسدېن عبدالعزې الفهرې تقااوروه اپخ مودج ہی میں تھیں کہ ہبار نے انہیں اپنی پرچھی ہے ڈرایا۔لوگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ حاملہ تھیں اور جب انہیں ڈرایا دھمکایا گیا تو ان کاحمل ساقط ہو گیا۔اوران کا دیور (یا جیٹھ) بیٹھ گیا اورا پے ترکش میں ہے تیرز مین پر جھٹک دیئے اور کہا واللہ جو شخص میرے نز دیک آئے اس کو میں اپنے تیر کا نشانہ بنا تا ہوں آخر لوگ اس کے یاس ہے لوٹ گئے اور ابوسفیان قوم کے پچھاور بڑے لوگوں کو لئے ہوئے آیا اور کہا اے صخص اینے تیروں کو روک کہ ہم بچھ سے کچھ بات چیت کریں۔اس نے تیرروک لئے اور ابوسفیان آ کے بر هااوراس کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہا تونے سیدھی راہ اختیار نہیں کی۔ تو اسعورت کو لے کر دن دہاڑے سب لوگوں کے سامنے لکلا ہے اور تحقیے ہماری مصیبت اور ذلت کا بھی علم ہے اور محد (مَثَالْتِيْمُ) کی جانب ہے جیسی بربادی ہم برآئی دہ بھی مجھی معلوم ہے الی حالت میں جب تو اس کی بیٹی کو اس کی جانب تھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے ہمارے ورمیان ے لے کر جائے گا تو لوگ سمجھیں گے کہ بیروا قعہ بھی اسی ذلت کے سبب سے رونما ہوا ہے جوہم پرمصیبت آئی ہاور یہ کہاس کا وقوع بھی ہمارے ضعف اور ہماری کمزوری کے سبب سے ہوا ہے اور اپنی عمر کی قتم! ہمیں اس کواس کے باپ سے رو کنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہمیں کوئی انتقام مطلوب ہے لیکن (اس وقت تو) اس عورت کو لے کرتو لوٹ جا۔ یہاں تک کہ جب آوازیں خاموش ہوجائیں اورلوگ یہ کہنے لگیں کہ ہم نے اس کولوٹا دیا ہے تو پھراس کو جیکے سے لے کرنگل جااوراس کواس کے باپ کے یاس پہنچا دے۔ (راوی نے) کہا کہ۔اس نے ویبا ہی کیا اور وہ چندروز وہیں رہیں یہاں تک کہ جب آ وازیں خاموش ہو گئیں تو انہیں لے کروہ رات کے وقت نکلا اور انہیں زید بن حارثہ اور ان کے ساتھی کے حوالے کر دیا اور وہ دونوں انہیں لئے 

ابن اسخی نے کہا کہ عبداللہ بن رواحہ نے یا بی سالم بن عوف والے ابوختیمہ نے (بی بی) زینب کے واقعے کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ یہ اشعار ابوضیّمہ کے ہیں۔ اُتَانِی الَّذِی لَا یَقُدُرُ النَّاسُ قَدْرَهُ لِزِیْنَبَ فِیْهِمْ مَنْ عُقُوقِ وَمَا ثَمِ میرے پاس وہ خص آیا (یااس واقعے کی خبر پینی) جس کی جیسی قدر کرنا چاہے لوگ اس کی و لی قدر نہیں کرتے وہ خص (یا وہ واقعہ) زینب سے تعیق رکھنے والا ہے جوان لوگوں کے خلاف اور

(ان کی دانست میں ) گناہ تھا۔

و اِخْرَاجُهَا لَمْ يُخْزَ فِيهَا مُحَمَّدٌ عَلَى مَاء قَطْ وَبَيْنَنَا عِطْرُ مَنْشَمِ وَوَنِينِكَا ( مَدَ عَ) ثكال لا نا تقارِض مِين محد (رسول الله كَالَيْكِمُ) كَيْ يَكُم لرح رسوا لَيْنِين مولَى ـ باوجوداس كَ كَرَجْنَكَى احكام نافذ تقاورتهم مِين ان مِين مُحُون عظر مهك رباتقاء وأَمْسلى ابُوسُفْيَانَ مِنْ خِلْفِ ضَمْضَمُ وَمِنْ حَرْبِنَا فِي رَغُم أَنْفِ وَمَنْدمِ اور ابوسفيان البي عليف ضمضم كم تعلق اور بهم علي الله اور ابوسفيان البي عليف صمنع كم تعلق اور بهم على الله المول لين كسب عن ليل اور نادم بهو جِكاتفا۔

قَرَنَّا ابْنَهَ عَمْرًا وَمَوْلَى يَمينِه بِنِدى حَلَقٍ جَلْدِ الصلاصِلِ مُحْكَمِ بَمْ مَنْ وَلَى يَمينِه بِذِى حَلَقٍ جَلْدِ الصلاصِلِ مُحْكَمِ بَمْ مَنْ الله عَمْرُواوراس كے عليف كو طقول والى بڑى جھنكاروالى مضبوط (زنجير) ميں جكڑ ديا۔

فَأَقْسَمتُ لَا تَنْفَكُ مِنَا كَتَائِبٌ سَرَاةُ خَمِيسٍ فِي لُهَامٍ مُسَوَّمٍ پھر میں نے قتم کھالی کہ ہمارے لشکر کی ٹولیاں۔لشکر کے سردارایک خاص نشان والے عدد کثیر کے ساتھ ہمیشہ۔

تَرُواعُ قُرِيْشَ الْكُفُرِ حَتَّى نَعُلَّهَا بِخَاطِمَةٍ فَوْقَ الْانُوفِ بِمِيسَمٍ کفر کی ٹولیوں کو ڈراتے رہیں گے حتی کہ بار بار جملہ کر کے ان کی ناکوں میں داغ دینے والے آلے کے ذریعے کیل ڈال دیں گے۔

نَّنَوِّلُهُمْ أَكْنَافَ نَجُدُو نَخُلَةٍ وَإِنْ يُتُهِمُوا بِا الْنَحَيْلِ وَالْرَجْلِ نُتْهِمِ اللهُ الْنَحَيْلِ وَالْرَجْلِ نُتْهِمِ اللهُ مَرْتَعْ وَاللهُ مُرْتَةِ مِي اللهِ مَعْ اللهُ مُرْتَةِ مِي اللهِ مَعْ اللهُ مُعْ اللهُ مَعْ اللهُ مُعْ اللهُ مُعْ اللهُ مُعْ اللهُ مُعْ اللهُ مُعْ اللهُ مَا اللهُ مُعْلَقُومُ اللهُ مُعْلَا اللهُ مُعْلَقُومُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ اللهُ مُعْلَقُومُ اللهُ مُعْلَقُومُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ اللهُ مُعْلَقُومُ اللهُ مُعْلَقُومُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ اللهُ مُعْلِقُومُ اللهُ اللهُ اللهُ مُعْلَقُومُ اللهُ ال

بَدَ الدَّهْرِ حَتَّى لَا يُعَوَّجَ سِرْبُنَا وَنُلْجِقُهُمْ آثَارَ عَادٍ وجُرْهُمِ

ا (الف) میں نؤوع زائے معجمہ ہے لکھا ہے جس کے متعلق حاشیہ (ب) میں لکھا ہے کہ وہ تحریف ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس کے بھی معنی بن سکتے ہیں کیونکہ اس کے معنی حرکت و سنے اور موڑ نے کے ہیں۔لیکن نسخہ (ب ج و ) راجح اور نسخہ (الف) مرجوح ہے۔ (احمد محمودی) اب تک (ان ہے مقابلہ کرتے رہیں گے ) یہاں تک کہ ہماراراستہ ہوجائے اور ہم انہیں عادو جرہم کے نشانات سے ملادیں گے ( یعنی بربادوہلاک کردیں گے )۔

وَيَنْدُمُ قُوْمٌ لَمْ يُطِيعُوا مُحَمَّدًا عَلَى أَمْرِهُمْ وايُ حِينِ تَنْدُمِ اور وہ تو م اپنے کئے پر بچتائے گی جس نے محد (رسول الله مُنافِقَةُم) کی اطاعت نہ کی اور کیسے وقت وہ بچتائے گی (جبکہ پچتا نا مجھ کام نہ آئے گا)۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفُيَانِ إِمَّا لَقِيتَهُ لَئِنْ أَنْتَ لَمْ تُخْلِصْ سُجُودًا وَتُسْلِم تواے مخاطب ) اگر تو ابوسفیان ہے ملے تو تو اس کو ہیام پہنچا دے کہ اگر تو خلوص کے ساتھیے نہ جھکااور بات نہ مانی تو۔

فَابْشِرُ بِخِزْيِ فِي ٱلْحِيَاةِ مُعَجَّلٍ وَسِرْبالِ قَارٍ خَالِدًا فِي جَهَنَّمِ زندگی ہی میں فوری رسوائی و ذلت کی اورجہنم میں روغن قار کے ابدی لباس بیننے کی ابھی ہے خوشيال منابه

ابن بشام نے کہا کہ بعض روا تیوں میں' و سربال نار'' بھی آیا ہے بینی آگ کے کیڑے پہنے کی۔ ابن الحق نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف سے مراد عامر بن الحضری ہے جو قیدیوں میں تھا۔اور الحضری اورحرب بن اميه کے درميان معاہدہ تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوسفیان کے حلیف سے مرا دعقبہ بن الحارث بن الحضر می ہے اور عامر بن الحضر می (جس کا ذکرابن ایخق نے کیا ہے ) وہ تو بدر میں قتل ہو چکا تھا۔

اور جب وہ لوگ لوٹ گئے جوزینب کی جانب نکلے تھے اور ان سے اور ہند بنت منت بنت ملا قات ہوئی تواس نے ان سے کہا۔

آفِي السِّلْمِ آغْيَارًا جَفَاءً وَغِلْظَةً وَفِي الْحَرْبِ آشْبَاهَ النِّسَاءِ الْعَوَارِكِ کیانسلح و آشتی کی حالت میں (لوگ ) بے و فائی اور تختی میں گدھوں کی طرح اور حالت جنگ میں حیض والیعورتوں کی طرح ہیں۔

اور جب کنانہ بن الربیع نے زینب کوان دونو ں شخصوں کے حوالے کیا تو زینب کے متعلق اس نے کہا۔ عَجِبْتُ لَهِبَّارٍ وَ أَوْبَاشٍ قَوْمِهِ يُرِيْدُوْنَ اِخْفَارِي بِبِنْتِ مُحَمَّدِ میں ہباراوراس کی قوم کے اوباشوں سے حیران :وں کہ وہ جائے ہیں کہ محمد (سیافیونم) کی بیٹی كے ساتھ جوميرامعامدہ ہے وہ تو ژديا جائے۔

وَلَنْتُ الْبَالِيُ مَا حَبِيْتُ غَدِيْدَهُمْ وَمَا اسْتَجْمَعَتْ قَبْضًا يَدِى بِالْمُهَنَّدِ اور جب تک ميں زنده موں ان کی بڑی تعداد کی کوئی پروائبیں کرتا جب تک کہ میرا ہاتھ مندی تکوار کومنبوطی سے تھا ہے ہوئے ہے۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے سے یزید بن ابی حبیب نے بکیر بن عبداللہ بن الاشج سے اور انہوں نے سلیمان بن بیار سے اور انہوں نے الدوی سے ابو ہر ریرہ کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ من بیان تھا۔ منافیظ نے ایک جماعت روانہ فر مائی جس میں میں میں جمی تھا اور ہمیں تکم فر مایا تھا۔

إِنْ ظَفِرْتُهُ بِهِبَّارِ بْنِ الْأَسُودِ أَوِ الرَّجُلِ الْآخِرِ الَّذِيْ سَبَقَ مَعَهُ إِلَى زَيْنَبَ فَحَرِ قُوْ هُمَا بِالنَّارِ. "الرَّتُم مِهَارِ بِنِ اللَّاوِدِ بِرِياس دوسرے خُف پر جواس كے ساتھ زينب كى جانب بڑھا تھا قابو پاؤ توان دونوں كوآگ سے جلادو "۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن ایخق نے اس دوسر مے مخص کا نام اپنی روایت میں بتایا ہے کہ وہ نافع بن عبد قیس تھا۔

(ابن الحق في ) كما كه جب دومرادن مواتو آب في مارى جانب كملا بهجاكه: إِنِّي فَدْ كُنْتُ امَرْتُكُمْ بِتَحْرِيْقِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِنْ اَخَذْتُمُوْهُمَا ثُمَّ رَايْتُ اَنَّهُ لَا يَنْبَغِيْ لِاَحْدِ اَنْ يُعَدِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ اللَّهُ فَإِنْ ظَفِرْتُمْ بِهِمَا فَافْتُلُوْهُمَا.

'' بے شبہہ میں نے تہہیں ان دونوں آ دمیوں کے متعلق حکم دیا تھا کہ اگرتم ان کو گرفتار کرلوتو جلا دیا۔ اس کے بعد میری بیرائے ہوئی ہے کہ اللہ کے سواکسی شخص کے لئے بیہ بات سز اوار نہیں کہ وہ آگ کی سز ادیے اس لئے اگرتم ان پرقابو یا وُ تو انہیں قتل کردینا''۔

## ابوالعاض بن الربيع كا اسلام

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد ابوالعاص مکہ میں رہے اور (بی بی) زینب رسول اللہ مُٹائیڈیٹر کے پاس مدینہ میں رہیں کہ اسلام نے ان دونوں میں تفریق کردی تھی یہاں تک کہ فتح ( مکہ ) کے بچے روز پہلے ابوالعاص مثام کی جانب تجارت کے لئے نکل گئے اور یہ خودا ہے مال کے لحاظ ہے بھی بے فکر تھے اور قریش کے بہت سے افراد نے بھی تجارت کے لئے اپنے مال دیئے تھے۔ جب وہ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اور لوٹ کر آنے

کی تو رسول الله من النوانی کی موئی جماعت کے لوگوں نے انہیں ملا لیا اور جو کچھان کے ساتھ تھا وہ لے لیا لکن یہ خود بھاگ نظے اور گرفتار نہ ہو سکے۔ وہ جماعت جب ان سے حاصل کیا ہوا مال لے کر (مدینہ) آگئ تو ابوالعاص بھی رات کی تاریکی میں رسول الله منافی کی صاحبز اوی زینب کے پاس آگئے اور ان سے بناہ طلب کی تو انہوں نے انہیں بناہ دے وی۔ اور یہ اپنے مال کی طلب کے لئے آ نے تھے۔ یزید بن رو مان کے بیان کے موافق جب رسول الله منافی کی نماز کے لئے برآ مد ہوئے اور آپ نے تجمیر فر مائی تو اور لوگوں نے بھی تجمیر کہیں (اس وقت) زینب نے عور توں کے جبو تر سے بلند آواز سے کہا لوگو! میں نے ابوالعاص بن الربیع کو پناہ دی ہے۔ (راوی نے) کہا کہ۔ پھر جب رسول الله منافی تی کے بناہ کے سالم

أَيُّهَا النَّاسُ هَلُ سَمِعْتُمْ مَا سَمِعْتُ.

چھیرالوگوں کی جانب توجہ فر مائی تو فر مایا:

''لوگو! کیا(وہ)تم نے بھی سنا جو میں نے سنا ہے'۔

لوگول نے کہاجی ہاں۔فرایا:

اَمَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا عَلِمْتُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى سَمِعْتُ مَا سَمِعْتُمُ إِنَّهُ يُجِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ٱذْنَاهُمْ.

'' من لواس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے مجھے کسی بات کاعلم نہ تھا یہاں تک کہ میں نے وہ (آواز) سنی جس کوتم نے بھی سا۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابل ان میں ایک ادنی شخص بھی بناہ دیتا ہے۔ (بناہ دینے کاحق رکھتا ہے)''۔

'' بیٹی اس کی خاطر داری کرنااور اس کوا ہے ساتھ خلوت میں نہ آنے دینا کیونکہ تم اس کے لئے حلال نہیں ہو''۔

ا بن الحق نے کہا کہ مجھے ہے عبداللہ بن الی بکرنے بیان کیا کہ رسول اللہ نگائیڈ آن اس جماعت ہے جس نے ابوالعاص کا مال لے لیا تھا کہلا بھیجا کہ:

إِنَّ هَلَا الرَّجُلَ مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ اَصَبْتُمْ لَهُ مَالًا فَإِنْ تُحْسِنُوا وَ تَرُدُّوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَإِنَّا نُحِبُ ذَٰلِكَ.

" سیخص ہم ہے جوتعلق رکھتا ہے اس کا تو تنہیں علم ہی ہے اور ابتم نے اس کا مال لے لیا ہے تو

ا كرتم أس كے ساتھ نيك سلوك كرواوراس كامال اسے لوٹا دوتو جميں يہ بات بسنديده ہے'۔ وَإِنْ اَبِيتُمْ فَهُو فِي اللّٰهِ الَّذِي اَفَاءَ عَلَيْكُمْ فَأَنتُمْ اَحَقَّ بِهِ.

"اوراگرتم (ایبا کرنے ہے) انکار کروتو تم کواس کا زیادہ حق ہے۔ کیونکہ وہ (مال) اللہ کی راہ میں (آگیا) ہے جس نے وہ تنہیں غنیمت میں عنایت فرمایا ہے '۔

آخران لوگوں نے کہایارسول اللہ (ایبانہ ہوگا) بلکہ ان کا مال انہیں واپس کردیں گے۔اورانہوں نے ان کا مال انہیں لوٹا دیا یہاں تک کہ کوئی شخص ڈول لاتا کوئی مشک لاتا کوئی لوٹا لاتا اور کوئی ٹیز سے سروالی لکڑی لا رہا تھا جو گھڑیوں کے اٹھانے کے لئے ان میں لگائی جاتی ہے یہاں تک کہ ان کا تمام مال انہیں واپس کردیا گیا اور اس میں سے ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی۔ اس کے بعدوہ انہیں مکہ اٹھا لے گئے اور قریش کے ہرایک سامان والے کواس کا سامان اور جس نے تجارت میں حصہ لیا تھا اس کواس کا حصہ ادا کردیا پھر انہوں نے کہا۔ا ۔ گروہ قریش ایس کے مال میر بے پاس وہ گیا ہے۔انہوں نے کہا اللہ تہمیں جز اسے خیرو ہے کھ باتی میں رہا اور ہم نے تم کو پوراحق ادا کرنے والا اور شریف پایا۔ (تو) انہوں نے کہا میں گوا ہی ویتا ہوں کہ اللہ میں رہا اور ہم نے تم کو پوراحق ادا کرنے والا اور شریف پایا۔ (تو) انہوں نے کہا میں گوا ہی ویتا ہوں کہ اللہ اختیار کرنے ہے کوئی امر مانع نہ تھا بجز اس خوف کے کہتم خیال کرنے لگو کہ میں نے صرف تمہارا مال کھا جانا اختیار کرنے ہے کوئی امر مانع نہ تھا بجز اس خوف کے کہتم خیال کرنے لاور جھے اس نے فراغت ہوگی تو میں نے اسلام چیا ہے۔ پس (اب) جبکہ اللہ نے اللہ کوئی تو میں نے اسلام چیا ہے۔ پس (اب) جبکہ اللہ نے اللہ کہا جانا گھڑئے کے پاس آئے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے داؤر بن الحصین نے عکر مہ ہے ابن عباس کی حدیث بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافظ ہے نے زینب کوان کی زوجیت میں پہلے ہی کے نکاح کے لحاظ ہے دے دیا اور کسی طرح کی تجدید نہیں کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ابوعبیدہ نے بیان کیا کہ ابوالعاص جب شام ہے شرکوں کے مال لے کر آئے توان سے کہا گیا کہ مہیں اسلام اختیار کرنے کی جانب رغبت ہے اس شرط پر کہ یہ تمام مال تم لے لوکیونکہ یہ شرکوں کے مال میں تو ابوالعاص نے کہا کہ میں اپنے اسلام کی ابتدا اپنی امانت میں خیانت کر کے کروں تو کس قدر براہوگا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے عبدالوارث بن سعید التنوری نے داؤ دبن الی ہند سے عامر الشعیمی روایت ای طرح بیان کی جس طرح ابوعبیدہ نے ابوالعاص کے متعلق (مذکور ہُ بالا)روایت بیان کی۔ ابن ایختی نے کہا کہ بغیر فدیہ لئے جن قیدیوں کوبطوراحیان کے چھوڑ دیا گیا ان میں ہے جن کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں وہ بی عبد شمس بن مناف میں ہے ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبد الفتس بن عبد مناف ہیں جا مناف ہیں جن رسول الله منافیظ نے ان کا فدید مناف ہیں جن بر رسول الله منافیظ نے ان کا فدید روانہ کیا تھا۔ اور بی مخز وم بن یقظ میں ہے المطلب بن حنطب بن الحارث بن عبید بن عمر بن مخز وم تھا جو بی الحارث الخزرن میں سے ایک شخص کا لڑکا تھا وہ انہیں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ اپنی تو م سے جاملا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس بن نجاروالے ابوا یوب نے خالد بن زیدکو گر فقار کیا تھا۔

ابن آخق نے کہااور سنی بن ابی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم وہ اس کے لوگوں میں جھوڑ دیا گیااور جب کوئی اس کے لئے فدینہیں لایا تو اس سے اقر ارلیا کہ وہ اپنا فدیپہ خود بھیج دیے گااور اس کو جھوڑ دیا تو اس نے انہیں کچھ بھی ادانہ کیا تو حسان بن ثابت نے اس کے متعلق کہا۔

وَمَا كَانَ صَيْفِي لِيُوْفِي اَمَانَةً قَفَا تَعْلَبٍ اَعْيَا بِبَعْضِ الْمَوَادِدِ صفی ایبا شخص تو تقانہیں کدامانت پوری اداکر تاوہ تو لومڑی کی گردن (کے مانند) تھا جو پائی پیغ کے کی مقام پر تھک گئی تھی'۔

ابن مشام نے کہا کہ یہ بیت ان کے ابیات میں ہے۔

وَ اَنْتَ امْرُوْ تَدْعُوْ اللَّى الْحَقِّ وَ الْهُدى عَلَيْكَ مِنَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيْدُ اور آپ اي اور سيدهي راه کي جانب بلاتے ہيں اور آپ (کي سچائي) پر عظمت والے الله کي جانب سے گواه موجود ہيں۔

وَأَنْتِ إِمْرُوْ بُوِّنْتَ فِيْنَا مَبَاءَ أَ لَهَا دَرَجَاتُ سَهْلَةٌ وَصُعُوْدُ

اورآپ ایسے محص ہیں کہ ہم میں آپ نے ایسا مقام حاصل فر مالیا ہے جس کی سٹرھیوں پر چڑھنا (ایک لاظ سے) نہایت آسان اور (ایک لحاظ سے) نہایت مشکل ہے۔

فَإِنَّكَ مَنْ حَارَبْتَهُ لَمُحَارَبٌ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَهُ لَسَعِيْدُ آ پ کی حالت رہے کہ آ پ جس ہے نبر د آ ز ماہوں وہ بدنھیب دشمن ہےاور جس ہے آ پ سلم فر مالیں وہ خوش نصیب ہے۔

وَلَكِنْ اِذَا ذَكِّرْتُ بَدْرًا وَآهُلَهُ تَأَوَّبَ مَابِي حَسْرَةٌ وَقُعُوْدُ کیکن مجھے جب بدراور بدروالوں کی یا د دلائی جاتی ہے۔تو حسرت وکم ہمتی جو مجھے میں موجود ہے وہ جھ گھیر لیتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہاس روزمشر کوں کا فدیہ جار ہزار درہم ہے ایک ہزار درہم تک تھا۔لیکن جس شخص کے یاس کچھ نہ تھا تو رسول اللہ من اللہ علی نے اس پراحسان فر مایا۔

## عميربن وہب كااسلام

ا بن ایخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروۃ بن الزبیر کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ بدر والے قریش کی مصیبت کے بچھ ہی دن بعد مقام حجر میں عمیر بن وہب ابحی صفوان بن امیہ کے ساتھ جینا ہوا تھا اور عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا جورسول الله ملاقظم اور آپ کے اصحاب کوتکلیفیں پہنچایا کرتا تھااور جب تک آپ مکہ میں تھے اس کی طرف ہے ان لوگوں کی تختیوں ہی ہے مُد بھیڑ ہوتی رہی اوراس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر کے قیدیوں میں تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کو بنی زریق کے ایک شخص رفاعہ بن رافع نے اسپر کیا تھا۔

ابن اسخق نے کہا کہ مجھ ہے محمد بن جعفر بن الزبیر نے عروہ بن الزبیر کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ اس نے بدر کے گڑھے والوں اور ان کی مصیبت کا ذکر کیا تو صفوان نے کہا کہ واللہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی بھلائی نبیں عمیر نے کہا واللہ تو نے سے کہا۔ من واللہ اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کے اوا کرنے کی میرے پاس کوئی صورت نہیں اور بال بیجے نہ ہوتے جن کے برباد ہوجائے کا اپنے بعد مجھے خوف ہے تو سوار ہو كر ثمر كى طرف (اس لئے ) جاتا كەاس كوتل كر دوں كيونكه جھھےان كے ياس جانے كے لئے ايك (پير) سبب بھی ہے کہ میر الز کاان کے پاس قید ہے۔

(راوی نے ) کہا۔ تو صفوان نے اس کوننیمت جانا اور کہا میں اس قرض کوتمہاری جانب ہے اوا کر دیتا

ہوں اور تیرے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور جب تک وہ رہیں گے ہیں ان کی مدد کرتا رہوں گا اور میرے بس کی کوئی شئے ایسی نہ ہوگی جوان کو دینے سے عاجز رہوں عمیر نے اس سے کہا ایسا ہی کروں گا۔ پھر عمیر نے اپنی تلوار تیز کرنے کے لئے دی۔اوروہ اس کے لئے تیز کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور زہر آلود کردی گئی اور ان کے دیم سلمانوں کے درمیان (جنگ) بدر ہی کے متعلق با تیں کر رہے میں کہ بعد وہ چلا اور مدینہ آیا۔ عمر بن الحظاب پچھ سلمانوں کے درمیان (جنگ) بدر ہی کے متعلق با تیں کر رہے سے اور اللہ نے انہیں جوعزت عطافر مائی اور ان کے دسمن کی جو حالت انہیں دکھا دی اس کا ذکر کر رہے سے کہ یکا کیک عمر نے عمیر بن وہب کو اس وقت دیکھا جب اس نے اپنا اونٹ مجد کے دروازے پر بھایا اور تھا کہ تعلی کے ہوئے تھا۔ تو عمر نے کہا کہ واللہ سے کہا اللہ کا دشمن کوئی بدی لئے بغیر نہیں آیا ہے۔ یہ وہی صفحت میں بن جس نے ہمارے درمیان (جنگ کے لئے ) ابھا را ہے اور بہی وہ ہجس نے بدر کے روز ہماری تعداد کا تخمینہ ان لوگوں کو بتایا تھا۔ پھر عمر رسول اللہ کا شرع کیا س اندر گئے اور عرض کی یا رسول اللہ کا دشمن عمیر بن وہب این تی توار جائل کئے ہوئے آیا ہے۔ فر مایا:

فادخله عَلَىّ. "اے اندرمیرے یاس لاؤ"۔

(رادی نے) کہا۔ تو عمر آئے اور اس کی تلوار کے جمائل کواس کی گردن ہی ہیں اس کے گریبان سے ملا کر پکڑلیا اور آپ کے ساتھ جوانصار تھان سے کہا اس کورسول اللّه مُنَا اللّه عَنَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا عَنَا اللّهُ عَنَا عَنَا اللّهُ عَنَا عَنَا عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنَا عَنَا عَنَا اللّهُ عَنَا عَنَا

أَرْسِلْهُ يَا عُمَرُ أُذُنُ يَا عُمَيْرُ. "اعتمراس كوچهور دو-اعميرنزيك و"-

تووہ نزیک گیااور اُنْعِمُوْا صَبَاحًالِعِیٰتمہاراون اچھا گزرے کہااور بیز مان جاہلیت کا آپس کا سلام تھا۔ تورسول اللّٰه مَاٰلِیْنِمْ نے فرمایا:

قَدُ أَكُرُ مْنَا اللَّهُ بِتَحِيَّةٍ خَيْرٍ مِّنْ تَحِيَّتِكَ يَا عُمَيْرُ بِالسَّلَامِ تَحِيَّةٍ أَهُلِ الْجَنَّةِ.

''اے عمیر ہمیں اللہ نے ایک ایسی دعا کی عزت عطافر مائی ہے جو تمہاری دعا ہے بہتر ہے اور وہ سلام ہے جو جنت والوں کی دعاہے''۔

اس نے کہا سنتے واللہ اے محمد ( مَنَا تَشِيمٌ ) میں اس سے بہت کم زمانے سے واقف ہوں فرمایا:

فَمَا جَاءَ بِكَ يَا عُمَيْرُ. "اعْمِيرُمْبِينُ وَى چِيزِلا كَيَ

كہا ميں اس تيدى كے لئے آيا ہوں جوآب لوگوں كے پاس گرفتار ہے۔اس كے متعلق احسان سيجئے۔فرمايا:

فَمَا بَالُ البَّنْفِ فِی عُنْقِكَ. " پھر پہلوارتمہارے گلے میں کیوں ہے۔"
اس نے کہااللہ ان کلواروں کا ستیانا س کرے وہ کچھ بھی کام آئیں فرمایا:
اُصْدِقْنِی مَالَّذِی جِنْتَ لَهُ. " بھھ سے بچے بچ کی کہددو کہ می سلے آئے ہو'۔
اس نے کہا میں بجواس کے اور کی کام کے لئے نہیں آیا۔ فرمایا:

بَلْ قَعَدُتَ أَنْتَ وَصَفُوانُ بُنُ أُمَيَّةً فِي الْحِجُوِ فَلَا كُونُهَا أَصْحَابَ الْقَلِيْبِ مِنْ قُرَيْشِ

ثُمَّ قُلْتَ لَوْلَا دِیْنَ عَلَیَّ وَعِیَالِّا عِنْدِی لَحَرَجْتُ حَتَّی أَقْتُلَ مُحَمَّدًا فَتَحَمَّلَ لَكُ

صَفُوانُ بُنُ أُمِیَّةً یَدِینِكَ وَعِیَالِكَ عَلَی اَنْ تَقْتُلَنِی لَهُ وَاللَّهُ حَائِلٌ بَیْنِی وَبَیْنَ ذٰلِكَ.

مفوان بن امیه کے ساتھ حجر میں بیٹے تھے اورتم دونوں نے قریش کے گڑھے میں بیٹے سے اورتم دونوں نے قریش کے گڑھے میں بیٹے سے اورتم دونوں نے قریش کے گڑھے میں بیٹے میں بڑے مونے اوگوں کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعدتم نے کہا کہ اگر جھے پرقرض نہ ہوتا اور میر ب پاس بال بچ نہ ہوتے تو میں فکٹا تا کہ میں مجہ کوئل کروں تو صفوان بن امیہ نے تمہارے قرض اور تمہارے بول کا بارا ہے ذیے لیا۔ اس شرط پر کہتم اس کی خاطر مجھے فل کردو۔ حالانکہ اللّٰہ میرے اور (تمہارے) اس (اردے کی شمیل) کے درمیان حائل ہے۔ (یعنی تم ایٹ اس ارادے کو یورانہیں کر سکتے)''۔

توعمیر نے کہا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ (مَنْ اَلَّیْنِ اُلَا) ہے شک ہم

آپ کواس بات میں جھوٹا خیال کرتے تھے جو آپ ہمارے آگے آسان کی خبریں پیش کیا کرتے تھے۔اور جو

آپ بروحی اتر اکرتی تھی۔اور یہ بات تو الی تھی کہ اس وقت میر ہے اور صفوان کے سواکوئی (اور) نہ تھا۔ اس

لئے واللہ میں جانتا ہوں کہ یہ خبر آپ کے پاس اللہ کے سواکوئی اور نہیں لایا۔ پس تعریف اس اللہ کی ہے جس

نے جھے اسلام کی راہ وکھا دی اور جھے اس طرح ہا تک لایا۔ پھر انہوں نے تھی گوائی وی تو رسول اللہ مُنْ اللّٰ اللّٰہ میں فرمایا:

فَقِهُوْ الْخَاكُمْ فِي دِينِهِ وَاقْرِنُوهُ الْقُرْآنَ وَاطْلِقُو اللهُ اَسِيْرَهُ.

''ا پنے بھائی کوفقہ کی تعلیم دواور انہیں قرآن پڑھاؤ اوران کی خاطر سے ان کا قیدی رہا کردو''۔
اور سب نے ویبا ہی کیا۔ پھر انہوں نے کہایا رسول اللہ میں اللہ کے نور کے بجھانے میں کوشاں تھا
اور جولوگ اللہ عزوجل کے دین پر تھے ان کی ایڈ ارسانی میں بہت شخت تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے
اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور انہیں اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاؤں تا کہ اللہ انہیں سیدھی
راہ پرلائے ورنہ انہیں ان کے اپنے دین پرر ہے کی صورت میں تکلیفیں دول جس طرح آپ کے اصحاب کوان

کے اپنے دین پررہنے کی صورت میں تکلیفیں دیا کرتا تھا۔ (راوی نے) کہا آخر رسول اللہ من اللہ المبیل اجازت دی اور وہ مکہ چلے گئے اور جب عمیر ابن وہب ( مکہ ہے ) نکلے ہے تو (وہاں) صفوان (لوگوں ہے) کہدر ہاتھا کہ (لوگو!) خوش ہوجاد کہ اب چندروز میں ایک ایسے واقعے کی خبر آئے گئی کہ تہمیں بدر کا واقعہ بھلا دے گئی اور صفوان (مدینہ ہے آئے والے ) قافلے والوں ہے اس کے متعلق دریا فت کرتا رہتا تھا حتی کہ ایک سوار آیا تو اس نے ان کے اسلام لانے کی خبر سائی ۔ تو اس نے تشم کھالی کہ وہ ان سے نہ بھی کوئی بات کرے گا اور نہ انہیں بھی کوئی نفع پہنچائے گا۔

ابن الحق نے کہا کہ جب عمیر مکہ آئے اور اسلام کی دعوت دینے کے لئے وہاں رہ گئے جوان کی مخالفت کرتا اے بخت ایذ ائیں دینے لگے تو ان کے ہاتھوں بہت ہے لوگوں نے اسلام اختیار کیا۔

ابن آخق نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ عمیر بن وہب یا الحارث بن ہشام ان دونوں میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے بدر کے روز ابلیس کو دیکھا کہا پی ایز یوں کی جانب لوٹ کر جارہا ہے تو کہا کہا ہے سراقہ کہاں جارہے ہوا دراللہ کے دشمن نے (سراقہ کی) شکل اختیار کی تھی۔ وہ تو چلا گیا۔ تو اللہ نے اس کے متعلق نازل فرمایا:

﴿ وَإِذْ نَيْنَ لَهُو الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُو وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُو الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَ إِنِّي جَادُ لَكُو ﴾ "اور (وہ وقت یاد کرو) جَبَه شیطان نے ان کے کام ان کے لئے اجھے کر دکھائے اور کہا کہ لوگوں میں سے کوئی آج تم برغالب ہونے والانہیں ہاور میں تمہارا ساتھی ہوں"۔

اور بیان فر مایا کہ ابلیس نے انہیں دھوکا دیا اور سراقہ بن مالک بن بعثم کے مشابہ بن کر پہنچا جبکہ ان لوگوں نے اپنے اور بنی بکر بن مناق بن کنانہ کے درمیانی تعلقات اور اس جنگ کا ذکر کیا تھا جوان کے درمیان تھی اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ فَلَمَّا تُرَآءً تِ الْفِئْتَانِ ﴾

''جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں''۔

اور اللہ کے دشمن نے اللہ کے لشکر فرشتوں کو دیکھا جن کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول اور ایمان داروں کے ان کے دشمن کے مقابل میں مدد کی تو:

﴿ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَ قَالَ إِنِّى بَرِ فَى مِنْكُمْ إِنِّى أَرَى مَالَا تَرَوْنَ ﴾ "ا بنی ایر یوں کی جانب لوٹ گیا اور کہا میں تو تم ہے الگ ہوں میں وہ چیز د کھے رہا ہوں جوتم نہیں د کھے رہے ہو'۔ اور دشمن خدانے سے کہا کہاں نے وہ چیز دیکھی جوانہوں نے نہیں دیکھی اور کہا:

﴿ إِيِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾

'' میں تو اللہ ہے ڈرتا ہوں اور اللہ بخت سز اوینے والا ہے''۔

غرض مجھ سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اسے ہرمنزل میں سراقہ کی صورت میں دیکھتے تھے۔اوراسے اجنبی نہ بھتے تھے تھے۔اوراسے اجنبی نہ بھتے تھے تھے۔اورا سے اجنبی نہ بھتے تھے تھے تھے۔اورا سے اجنبی نہ بھتے تھے تھے تھے کیا غرض وہ ابنیں (مقام جنگ تک ) لایا اوران کو بے یار چھوڑ دیا۔

ابن ہشام نے کہا کہ''نکص'' کے معنی رجع کے ہیں لیعنی لوٹ گیا۔ بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے ایک مخص اوس بن حجرنے کہا ہے۔

نگفتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ ثُمَّ جِنْتُمْ تَرَجُوْنَ أَنْفَالَ الْخَمِيْسِ الْعَرَمْوَمِ مَ تَرَجُوْنَ أَنْفَالَ الْخَمِيْسِ الْعَرَمُومِ مَ جَهِلَا فِي وَلَا مِنْ الْعَرَمُومِ مَ جَهِلَا فِي وَلَا مِنْ اللَّهِ مَ جَهِلَا فِي وَلَا مِنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُمُ مُ

ابن الحق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے کہا:

قُوْمِی الَّذِیْنَ هُمْ آوَوْا نَبِیَّهُمْ وَصَدَّقُوْهُ وَ أَهْلُ الْأَرْضِ كُفَّارُ مِيرِی تَوْمِ كُفَّارُ مِيرِی تَوْمِ كُلُونِياه دی اوران کی تقید بی الی حالت میں کی کرزمین والے کا فرتھے۔

اللَّ خَصَايِٰصَ أَقُوامٍ هُمْ سَلَفٌ لِلصَّالِحِیْنَ مَعَ الْأَنْصَارِ أَنْصَارُ (ان لوگوں کے بیشرو شے۔ (بیلوگ) فیاں کو کوں کی طرح کے نہیں ہیں جوان کے بیشرو شے۔ (بیلوگ) نیکوں کی مددکرنے والے ہیں۔

مُسْتَبِّشِرِیْنَ بِقَسْمِ اللهِ قَوْلُهُمْ لَمَّا أَتَاهُمْ كَرِیْمُ الْأَصْلِ مُخْتَارُ جبان کے پاس شریف النسبہ برگزیدہ (نبی) آیا تو وہ خدا کی تقسیم پرخوش ہو گئے۔ (کہان کو بیہ سعادت حاصل ہوگئی)۔

أَهْلاً وَسَهْلاً فَفِي أَمِنْ وَفِي سَعَةٍ نِعْمَ النَّبِيُّ وَ نِعْمَ الْقَسْمُ وَالْجَارُ اوران كاتول آهُلاً وَسَهْلاً تقالِين آپ كے لئے بهی مقام بزاواراور آرام دہ ہے آپ امن و كشائش میں رہیں گے۔ نبی بھی اچھا ہے اور (ہمارا) نصیب بھی اچھا اور پڑوس بھی اچھا ہے۔ فَأَنْزَلُوهُ بِدَارٍ لَا يَخَافُ بِهَا هَنْ كَانَ جَارَهُمْ ذَارًا هِيَ الدَّارُ فَيَ الدَّارُ

انہوں نے آپ کوایسے مقام پراتارا جس میں کسی طرح کا خوف وخطرنہیں جوشخص ایسے لوگوں کا ہمایہ ہوتواپیا ہی گھر گھر ( کہا جانے کامستحق) ہے۔

وَقَاسِمُوْهُمْ بِهَا الْأَمُوالَ إِذْ قَدِمُوا مُهَاجِرِيْنَ وَقَسْمُ الْجَاجِدِ النَّارُ جب وہ لوگ ججرت کر کے آئے تو انہوں نے اپنے پڑوی کو حصہ دار بنالیا اور منکر کے نصیب میں توآگ ہے۔

سِرْنَا وَسَارُوْا اِلَى بَدْرٍ لَحْيِنِهُمْ لَوْيَعْلَمُوْنَ يَقِيْنَ الْعِلْمِ لَا سَارُوْا ہم بھی چلے اور وہ بھی بدر کی طرف اینے موت (کی پیش قدمی) کے لئے چلے اگر انہیں (موت) کا یقینی علم ہوتا تو (بدر کی جانب) نہ چل کھڑے ہوئے۔

دَلَّاهُمْ بِغُرُورٍ ثُمَّ أَسْلَمَهُمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ لِمَنْ وَالَّاهُ غَوَّارُ انہیں وہ فریب ہے راہ بتا تالا یا اور اس کے بعد اس نے دوتی جھوڑ دی۔اس بلید کی حالت ہی ہیہ ہے کہ جو شخص اس سے بارانہ کرے وہ اس کو دھو کا دینے والا ہے۔

وَقَالَ إِنِّي لَكُمْ جَارٌ فَأَوْرَدَهُمْ شَرَّ الْمَوَارِدِ فِيْهِ الْحِزْيُ ۖ وَالْعَارُ اوراس نے کہا کہ میں تمہارا جمایتی ہوں اور انہیں ایسے گھاٹ پر لا اتارا جو تمام گھاٹوں میں بد ترین تھا جس میں ذلت ورسوائی ہی تھی۔

ثُمَّ الْتَقَيْنَا فَوَلُّوا سَرَاتِهِمْ مِنْ مُنْجِدِيْنَ وَمِنْهُمْ فِرْقَةٌ غَارُوا پھر جب ہم ایک دوسرے ہے ل گئے تو وہ اینے بہترین افراد کوچھوڑ کر پیٹے بھیر کے بھا گے اور ان میں ہے بعض تو او نیچے مقامات پر (حلے گئے ) اور بعضوں نے شیبی زمینوں میں (پناہ لی)۔ ابن ہشام نے کہا کہان کا قول' کمااتا ہم کریم الاصل مختار' ابوزید انصاری نے سایا ہے۔



#### قریش میں (حاجیوں کو) کھانا کھلانے والے



ابن ایخی نے کہا کہ قریش میں کھانا کھلانے والے شاخ بن ہاشم بن عبد مناف میں سے العباس بن عبدالمطلب تنفي اور بن عبرتمس بن عبدمناف میں سے عتبہ بن رہید بن عبدتمس تھا۔اور بن نوفل بن عبدمناف میں ہے الحارث بن عامر بن نوفل اور طعیمہ بن عدی بن نوفل میہ دونوں باری باری ہے اس کام کو انجام دیا کرتے تھے۔اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے ابوالیختری ابن ہشام بن الحارث بن اسداور حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد باری باری سے اور بنی عبدالدار بن قصی میں سے النصر بن الحارث بن کلد ۃ بن علقمہ بن عبد مناف ابن عبدالدار۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض نے النظر بن الحارث بن علقمہ بن کلد ۃ ابن عبد مناف کہا ہے۔

ابن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن یقظ میں سے ابوجہل ابن ہشام ابن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ۔ اور بن جم مخزوم ۔ اور بن جمح میں سے امیہ بن خلف ابن وہب بن حذافہ بن جمح ۔ اور بن سہم بن عمرو میں سے الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن سہم کے دونوں بیٹے نبیہ ومنبہ باری باری سے ۔ اور بن عامر بن لوی میں سے سہیل بن عمرو بن عبدشس بن عبدود بن نفر بن ما لک ابن حسل بن عامر

"سيرة ابن بشام كانوال جزختم بوا"\_

# بدر کے روزمسلمانوں کے گھوڑوں کے نام

ابن ہشام نے کہا مجھ سے بعض اہل علم نے بیان کیا کہ بدر کے روزمسلمانوں کے ساتھ گھوڑوں میں مرفد بن ابی مرفد العنوی کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام لسیل تھا۔ اور المقداد بن عمر والبہرانی کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام معزجہ تھا اور بعضوں نے کہا ہے کہ سبحہ تھا۔ اور الزبیر بن العوام کا گھوڑ ابھی تھا جس کا نام الیعسو ب تھا۔

سورهٔ انفال کا نزول

ابن آئی نے کہا کہ جب واقعہ بدرختم ہو چکا تو اللہ نے اس کے متعلق قر آن میں ہے سور ہُ انفال بوری کی پوری نازل فر مائی :

﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالَ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطِيعُو اللَّهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾ أطِيعُو الله وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴾

"(اے نبی) جھے یہ یوگ مال غنیمت کے متعلق دریا فت کرتے ہیں تو کہہ کہ مال غنیمت اللہ و رسول کا ہے اس لئے اللہ سے ڈرواور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو۔اور اللہ اور اس کی بات مانواگرتم ایماندار ہو''۔

عباد بن صامت ہے آیت انفال کے متعلق دریافت کیا جاتا تھا تو مجھے جوخبر معلوم ہوئی ہے اس کے لحاظ سے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گروہ اصحاب بدر کے متعلق نازل ہوئی جبکہ بدر کے روز ہم نے مال غنیمت کے متعلق اختلاف کیا تو اللہ نے اسے ہمارے اختیار سے لے لیاجب کہ اس کے متعلق ہمارے اخلاق گبڑ گئے اور

اے اس نے اپنے رسول من النظام کی جانب لوٹا دیا۔ اور آپ نے اے ہمارے درمیان مساوی عن بوا ہفتم فرما دیا۔ ور آپ نے اے ہمارے درمیان مساوی عن بوا ہفتم فرما دیا۔ عن بوا ء کے معنی علی السواء ہیں۔ یعنی برابر برابر۔ اور اس میں اللہ کا تقوی اور اس کی اطاعت اور اس کے رسول منافظ کی اطاعت اور آپس کے تعلقات کی درسی تھی۔

اس کے بعد ان لوگوں کی حالت اور رسول الله منگافیز کم ساتھ ان کے اس وقت کے نکلنے کی کیفیت بیان فر مائی جب کہ انہیں معلوم ہوا کہ قریش بھی ان کی جانب چل پڑے ہیں۔ بیتو صرف قافلے کے ارادے سے غنیمت کی امید میں نکلے تنے ۔ تو فر مایا:

﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكَارِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَرِهُوْنَ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ﴾

''جس طرح تیرے پروردگار نے مجھے تیرے گھرے (ایک امر) حق کے ساتھے نکالا حالانکہ ایمان داروں کا ایک گروہ (اے) ناپیند کررہا تھا۔ تجھ سے (امر) حق میں اس کا ظاہر ہوجانے کے بعد جھگڑتے ہیں۔ گویا وہ موت کی جانب ہانکے جارہے ہیں اور وہ (اس موت کو) دکھے رہے ہیں'۔

یعنی دشمن کے مقالبے کو ناپسند کرنے 'اور قریش کے چل پڑنے کی خبر جوانہیں ملی تھی اس کے نہ مانے' کے سب ہے :

### لعنی غنیمت مل جائے اور جنگ نہ ہو:

﴿ وَ يُرِيدُ اللّٰهُ أَنْ يَّحِقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ يَغْطَعَ دَابِرَ الْبُكَافِرِيْنَ ﴾ "اورالله چاہتا ہے كہائے كمات كے ذريعے حق كواشحكام و كاور كافروں كے بيجھے رہنے والوں (تك) كوكا ف و كئے۔

یعنی بدر کے اس واقعے کے ذریعے قریش کے سور ماؤں اوران میں سے سر داروں کے ساتھ ند بھیڑ کرادے۔
﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ ﴾ ''جبَائِمَ اپنے پروردگارے امداد طلب کررہے تھے'۔
﴿ فَالْسَتَجَابَ لَكُمْ ﴾ '' تواس نے تمہاری دیا قبول کرلی'۔

تمہاری دعااور رسول النَّهُ مَا النَّهُ عَلَيْهِمْ كَى دعا كے سبب ہے:

﴿ أَيِّي مُمِدَّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةُ مِنهُ ﴾ ''کہ میں تمہیں لگا تارا یک ہزارفرشتوں کے ذریعے امداد دینے والا ہوں (اس وقت کو یا دکرو) جبکہ حیصار ہی تھی تم پراونگھ (بن کر)اس کی جانب کی بےخوفی''۔

لین میں نے تم یرامن و بے خونی اتاری حتی کہ تم کسی سے نہ ڈرکرسو گئے:

﴿ وَيُعْزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ﴾

"اور (اس وقت کو یا دکرو) جب که وه آسان ہے تم پر بارش نازل فر مار ہاتھا"۔

اس بارش کا ذکر فر مار ہاہے جوای رات ہوئی اور اس نے مشرکوں کو چشموں کی جانب بڑھنے ہے روک دیا۔اورمسلمانوںکوان کی جانب ہےروک ٹوک راستہل گیا:

﴿ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذُهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبَّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴾ " تا کہ تہمیں اس (یانی) کے ذریعے یاک صاف کر دے۔ اور شیطان کی گندگی تم ہے دور کر دے۔اورتا کہتمہارے دلوں کوقوی بنادے اوراس کے ذریعے تمہارے قدم جمادے''۔ لعنی تمہارے دلوں سے شیطانی شکوک دور کر دے۔ کہ وہ انہیں ان کے دشمنوں سے ڈرار ہا ہے تھا۔ اوران کے لئے زمین کو بخت بنادیا تا کہوہ اس مقام تک پہنچ جا کمیں جہاں وہ اپنے دشمن کے مقالبے میں سبقت كركے بھی گئے۔ پھر فر ماما:

﴿ إِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَيْنِي مَعَكُمْ ﴾

'' جبکہ تیرا پر در دگا رفرشتوں کی جانب دحی فریار ہاتھا کہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں''۔

﴿ فَصِّبَتُو الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ "ال لئے جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا آئیں ٹابت قدم رکھؤ'۔

یعنی ایماندارول کی ایداد کرو:

﴿ سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعَبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بِنَانٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاتُّوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ مَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ ووعنقریب میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ پی گر دنوں پر

لے (الفع جور) میں 'یغشاکم' ' ہے۔اور (ب) میں 'یغشیکم' ' ہے۔کلام مجید میں دوٹو ل روایتی ہیں۔ (احرمحمودی) ع (الفن ن د) من 'وانولت عليكم' ' بـ اور (ب) من 'ينول عليكم' ' باور يمي نسختي بـ كونكه اول الذكر نسخوں کی مطابقت کلام مجید کی کسی روات ہے نہیں ہوتی ۔ (احمرمحمودی)

المر المال ا

مارواوران کے ایک ایک جوڑ بند پر مارو۔ بی(سزاانبیس)اس لئے ( دی جار بی ہے) کہ اللہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے (اے ایسی ہی سزاملتی ہے) کیونکہ اللہ سخت سزادیے والا ہے'۔

#### يحرفر مايا:

﴿ يَا اَ يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلاَ تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَ مَن يُولِّهِمْ يَوْمَنِنٍ دُبُرَةً إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِنَةٍ فَقَدُّ بَأَءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّهُ وَ بئسَ الْمُصِيرُ ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو! جب تمہاری ان لوگوں ہے ٹر بھیڑ ہوجنہوں نے کفرا ختیار کیا ہاں حالت سے کہان کالشکر بڑا ہوتو تم ان کے آگے پیٹے نہ پھیر دایسے وقت جو شخص ان کے سامنے بیٹیے پھیرے گا۔ بجز اس شخص کے جو جنگ بی کی خاطر ٹیڑھی جال چل رہا ہو یا کسی جماعت سے ملنے کے لئے تیز جارہا ہو۔تو بےشبہہ وہ اللہ کے غضب کامستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکا ناجہنم ہےاوروہ بڑا براٹھکا ناہے'۔

یعنی انہیں ان کے دشمن پر ابھار نے کے لئے فر مایا تا کہ جب وہ ان کے مقابل ہوں تو ان سے ڈ ز**کروہ** سیجھے نہ جمیں۔ حالا نکہ اللہ نے ان کے لئے تو بڑے بڑے وعدے فر مانے تھے۔ اس کے بعدرسول اللہ مُلَاثِقَامِ فے ایے دست مبارک ہے جو کنگریاں انہیں بھینک ماری تھیں اس کے متعلق فرمایا:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمْي ﴾

'' اور جب تونے کنگریاں بچینک ماریں تو تونے نہیں بچینک ماریں بلکہ اللہ نے بچینک ماریں''۔ یعنی اگراس میں اللہ نے آپ کو جوامدا د کی وہ نہ کی ہوتی اور آپ کے دشمن کے دلوں میں انہیں <del>گلست</del> دیتے وقت جوبات ڈالی وہ نہ ڈالی ہوتی تو آپ کے پھینکنے سے وہ (اثر) نہ ہوا ہوتا (جوہوا)۔

﴿ وَلِيبِلِي الْمُومِنِينَ مِنْهُ بِلاً ، حَسَنا ﴾

'' اور تا کہ ایمان داروں کو اپی جانب ہے بہترین آ ز مائش میں ڈالے ( کہ دشمن کو بھی ان كا فج مروطات)"-

یعنی تا کہان کی تعداد کی کمی کے باوجودانہیں ان کے دشمن پرغلبہ دے کرانہیں اپنی اس نعمت کاعلم دے جوان پر ہے تا کہ اس ذریعے ہے وہ اس کاحق جانیں اور اس کی اس نعمت کاشکرا داکریں۔ پھر فرمایا: ﴿ إِنْ تَسْتَفْتِحُواْ فَقُلْ جَاءً كُمُ الْفَتْحُ ﴾

''اگرتم (انساف کی) فتح چاہتے ہوتو بس (ایسی) فتح تو تمہارے یاس آگئی''۔

سرت ابن ہشام ہے حصد دوم

ابوجہل کے قول کا جواب ہے جواس نے کہاتھا کہ یا اللہ ہم میں جوزیادہ قاطع رحم ہے اور ہارے آگے ایک غیرمعروف بات پیش کررہا ہے اے آج صبح ہلاک کردے اور استفتاح کے معنی دعامیں انصاف کرنے کے ہیں۔

﴿ وَأَنْ تُنْتَهُوا ﴾ "اوراكرتم بازآ جاوً"-

لعِنی قریش ہے خطاب ہے:

﴿ فَهُو خَيْرِ لَكُمْ وَأَنْ تَعُودُوانَعُلْ ﴾

''تو وہ تمہارے لئے بہتر ہےاوراگرتم نے دوبارہ (ایبا ہی) کیا تو ہم بھی دوبارہ (ایبا ہی) كري كے"۔

لعنی جس طرح بدر میں ہم نے تم پرمصیب ڈالی ولی ہی دوبارہ (بھی) ڈالی جائے گی:

﴿ وَكُنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِنَتَّكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُومِنِينَ ﴾

'' اورتمہاری جماعت ہرگزتمہار ہے کئی کام نہ آئے گی اگر چہوہ زیادہ ہو۔اوراس میں کچھ شبہہ نہیں کہ اللہ ایما نداروں کے ساتھ ہے'۔

لیعنی تم لوگوں کی تعدا داور کثر ت تمہارے بچھ کام نہ آئے گی کیونکہ کمیں ایما نداروں کے ساتھ ہوں ان کے مخالفوں کے خلاف ان کی مدد کرتا رہوں گا پھر فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنْهُ وَ أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾

"اے وہ لوگو جوایمان لا چکے ہواللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اس سے منہ نہ پھیرو حالانکہ تم (اس کا کلام) سنتے ہو'۔

یعنی اس کے احکام کی مخالفت نہ کرو حالا نکہ تم اس کی بات سنتے ہواور بید دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اس کے طرف دارول میں سے ہو۔

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾

''اوران لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا حالا نکہ وہ ( کوئی بات ) نہیں سنتے۔(لینی کوئی ہات نہیں مانتے)''۔

لے (الف) 'فان الله' ' ہاور (ب ج ر) میں 'فانی ' ہاور کہی : یادہ مناسب ہے کیونکہ اس کے بعد انصر هم صیغہ شکام ے\_(احرمحودی)

یعنی منافقوں کے مثل نہ ہوجاؤ جوآپ کے سامنے اطاعت کا اظہار کرتے ہیں اور راز میں آپ کے احکام کے خلاف کیا کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّ شَرَّالدَّو آبِّ عِنْدَاللَّهِ الصَّمُ الْبُكُمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

''(روئے زمین پر) چلنے والوں میں اللہ کے پاس برترین وہ ہیں جو بہرے گو نگے ہیں اور عقل ( بھی) نہیں رکھتے ہیں'۔

لینی جن منافقوں کی طرح ہونے سے میں نے تم کومنع کیا ہے۔ وہ بھلائی سے گو نگے ہیں۔ (لیعنی کوئی اچھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتے) حق سے بہرے ہیں (کوئی لچی بات سنہیں سکتے) عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اس (نافر مانی کا) جو براانجام ہوگا اور جومز اانہیں ملے گی اس کونہیں جانتے۔

﴿ وَلُو عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ حَيْرًا لَاسْمَعَهُمْ ﴾

''اوراگراللهان میس کوئی بھلائی چانتا تو انہیں ساتا''۔

یعنی جو بات انہوں نے اپنی زبانوں ہے کہی ای بات کوان کے لئے اثر انداز بنا دیتالیکن ان کے راوں ( کی استعدادوں ) نے ان کے اس قول کی مخالف کی۔

﴿ وَلُوْ خَرْجُوا مُعَكُم لَتُولُوا وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾

''اوراگروہ تمہارے ساتھ نکلتے تو بھی پیٹے بھیرد ہے اوروہ ہیں ہی روگر دان'۔

لینی جس کام کے لئے وہ نکلتے اس میں ہے کچھ بھی پورانہ کرتے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾

''اے وہ لوگوں جو ایمان لا نچکے ہواللہ اور اس کے رسول (کے احکام) کو قبول کر وجب کہ وہ تہہیں ایسی چیز کی جانب دعوت دے جو تہہیں زندگی بخشنے والی ہے''۔

یعنی جنگ کی جانب جس کے ذریعے اللہ نے تمہاری ذلت کے بعد تمہیں عزت دی اور تمہاری کمزوری کے بعد تمہیں زور آور بنایا اور تمہیں ان کے مجبور کر دینے کے بعد اس جنگ کے ذریعے تم ہے تمہارے دشمن کو دفع کیا۔

﴿ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَنُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأُواكُمْ وَ الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأُواكُمْ وَ النَّاسُ فَأُواكُمْ وَ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَ النَّاسُ فَأَوَاكُمْ وَ النَّهُ وَالرَّسُولَ وَ تَخُولُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ الله وَالرَّسُولَ وَ تَخُولُوا أَمَانَا تِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

''اور (یاد کرواس وقت کو) جبکه تم تھوڑے اور سر زمین ( مکه ) میں کمزور سمجھے جاتے تھے تم

ڈرتے تھے کہلوگ چٹ نہ کر جا کمیں تو اس نے تمہیں بناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تا ئید کی اور تمہیں اچھی چیزیں عنایت فر ما کمیں تا کہتم قدر کرو۔اے وہ لوگو جوایمان لائے ہواللہ اور رسول کی خیانت اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کروحالا نکہتم علم رکھتے ہو'۔

لینی رسول کے آگے ایسا اظہار حق جس سے وہ راضی ہوجائے نہ کرو کہ اس کے بعد بھی اس کی مخالفت مخفی طور پر اس کے غیروں کے آگے کرنے لگو کیونکہ یہ تمہاری امانتوں کی بربادی اور خور جہاری اپنی ذات سے خیانت ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَ يُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَوَآتِكُمْ وَ يَغْفِرْلَكُمْ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہواگرتم اللہ ہے ڈروتو اللہ تمہیں ایک انتیاز عطا فرمائے گا اور
تمہارے گنا ہوں کا تم سے کفارہ کرد ہے گا اور تمہیں ڈھا تک لے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے'۔
یعنی حق و باطل کا انتیاز جس کے ذریعے تمہارے حق کوغلبہ عطا فرمائے گا اور اس کے ذریعے ان لوگوں
کے باطل (کی آگ) کو بجھا دے گا جنہوں نے تمہاری مخالفت کی ۔ پھررسول اللہ من تی تی وہ نعت یا دولائی جو آپ پراس وقت ہوئی جبکہ ان لوگوں نے آپ کے خلاف خفیہ تدبیریں کیس کہ آپ کوقتل کردیں یا قید کردیں یا جلا وطن کردیں۔

﴿ وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴾

''اوروہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ (بھی) خفیہ تدبیریں کرتا ہے اور اللہ تو تمام خفیہ تدبیریں کرنے والوں میں سب سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والا ہے''۔

یعنی میں نے ان کے مقابل اپنے اسباب محکمہ کے ذریعے ایسی خفیہ تدبیریں کیس کہ بچھ کوان سے جھڑا لیا۔اس کے بعد قریش کی ناتجر ہے کاری بے عقلی اور خودا پنے خلاف ان کی انصاف طلبی کی دعا کاذ کرفر ما تا ہے۔ ﴿ إِذْ قَالُوا اللّٰهِمَّ إِنْ کَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ﴾

''(وہ وفت یاد کرو) جبکہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگریمی بات حق ہواور تیرے باس ہے آئی ہوئی ہو''۔

لعنی جو چیز محر منافظ کے پیش کی ہے۔

﴿ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةٍ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ "توجم برآسان ہے بھر برسا"۔ ایپن جس طرح تو نے لوط کی قوم پر پھر برسائے تھے۔

﴿ أُوانْتِنَا بِعَذَابِ ٱلْبُهِ ﴾ " يا كُونًى تكليف ده عذاب جم يرلا" ـ

یعنی انسے عذابوں میں ہے کوئی عذاب جوہم سے پہلے کی کسی قوم پر نازل فر مایا ہو۔

﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبِهُمْ وَ ٱلْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ "اوراللّه (ایبا) نہیں کہ انہیں الی حالت میں عذاب دیتا کہ تو ان میں تھا اور الله انہیں الی حالت میں (بھی)عذاب دینے والانہیں کہ وہ استغفار کرتے رہیں'۔

لین ان کے اس تول کی یا دولار ہاہے کہ ہم استغفار کررہے ہیں اور محمد ہمارے درمیان ہے۔ پھر فر مایا:
﴿ وَمَا لَهُمَ اللّٰهِ يَعَبْرُ بَهُمُ اللّٰهُ ﴾

''اوران میں (الی) کیابات ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے'۔

اگر چہتوان کے درمیان ہواوراگر چہوہ استغفار کرتے رہیں جس طرح کہوہ کہتے ہیں۔

﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

" حالانکہ وہ معبد حرام سے پھیرتے ہیں''۔

لعنی ان لوگول کو جوایمان لائے ہیں اور اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ لیعنی آپ کواور آپ کے پیرووں کو۔ ﴿ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآء ﴾ إِنْ أَوْلِيآ وَهُ إِلَّا الْمَتَّقُونَ ﴾

''حالانکہ وہ اس کے (حقیقی) سر پرست نہیں اس کے (حقیقی) سر پرست تو صرف متقی لوگ ہیں''۔ یعنی جولوگ اس کے حرم کی جیسی جاہئے عظمت کرتے ہیں اور اس کے پاس انچھی طرح نماز ادا کیا کرتے ہیں یعنی آپ اور وہ لوگ جوآپ پرایمان لائے ہیں۔

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"اورلین ان میں ہے اکثر لوگ نہیں جائے".

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَّتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَّ تَصْدِينًا ﴾

"اوراس گھر کے پاس ان کی نما زمیٹیوں اور تالیوں کے سوا کچھ نہتی "۔

یعنی وہ گھر جس کے متعلق وہ خوداس بات کا دعویٰ رکھتے ہیں کہاس کے سبب سے ( دشمن کی ) مدافعت ہوتی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مکاء کے معنی صفیر (یعنی سیٹی) اور آئر، یہ کے معنی تصفیق (یعنی تالی) کے ہیں۔ عشر وبن شداد العبسی نے کہا ہے۔

و کو ب قرن قد ترکت محد لا تمکن فریفته کشدنی الاغلم اور میں نے بعض مقابل والوں کو زمین پر (ایبا) پچپاڑا کہ ان کے شانوں کے گوشت سے اور میں نے بعض مقابل والوں کو زمین پر (ایبا) پچپاڑا کہ ان کے شانوں کے گوشت سے اون کی با چپوں کی طرح آ واز نکل رہی تھی ۔ شاعر کی مراد برچھی کے وار سے خون ( کے شرائے کی آ واز ہے جوسیٹی کی طرح نکل رہی ہو۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے کی ہے اور الطرماح بن تھیم الطائی نے کہا ہے۔

لَهَا كُلَّمَا دِیْعَتْ صَدَاةٌ وَرَّكُدَةً بِمُصْدَان أَعُلَا ابْنَیْ شَمَامَ الْبُوَاینِ بِمُصْدَان أَعُلَا ابْنَیْ شَمَامَ الْبُوَاینِ جب بھی وہ (جنگلی بحری) شام (نامی بہاڑ) کی بلندیوں پراس کے ابی شام (نامی) ایک دوسر کے مقابل کے بہاڑوں کی چوٹیوں یا محفوظ مقاموں پڑجڑ ھناشروع کرتی ہے تواس ہے آ واز ہوتی ہوجاتی ہے۔ ہاور (پھر) خاموشی ہوجاتی ہے۔

ادریہ بیت اس کے ایک تھیدے کی ہے۔

شاعرجنگلی بمری کابیان کرر ہاہے کہ جب بدکتی ہے تواپنے پاؤں چٹان پر مارتی جاتی ہے اور پھر شتی ہوئی خاموثی کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کے پاؤں کا چٹان پر بڑنا تالی کی ہی آ واز دیتا ہے اور مصدان کے معنی المحوز کے ہیں یعنی پہاڑ پر کے ایسے بلند مقامات جہاں چڑھ جانے والامحفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ابنا شام دو پہاڑوں کے نام ہیں۔

ابن ایخی نے کہااور یہ وہ باتیں تھیں جن سے اللّہ راضی نہ تھااور نہاہے ببندیدہ تھیں اور یہ باتیں ان پر فرض کی گئی تھیں اور نہ انہیں اس کا تھکم دیا گیا تھا۔

﴿ فَذُوتُو الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴾

'' تواس كفر كے عوض ميں جوتم كرتے تھے عذاب چكھو''۔

لینی ان کے تل کاعذاب جو بدر کے روزان پرڈالا گیا۔

ابن النحق نے کہا کہ مجھ سے یکی بن عباد عبد اللہ بن الزبیر نے اپنے والد عباد سے عائشہ کی روایت بیان کی۔ (ام المومنین نے) کہا کہ یکا اُٹھا الْمُزَمِّلُ کے نزول اور اس میں اللہ (تعالیٰ) کے اس قول کے نزول میں۔ ﴿ وَ نَدُنِیْ وَالْمُكَذِبِیْنَ أُولِی النَّعْمَةِ وَ مَهِلْهُمْ قَلِیلًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالًا وَّ جَعِیمًا وَ طَعَامًا ذَا عُصَةٍ وَ عَدَالًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالًا وَ جَعِیمًا وَ طَعَامًا ذَا عُصَةٍ وَ عَدَالًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالًا وَ جَعِیمًا وَ طَعَامًا ذَا عُصَةٍ وَ عَدَالًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالًا وَ جَعِیمًا وَ طَعَامًا ذَا عَدَالًا اِنَّ لَدَیْنَا أَنْکَالًا وَ جَعِیمًا وَ طَعَامًا ذَا

'' مجھے اور آسائن میں بسر کرنے والے جھٹا نے والے کو جھوڑ وے اور انہیں تھوڑی مہلت وے ۔ بھر کتی آگے ہواور کلے دے ۔ بھر کتی آگ ہے اور کلے دے ۔ بھر بیاں بیٹریاں یا عبرت ناک سزائیں ہیں ۔ اور بھڑ کتی آگ ہے اور کلے میں سینے والی غذا ہے اور در دناک عذا ہے ۔ ۔

تھوڑ اساوقفہ ہواتھا کہ اللہ (تعالیٰ) نے قریش پرواقعۂ بدر کی کی مصیبت ڈ الی۔

ابن ہشام نے کہا کہ انکال کے معنی قیود لینی بیڑیوں کے ہیں اس کا واحد نگل ہے۔ د**نو بہ** بن العجاج نے کہا ہے۔

يَكُفِيكَ بِكُلِي بَغْيَ كُلِّ بِكُلِي

"برقیدے سرکشی کے لئے میرے پاس کی قید تیرے لئے کافی ہوجائے گی"۔

اور یہ بیت اس کے ایک (رجز) میں سے ہے۔

این ایخق نے کہا۔ پھر فر مایا:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا يُنْفِعُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّهِ فَسَيْنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ "جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللّہ کی راہ ہے پھیرنے کے لئے اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تو انہوں نے جلدوہ مال (اور بھی) خرچ کرنا ہوگا''۔

#### اوراس کے بعد:

﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَغُرُوا اللَّي جَهْنَمُ يَحْشُرُونَ ﴾

'' بیخر کے کرناان کے لئے تحسرت کا سب ہوگا۔اس پرمز بدید کہ وہ مغلوب بھی ہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جہنم (ایک گڑھے) میں جمع کئے جائیں گئ'۔

یعنی و ہ لوگ جو ابوسفیان اور ان لوگوں کے پاس گئے تھے جن کے پاس مال تھا اور ان سے سوال کیا تھا کہ انہیں اس مال کے ذریعے رسول اللّه من اللّه عن اللّه عنگ کرنے کے لئے تا ئید دی جائے تو انہوں نے ویسا ہی

كيا\_ پيرفر مايا:

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يَغْفِرْلَهُمْ مَا قَلْ سَلَفَ وَ إِنْ يَعُودُوا (لحريك) فَقَلْ مَضَتُ سَنَةُ الْأُولِينَ ﴾

''(اے نی) ان لوگوں سے کہدد ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اگر وہ باز آجا کیں تو جو کچھ گزرگیا وہ انہیں بخش دیا جائے گا اور اگر انہوں نے (جھے سے جنگ) دوبارہ کی تو پہلے لوگوں کا طریقہ تو (بطور نمونہ) گزر ہی چکا ہے لیعنی ان میں سے جولوگ بدر میں قتل کئے گئے ۔ پھر فر مایا:
﴿ وَ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّيْنَ كُلُهُ لِلّٰهِ ﴾

''اوران سے جنگ کرتے رہوختیٰ کہ (ند بہب اسلام اختیار کرنے والوں کے لئے) ایذ ارسانی باقی ندر ہے اور اللہ کا دین (قانون جزا) سب کا سب (جاری) ہوجائے''۔

یعنی یہاں تک کہ کسی ایماندار کواس کے دین سے پھیرنے کے لئے ایڈانہ دی جا سکے۔اوراللہ کی خالص یکنائی جس میں کسی شریک کا کوئی شائبہ نہ ہوقائم ہوجائے۔اوراس کے سوا (اس کے ) جیتے ہمسر ہوں انہیں تباہ کر دیاجائے:

﴿ فَإِنِ انْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلُّوا ﴾

'' تواگروہ بازآ مگئے تو بے شہد اللہ ان اعمال کو جووہ کرتے ہیں دیکھنے والا ہے اور اگر انہوں نے تہمارے ملے میں اور ایک کی اور ایٹ اس کفر کی طرف گئے جس پروہ (جے ہوئے) ہیں''۔
﴿ فَإِنَّ اللّٰهُ مَوْلاً کُورٌ ﴾ '' تو اللہ تہمارا محافظ ہے''۔

جس نے تم کوعزت دی اور بدر کے روز باوجودان کی زیادتی اورتمہاری کمی کے ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کی۔

﴿ يِعْمُ الْمُولَى وَ يِعْمُ النَّصِيرُ ﴾

'' وہ کتنا بہتر محافظ اور کس قدرا چھا حمایت ہے'۔

بھراس نے انہیں غنیمت کی تقسیم کی اطلاع دی اور جب ان کے لئے اس (غنیمت) کو جائز قرار دیا تو اس کے متعلق اپنے احکام بتائے ۔اور فر مایا:

﴿ وَاعْلَمُوْ اَ تَمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلهِ خُمْسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَتَامَٰى وَالْيَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْفُرْقَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾ النّتقى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾

"اور (بیر) جان لو کہ جو بچھتم نے نتیمت میں حاصل کیا ہے اس کا یا نچواں حصہ اللہ اور رسول کا ہے اور قرابت داروں اور تیبیوں اور مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ اگرتم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر امتیاز کے روز اتارا ہے جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے ہے بھڑ گئی تھیں۔اوراللہ ہر چیزیر قدرت رکھنے والا ہے''۔

لعنی جس روز میں نے اپنی قدرت ہے حق ہے باطل کا امتیاز پیدا کر دیا۔ جس دن تمہاری اور ان کی دو**نو**ں جماعتیں ایک دوسرے سے مقابل ہوگئیں۔

﴿ إِذْ أَنتُمْ بِالْعِدُورَةِ الدُّنيَا ﴾ "جبهتم وادى كادهرك كنارے تھ"۔

﴿ وَهُمْ بِالْعُدُورَةِ الْقُصُولِي ﴾ "اوروه وادى كأرهرك كنارے تھے۔مكدى جانب"۔

﴿ وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴾ "اورقافلتم سے نیجے کی طرف تھا"۔

لیمنی ابوسفیان کا قافلہ جس کے لینے کے لئے تم نکلے تھے اور وہ اس کی حفاظت کے لئے نکلے تھے۔ نہ تمہاری جانب ہے کوئی مقام متعین کیا گیا تھااور ندان کی جانب ہے۔

﴿ وَلُوْ تُواعَدُتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ﴾

''ادراگرتم آپس میں ایک دوسرے ہے وعدے بھی کرتے تو وقت ومقام موعود میں ضرور (میجھ نہ کچھ)مختلف ہوجاتے''۔

اوراگراس مقالبے کا تعین تمہارے اور ان کے وعدوں کی بناء پر ہوتا اور اس کے بعد ان کی تعداد کی زیادتی اوراینی تعداد کی کمی کی خبرتمہیں پہنچتی تو تم ان سے نہ بھڑتے۔

﴿ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾

''اورلیکن (بیسب کچھ) اس لئے (ہوا) کہ اللہ اس کام کو بورا کردے جو فیصلہ شدہ تھا''۔ یعنی تا کہاس بات کو بورا کر دے جواس نے اپنی قدرت سے بغیرتمہاری کمد دے اسلام اور مسلمانوں کو عزت دینے اور کفراور کا فروں کوذلیل کرنے کا ارادہ کرلیا تھا اوراس نے جو کچھارادہ فرمایا وہ اپنی مہربانی ہے

كرديا\_ پيرفرمايا:

﴿ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَّ يَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيع عَلِيم '' تا کہ جو بھی ہلاک ہووہ ججت قائم ہونے کے بعد ہلاک ہواور جو بھی زندہ رہےوہ حجت قائم

ل (الف) من عن غير ملاء "باور (بجو) من عن غير بلاء "بيعي بغير تهبيل مصيبت من والي (احرمحمودي)

الم المال ال

ہونے کے بعد زندہ رہے اور اللہ بڑا سننے والا اور بہت جانبے والا ہے'۔

لینی تا کہ جو شخص بھی کفراختیار کرے تو وہ نشانیوں اورعبرتوں کودیکھنے اور قائم ہونے کے بعد کفراختیار کرےاور جو مخص بھی ایمان اختیار کرے وہ ای طرح اختیار کرے۔اس نے اس کے بعد آپ پرایے مہربان ہونے اور آپ کے لئے اپنی خفیہ تدبیریں کرنے کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا:

﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَرَاكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾

'' (اے نبی وہ وقت یادکر) جب کہ اللہ نے تیرے خواب میں انہیں کم کر کے بتایا اور اگر تھے ان کی تعداد بڑھا کر بتاتا تو تم لوگ کمزور پڑ جاتے اور معاملۂ (جنگ) میں اختلاف کرتے لیکن اللّٰہ نے بچالیا۔ بےشبہہ وہ دلوں کی حالت خوب جانبے والا ہے''۔

تواللہ نے جو کچھاس کے متعلق دکھایا وہ ان پراس کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جس کے ذریعے انہیں ان کے دشمن پر دلیر بنا دیا اور ان ہے اس کمزوری کوروک دیا جس میں ان کے مبتلا ہو جانے کا خوف تھا کیونکہ جوقو تیں ان میں ( فطرۃ )تھیں اس سے وہ واقف تھا۔

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيَّتُمْ فِي أَعْمِيكُمْ قَلِيلاً وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْمِيهِمْ لِمَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ

"اور (اس وقت کو یا دکرو) جبکهتم ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تو تمہیں تمہاری آ تکھوں میں ان کی تعداد کم بتائی اوران کی آنکھوں میں (بھی )تمہاری کم تعدا دبتائی تا کہ الله امرفیصل شدہ کو بورا کردے"۔

یعنی تا کہ جنگ پر دونوں متفق ہو جا ئیں اور جن ہے وہ انتقام لینا جا ہتا تھا وہ انتقام پورا ہواور اپنی حفاظت میں ہے جن لوگوں پر وہ اتمام نعمت کرنا جا ہتا تھا ان پر نعمت یوری ہو۔ پھرانہیں تقیحتیں فر مائیس اور معجها یا اوران کی جنگ میں انہیں جس راہ پر چلنا سز اوارتھاوہ راہیں انہیں بتا ئیں اورفر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً ﴾

''اے وہ لوگو جوایمان لائے ہو جب تم کسی جماعت کے مقابل ہو''۔

لیخی راه غدا کی جنگ میں۔

﴿ فَاتَّبِتُواْ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كُنُهُمًّا ﴾ "توجير مواور اللَّهُ كَانُهُمَّا ﴾ "توجير مواور اللَّهُ كانهم أوريت كرون -

یعنی اس کی یادجس کے لئے تم نے اپنی جائیں نثار کردیں اور جو بیعت تم نے اس سے کی ہے اس کے بورا

کرنے کو ما در کھو۔

﴿ لَعَلَّكُمْ تُغُلِّحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولُهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا ﴾

'' تا کہتم بھلو پھولو۔اوراللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں کشکش نہ کرو کہتم کمزور ہوجاؤ گے بیعنی اختلاف نہ کرو کہ تمہارامعاملہ تنز ہوجائے گا''۔

﴿ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾

''اورسم كروب شبهدالله صبركرنے والول كے ساتھ ہے'۔

یعنی اگرتم ایسا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔

﴿ وَلاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِنَاءَ النَّاسِ ﴾

''اورتم ان کی طرن نہ ہوجاؤ جوا ہے گھر وں ہے اکثر تے اور لوگوں کو (اپنی شان ) بتاتے نکلے ہیں''۔

یعنی ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کے سے نہ بنو۔ جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جب تک بدر نہ پنچیں گے
واپس نہ ہوں گے۔ اور وہاں ہم کا شخ کے قابل جانور کا ٹیس گے اور شراب پئیں گے اور دہاں ہمارے سامنے
گانے والی لونڈیاں گانیں بجائیں گی۔ اور عرب ہمارے حالات سنیں گے۔ یعنی تمہارے کام دکھائے اور
شہرت کی خاطر نہ ہوں اور نہ اس لئے ہوں کہ لوگوں ہے کوئی چیز حاصل کرو۔ اپنی نیتیں اللہ کے لئے خالص کرو
اور (تمہارے کام ) اپنے دین کی مدداور اپنے نبی کی تائید کی خاطر ہوں۔ تم اپنے کام اس کے لئے کرواور اس
کے سواکسی اور چیز کے طالب نہ بنو۔ پھر فرمایا:

﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُّ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُّ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ''اور (وہ وقت یا دکرو) جبکہ شیطان نے ان کے کام ان کے آئے۔ سنوار کر پیش کئے اور کہا کہ آئ وگوں میں ہے کوئی بھی تم پر غالب نہیں (ہوسکتا)''۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کے بعد اللہ نے اہل کفر کا ذکر فر مایا اور موت کے وقت انہیں جس حالت کا سامنا ہوگا اور ان کے صفات بیان فر مائے اور اپنے نبی کوان کے متعلق خبر دی حتی کہ اس مقام پر پہنچا اور فر مایا: ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفْنَهُمْ فِی الْحَرْبِ فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَ كُرُونَ ﴾

'' تو اگر جنگ میں تو ان پر غلبہ پا کے تو پریشان کر دے اور ان کے ذریعے ان لوگوں کو جوان کے پیچھے ہیں شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں''۔

یعن انبیں ایس سزادے کہ وہ اپنے بیچھے والوں کے لئے عبرت کا سب ہوں تا کہ انبیں سمجھ آئے۔ ﴿ وَ أَعِدُوا لَهُمْ مَا استَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوْ كُمْ۔ يرت اين برا ع دروم

الى قوله وَمَا تُنْفِقُوا مِّنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُونَّ الْمِكُمْ ﴾

"اورتم تیار کررکھوان (کے مقابلے) کے لئے سامان جنگ جتناتم ہے ہو سکے اور بندھے ہوئے (یامستعد) گھوڑے جس کے ذریعے تم اپنے اوراللہ کے دشمن کوڈ راتے رہو۔ یہاں تک کے فر مایا۔ اور جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو کے وہ تمہاری جانب پوری پوری پہنچا دی

﴿ وَ أَنتُم لَا تَظْلُمُونَ ﴾ " اورتم يظمنين كياجائكا"-

یعن اللہ کے پاس آخرت میں اس کا جواجر ہوگا اور دنیا میں اس کا فوری معاوضہ ضائع نہ جائے گا۔ پھر فر مایا:

﴿ وَإِنْ جَنْحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَهُ لَهَا ﴾

''اوراگروه صلح کی جانب مائل ہوں تو تو بھی اس کی جانب مائل ہو جا''۔

یعنی اگروہ اسلام اختیار کرنے کے لئے صلح کی دعوت دیں تو اس شرط پران سے سلح کر لے۔

﴿ وَ تُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ "اورالله يرجروسه كرالله تيرے لئے كافى بـ "

﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ "بِشبه الله توبرا سننه والا اور برا جان والاب

ابن شام نے کہا جنحو اللسلم کے معنی مالوا الیك للسلم یعنی سلح کے لئے تیری طرف مأل مول\_الجنوح كمعنى الميل كم بي \_لبيد بن ربيعه نے كہا -

جُنُوْحَ الْهَا لِكِي عَلَى يَدَيْهِ مُكِبًّا يَجْتَلِي نُقَبَ البِّصَال (وہ اس طرح جھکا ہواہے) جس طرح صیقل کرنے والا تیر کا زنگ دور کر کے اے جلا دینے کے

لئے سرینچے کئے ہوئے اپنے ہاتھوں پر جھکار ہتا ہے۔

اوریہ بیت اس کے ایک تصیدے کی ہے۔ شاعر کی مراد وہ فیقل کرنے والا ہے جواینے کام پر جھکار بتا ہے۔النقب کے معنی تکوار کے زنگ کے ہیں ببجتلی کے معنی تکوار کوجلا دینا ہے اور السلم کے معنی سکے کے ہیں۔ الله کی کتاب میں ہے۔

﴿ فَلاَ تَهَنُوا وَ تَنْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْاعْلُونَ ﴾

" توتم کمز در نہ ہوجاؤا در سلح کے طالب نہ بنوا درتم ہی برتر رہو گئے '۔

اورایک قرات میں الی السلم آیا ہے اور وہ بھی اس کے معنی میں ہے۔ زہیر بن الی سلمی نے کہا۔ وَقُدُ قُلْتُمَا إِنْ نُدُرِكِ السِّلْمَ وَاسِعًا بِمَالِ وَمَعُرُوفٍ مِنَ الْقَوْلِ نَسْلِمِ حالانکہتم نے تو کہا تھا کہ اگر وسعت مال اور رواج کے موافق شرطوں کے ساتھ جمیں صلح حاصل

ہوتو ہم سلم کرلیں گے اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے حسن بن ابی الحن البصری کی روایت پینجی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے وان جَنَّحُوْا للسلم کے معنی للاسلام کے ہیں اور اللہ کی کتاب میں ہے۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

"ا \_ وہ لوگو جوایمان لائے ہوتم سب کے سب اسلام میں داخل ہو جاؤ"۔

بعضوں نے فی السلم پڑھا ہے۔ اور اس سے مراد اسلام ہی ہے امیہ بن الجی الصلت نے کہا ہے۔
فَمَا أَنَا آبُو السِّلْمِ حِیْنَ تُنْذِرُهُمْ رُسُلُ الْإِلَٰهِ وَمَا كَانُوْ اللَّهُ عَضُدَا
جب اللہ كے رسول انہيں ڈراتے ہیں تو وہ اسلام كی طرف رجوع نہیں ہوتے اور اس كی توت
بازونہیں فتے۔

اور یہ بیت اس کے ایک قصید ہے گی ہے۔ اور جوڈول لمبابنایا جاتا ہے اس کوعرب سلم کہتے ہیں۔

بی قیس بن لغلبہ میں کا ایک شخص طرفۃ بن العبدنا می اپنی اؤٹنی کی تعریف میں کہتا ہے۔

لَهَا هِوْ فَقَانِ أَفْتَلَانِ كَأَنَّمَا تَمُّرُّ بِسَلْمَی ذَالِح لَمُ مُتَفَیدِدِ

اس (اوْٹُنی) کے اگے ہیر کے دونوں جوڑاس طرح مڑے ہوئے ہیں گویا وہ باول سے پائی لاکر حوض میں ڈالنے والے اور سخت کوشش کرنے والے کے دو ڈول لے کرگز رربی ہے۔ (یعنی جس طرح کم فاصلے پر پانی لے جانے والا زیادہ پانی لے جانے کے لئے بھرے ہوئے دو دو ڈول لے جانے ہوا جاتا ہے اور اسے اپنی گیڑوں سے نہ لگنے کے لئے دور رکھتا ہے ای طرح اس کے پاؤل کے دونوں جوڈ باہر کی جانب شکلے ہوئے ہیں)۔

اور بعض روایتوں میں دالح آیا ہے۔ اور یہ بیت اس کے ایک قصیدے کی ہے۔
﴿ وَ إِنْ يُرِيدُوْ اَنْ يَخْدَعُوْكَ فَالِنَّ حَسْبَكَ اللهُ ﴾

''ادراگروہ جا ہیں کہ جھے کو دھوکا دیں تو ہے شہبہ تیرے لئے اللہ کافی ہے''۔

یعنی وہ اس دھوکے کے پیچھے ہے ( میعنی ان کی دھوکا دہی کے بعد خدائی تدبیریں اور اسباب بھی تو ہیں )۔ ﴿ هُوَ الَّذِی أَیَّدَكَ بِنَصْرِ مِ ﴾ ''وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے تجھے تو ی کردیا''۔

ل (ب) میں 'دالج' 'جیم ہے ہے جس کے معنی میں نے ترجے میں اختیار کئے ہیں۔اور (الف ن و) میں 'دالمح حاوظی ہے ہے۔ جس کے معنی چھوٹے قدم ڈالنے کے ہیں۔وونوں معنی مطلب کے لحاظ ہے قریب ہیں۔(احرمحمودی)

ضعف کے بعد۔

﴿ وَ بِالْمُومِنِينَ وَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾

''اوراً بیما نداروں (کی مدد) ہے۔ اوران کے دلوں میں محبت (بیداکر) دی''۔
﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مَّا أَلَّفْتَ بَیْنَ قَلُوبِهِمْ وَلَکِنَّ اللَّهُ أَلَفَ بَیْنَهُمْ ﴾

''جو کچھز مین میں ہے اگر تو وہ سب کا سب خرج کردیتا تو بھی ان کے دلوں میں محبت نہ بیدا کرسکتا۔
لیکن اللہ نے ان میں محبت بیدا کردی۔ اینے وین کے ذریعے جس بران سب کو مجتمع کردیا ہے'۔

﴿ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ "بشبه وه غالب حكمت والا بـ"

#### پيرفرمايا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْعُؤْمِنِيْنَ وَ إِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِاللَّهُ يَعْلِبُوا اَلْفَا مِنْ النَّهِيْنَ وَ إِنْ يَّكُنْ مِنْكُمْ مِاللَّهُ يَعْلِبُوا اَلْفَا مِنَ النَّهِيْنَ كَفَرُوْا بَأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَغْتَهُونَ ﴾

''اے نبی ایما ندار جنہوں نے تیری پیروی اختیار کی ہے۔اور اللہ تیرے لئے کافی ہے۔اے نبی ایما نداروں کو جنگ کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں صحبر کرنے کی ترغیب دے اگرتم میں صحبر کرنے کی ترغیب دو اگرتم میں صحبر کرنے والے بیس ہوں تو دوسو پرغالب رہیں گے اور اگرتم میں سے سوہوں تو جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے ہزار پرغالب رہیں گے اس لئے کدوہ بجھ کے مہیے ہیں'۔

یعنی ان لوگوں کی جنگ کسی خاص نیت ہے نہیں اور نہ کسی حق بات کے لئے ہے اور نہ بھلائی برائی کی

تميز پرجی ہے۔

ابن ایخق نے کہا مجھ سے عبداللہ بن بیٹے نے عطا بن الی رباح سے عبداللہ بن عباس کی روایت بیان کی اور کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بارمعلوم ہوا اور ہیں کا دوسو سے اور سو کا ہزار سے جنگ کرناانہیں بڑا (سخت) معلوم ہوا۔ تو اللہ نے ان برتخفیف کردی اور دوسری آیت نے اس کومنسوخ کردیا۔ اس کے بعد فر مایا:

﴿ الْأَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّالَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا مِاللَّهِ ﴾ مِانَتَيْنِ وَ إِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوْا ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهِ ﴾ "ابالله نِحْفَفْ كردى اوراس فِ معلوم كرليا ہے كہم میں ایک طرح كی كمزوری ہے اس

لئے اگرتم میں صرر کرنے والے سوہوں تو وہ دوسو پر غلبہ حاصل کریں اور اگرتم میں سے ہزار

CALLY SERVICE CO

ہوں تو وہ بچکم الہی دو ہزار پرغالب رہیں'۔

کہا کہاس کے بعدان کی بیرحالت رہی کہا گردشمن کی تعداد کے نصف ہوتے تو (بیہ بچھتے تھے کہ)ان سے بھا گنا انہیں سزاوار نہیں اور جب اس ہے بھی کم ہوتے تو (سجھتے تھے) ان سے جنگ کرنا ان پرواجب نہیں اور ان کے مقابلے سے ہٹ جانا ان کے لئے جائز ہے۔

ابن آئی نے کہا کہ اس کے بعد اس نے آپ پر قید یوں کے قید کرنے اور غنیمت کے حاصل کرنے کے متعلق ناراضی ظاہر فر مائی اور آپ سے پہلے انہیاء میں سے کسی نبی نے اپنے دشمن سے غنیمت حاصل کر کے نہیں کھائی۔

ابن آخل نے کہا کہ مجھ سے ابوجعفر محمد بن علی بن انحسین نے بیان کیا کدرسول الله شافی آئے آئے مایا:
نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَجُعِلَتُ لِیَ الْآرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُوْرًا وَأَعْطِیْتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ
وَأُحِلَّتُ لِیَ الْمُعَانِمُ وَلَمْ تُحُلَلُ لِنَبِیِ كَانَ قَبْلِی وَأَعْطِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یُوْتَهُنَّ
نَبِی قَبْلِی وَأَعْطِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یُوْتَهُنَّ نَبِی قَبْلِی وَأَعْطِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یُوْتَهُنَّ نَبِی قَبْلِی وَأَعْطِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یُوْتَهُنَّ نَبِی قَبْلِی وَأَعْطِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یُوْتَهُنَّ نَبِی فَبْلِی وَأَعْطِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یُوْتَهُنَّ لَبِی فَیْلِی وَالْعَطِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یُوْتَهُنَّ لَبُی وَالْعَظِیْتُ الشَّفَاعَة خَمْسُ لَمْ یَوْتَهُنَّ

'' مجھے رعب کے ذریعے مدودی گئی اور زمین (کے ٹکڑے) میرے لئے سجدہ گاہیں اور پاک بنا وئے گئے اور مجھے کثیر معانی کا جامع کلام عطافر مایا گیا۔اور شیمتیں میرے لئے جائز کردی گئیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی کے لئے جائز نہیں کی گئیں اور مجھے شفاعت عطافر مائی گئی۔(یہ) پانچ (چیزیں) مجھ سے پہلے کسی نبی کونہیں دی گئیں'۔

ابن ایخل نے کہا پھر فر مایا۔

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيّ (أَى تَبْلِكَ) أَنْ تَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى (مِنْ عَدُوّهِ) حَتَّى يُثْغِنَ فِي الْأَدْضِ ﴾ "كسى نبى كوحَقَ نُهْ قا (يعني آپ ہے پہلے) كداس كے پاس (اس كے دشمن) قيدى ہے رہيں يہاں تك كدوه زمين ميں خوب خون ريزى نہ كركے '۔

لینی دشمنوں کوخوب قتل نہ کر لے حتیٰ کہ انہیں اس سرز مین سے جلا وطن کر دے۔

﴿ تُرِيدُونَ عَرَضَ اللَّهُ نَيا ﴾ "تم دنيوي سازوسامان جائة مؤا-

﴿ وَاللَّهُ يُرِينُ الْأَخِرَةَ ﴾ "اورالله توانجام (كي درتي) جامتا ہے'۔

بیعنی ان کافتل تا کہ جس دین کا غلبہ وہ جا ہتا ہے۔اس دین کا غلبہ ہوجس کے ذریعے آخرت حاصل کی

جاتی ہے۔

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُهُ (اى مِنَ الْاَسَارِي وَالْمَغَانِمِ) عَذَابُ الِّيمُ

''اگر سابقہ نوشتہ الٰہی نہ ہوتا تو جو کچھتم نے (قیدی گرفتار کئے اور غلیمتوں کا مال) حاصل کیا اس کے متعلق تمہیں ضرور در دناک عذاب جھولیتا''۔

یعن اگریہ میری عادت سابقہ نہ ہوتی کہ میں بغیر کسی بات کی ممانعت کے پہلے ہی سے عذاب نہیں دیا کرتا تو ضرور تمہیں اس تمہارے کئے پرعذاب دیتا۔اوراس نے انہیں منع نہیں فرمایا تھا۔ پھراس نے آپ کے اور آپ کی امت کے لئے اپنی رحمت سے اس (مال غنیمت) کو جائز کر دیا اور رحمٰن ورجیم کی جانب سے بطور عطیہ مرحمت فرمایا۔ پھرفرمایا:

﴿ فَكُلُوا مِمَا غَنِيمَتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَقُوا اللهُ إِنَّ اللهُ غَفُودِ رَّحِيمَ ﴾
" لبذا جو کچھتم نے ننیمت میں حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ اس حال میں کہ وہ حلال اور
پاک ہے اوراللہ ہے ڈرتے رہ وہ بے شبہہ اللہ بڑاؤھا تک لینے والا 'اور بڑا مہر بان ہے'۔
اس کے بعد فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأُسْرِي إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوتِكُمْ عَيْرًا مِنْ أَيْدِيكُمْ وَاللَّهُ غَفُور رَّحِيمٌ ﴾ عَيْرًا مِنَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَ يَغْفِرُلَكُمْ وَاللَّهُ غَفُور رَّحِيمٌ ﴾

''اے نبی ان اوگوں سے کہدو ہے جوتم میں ہے کسی کے ہاتھ میں بطور قیدی کے ہوں کہ اللہ تمہار ہے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تنہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم ہے لئے دلوں میں کوئی بھلائی معلوم کرے گا تو تنہیں اس سے بہتر (چیز) عطا فر مائے گا جوتم سے لی گئی ہے اور اللہ (غلطیوں کو) بہت ڈھا تک لینے والا اور بڑارحم کرنے والا ہے''۔

اور مسلمانوں کو آپس میں قرابت دارانہ تعلقات رکھنے کی ترغیب دی اور مہاجرین و انسار میں ان کے سوا دوسروں کو چھوڑ کر۔ دینی رشتہ داری قائم فر مادی۔ اور کا فروں کے درمیان ایک دوسرے سے رشتہ داری قرار دی۔ اور فرمایا:

> ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَ فَسَادُ كَبِيرٌ ﴾ "أَكُرابِيانَهُ كُروكَ تَوْزَيْنِ مِن مِن فَتَنَاور بِرُافْسادَ مُوكًا".

لین اگردوسروں کوچھوڑ کرایماندار کارشته دارند بے اگر چدوہ دوسراحقیقی رشته داری کیوں نہ ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ یعنی حق و باطل شیمے میں پڑجائے گا۔ اور ایماندار کی رشته داری ایماندار کے ساتھ ہونے۔ کے بجائے کافر سے ہوتو زمین میں فساد ہوگا۔ دوسروں کوچھوڑ کرمہاجرین وانسار میں اس رشته داری کو قائم کرنے کے بعد پھرمیراث انہیں حقیقی رشته داروں ہی کی طرف روفر مادی جنہوں فی اسلام اختیار کرایااور فر مایا:
﴿ وَالَّذِينَ مَا مَنُواْ مِنْ بَعُدُ وَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُم فَ فَاولَنِكَ مِنْكُم وَ وَاولُوا الْارْحَامِ

بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾

''اور جولوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا تو وہ تہی میں ہے ہیں۔اورنوشتۂ اللبی کے لحاظ ہے بعض رشتہ دار بعض ہے زیادہ قریب ہیں''۔

لعنی میراث کے لحاظے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

" بے شبہہ اللہ ہر چیز کواچھی طرح سے جانے والا ہے"۔

## فہرست ان مسلمانوں کی جو بدر میں حاضر تھے

ابن ایخی نے کہا کہ یہ نام ان مسلمانوں کے ہیں جو بدر میں حاضر ہے۔قریش کی شاخ ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرق بن کعب بن لوگ بن غالب بن فہر بن ما لک بن النظر بن کنانہ میں ہے۔ محدرسول الله من گئی ہے۔ محدرسول الله من ہیں ابن عبدالله بن عبدالله بن ہاشم۔ اوراللہ اوراس کے رسول کے شیر رسول الله من ہیں جیاحمز ہ بن عبدالمطلب بن ہاشم۔ اورعلی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

اور زید بن حارث بن شرجیل بن کعب بن عبدالعزی بن امراء القیس الکلمی جن پر الله اور اس کے رسول مَنْ تَنْظِمْ نِهِ انْعَامِ فَر مایا تقا۔

ابن ہشام نے کہا کہ زید بن حارثہ بن شراحیل بن کعب بن عبدالعزی ابن امراء القیس بن عامر بن المراء القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن تو رین کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زید اللہ بن زفیدہ بن تو رین کلب بن النعمان بن عامر بن عبدود بن تو رین کنانہ بن بکر بن عوف بن عذرہ بن زید اللہ بن زفیدہ بن تو رین کلب بن

-01.3

ابن ایخی نے کہااور رسول اللہ ٹائٹیٹم کے آزاد کردہ انسہ۔ اور رسول اللہ ٹائٹیٹم کے آزاد کردہ ابو کبیشہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ انسہ شی تھے اور ابو کبشہ فاری تھے۔

ا بن ایخی نے کہا اور ابوم شد کناز بن حصن بن مربوع بن عمر و بن مربوع بن خرشہ بن سعد بن طریف بن حلان بن عنم بن غنی بن یعصر بن سعد بن قیس بن عیلان ۔

ابن مشام نے کہا کناز بن حمین۔

ابن اتخلّ نے کہااوران کا بیمام فدین الی مرفد تمزین میدالمطلب کا حلیف۔

اورعبيده بن الحارث بن المطلب \_

اوران کے دونوں بھائی الطفیل بن الحارث۔

اورالحصين بن الحارث \_

اور مطح جن كانام عوف بن اثاثة بن عباد بن عبدالمطلب تقا\_ (جمله ) باره آدمي \_

اور بن عبر شمس بن عبد مناف میں سے عثان بن عفان بن ابی العاص ابن امیہ بن عبد شمس جوا بنی بیوی رسول الله منافیظ کی صاحبز ادی رقیہ کے پاس رہ گئے تو رسول الله منافیظ کے نامیت میں ہے ) ان کو حصہ دیا تو انہوں نے عرض کی یارسول الله میراا جرفر مایاو آنجو کئے۔ (ہاں ) تمہاراا جر (مجمی ثابت ہے )۔

اورابوعد يفه بن عتبه بن رسعه بن عبدشس \_

اورابوحد یقہ کے آ زاد کردہ سالم۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوحد یفہ کا نام ہشم تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ سالم ثبیت بن یعار بن زید بن عبید بن زید بن عالک بن عوف بن ممرو بن عوف بن مرو بن عوف بن مالک بن الاوس کے اس شرط ہے آزاد کئے ہوئے تھے کہ ان کو ولاء حاصل نہ ہوگی اس نے (ثبیت نے انہیں شرط ندکور کے ساتھ آزاد کیا تو یہ ابوحذیفہ کے پاس بے یارو مددگار ہوکر آگئے تو ابوحذیفہ بن عتبہ نے انہیں متبنی بنالیا اور بعض کہتے ہیں ثبیہ بنت یعاد ابوحذیفہ بن عتبہ کی زوجیت میں تھی اس لئے جب اس نے سالم کو بشرط مذکور آزاد کیا۔ تو سالم کومولی ابی حذیفہ کہنے گئے۔

ابن المحق نے کہا کہ بعضوں کا دعویٰ ہے کہ ابوالعاص بن امیہ بن عبد شمس کے آزاد کر دہ صبیح نے بھی رسول اللہ مُنَافِیْنِم کے ساتھ نگلنے کی تیار کی کر لی تھی اس کے بعدوہ بیار ہو گئے تو ابوسلمہ بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم انہیں اپنے اونٹ پر اٹھالے گئے پھر اس کے بعد رسول اللہ منافی تیم کے ساتھ تمام جنگوں میں صبیح شریک رہے۔

اور حلفاء بی عبرشمس کی شاخ بنی اسد بن خزیمه میں ہے عبداللّٰہ بن جحش بن ریّا ب بن یعمر بن صبر ہ بن مرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد۔

اورع کاشه بن محصن بن حرثان بن قیس بن مره بن کبیر بن غنم بن دودان ابن اسد \_

اور شجاع بن وہب بن رہید بن اسد بن صہیب بن ما لک بن کبیر ابن غنم بن دودان بن اسد \_ اوران کے بھائی عقبہ بن وہب ۔

اور یز بید بن رقیش بن رئا ب بن یعمر بن صبر ه بن مر ه بن کبیر بن غنم بن دو دان بن اسد ..

اور ابوسنان بن محصن بن حرثان بن قیس ۔ عکاشہ بن محصن کے بھائی ۔

اوران کے بیٹے سان بن الی سنان۔

اورمحرز بن نصله بن عبدالله بن مره بن كبير بن غنم بن دو دان ابن اسد \_

ا در ربیعه بن انتم بن شخر و بن عمر و بن آلمیز بن عامر بن غنم ابن و دان بن اسد \_

اور حلفاء بني كبير بن غنم بن دودان بن اسد ميس ہے ثقف ابن عمرو۔

اوران کے دونوں بھائی مالک بن عمرو۔

اور مدیج بن عمرو ۔

ابن ہشام نے کہامدلاج بن عمرو۔

ابن استحق نے کہا یہ لوگ بنی حجر میں ہے بن سلیم والے ہیں۔

اورابونشی ان کے حلیف \_ (جمله ) سوله مخص \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخشی بن طی میں سے تھے اور ان کا نام سوید ابن مخشی تھا۔

ا بن اسحٰق نے کہااور بنی نوفل بن عبد مناف میں ہے دوشخص ۔

عتبه بن غز وان بن جابر بن و بب بن نسبیب بن ما لک بن الحارث ابن مازن بن منصور بن تکرمه بن

خصفه بن قيس بن عيلان \_

اورعتبہ بن غزوان کے آزاد کردہ خباب۔

اور بنی اسد بن عبدالعزی بن قصی میں ہے تین شخص۔

الزبير بن العوام بن خويلد بن اسد\_

اور حاطب بن الى بلتعه-

اورحاطب کے آزاد کردہ سعد۔

ابن ہشام نے کہا حاطب کے باپ الی بلتعہ کا نام عمر وقعااور وہ بی تخم سے تھااور حاطب کے مولی سعد بنی

کلب میں سے تھے۔

ابن اتحق نے کہا بی عبدالدار بن قصی میں ہے دوشخص ۔مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبدمناف بن عبدالدار بی قصی ۔

إورسويبط بن معد بن حريمله بن ما لك بن عميله بن السباق بن عبد الدار\_

اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے آٹھ خص

عبدالرتمٰن بنءوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ۔

اورسعد بن الى وقاص اور وقاص كانام مالك بن اجيب بن عبد مناف ابن زہر ہ تھا۔ اور ان كے بھائى عمير بن الى وقاص ۔

اوران کے حلیفوں میں سے المقداد بن عمر و بن ثغلبہ بن مالک بن ربیعہ بن ثمامہ بن مطرود بن عمر و بن مراء بن سعد بن زہیر بن ثور بن ثغلبہ بن مالک بن اشرید بن ہزل بن قالیش بن دریم بن افقین بن امود بن بہراء بن عمر و بن الحاف بن قضاعه۔

ا بن ہشام نے کہابعضوں نے ہزل بن قاس بن ذر۔اور دہیر بن تو رکہا ہے۔

ا بن اسخل نے کہااورعبداللہ بن مسعود بن الحارث بن شیخ بن مخزوم ابن صابلہ بن کا ہل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن منہ میل۔

اورمسعود بن ربیعہ بن عمر و بن سعد بن عبدالعزی بن حمالہ بن غالب ابن محلم بن عایذ و بن مبیع بن الہون بن خریمہ جوالقار ہ سے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ القارہ لقب ہے۔ اور انہیں کے متعلق کہا گیا ہے۔

قَدْ أَنْصَفَ الْقَارَةَ مَنْ رَامَاهَا.

'' یعنی جس نے القارہ کا تیراندازی ہے مقابلہ کیا اس نے ان سے انساف کا معاملہ کیا۔ اور سے اوگ تیرانداز بھے'۔

ابن ایخل نے کہا اور ذوالشمالین بن عبد عمر و بن نصلہ بن غبشان ابن سلیم بن ملاکان بن افصی بن حارثہ بن عمر و بن عامر جوفز اعد میں سے بتھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ انہیں ذوالشمالین اس لئے کہا جاتا تھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے اور ان کا نام عمیر تھا۔

ابن آمخن نے کہااور خباب بن الارت۔

ابن ہشام نے کہا خباب بن الارت بی تمیم میں سے تھے اور ان کی اولا دبھی ہے اور وہ کو نے میں رہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ خباب خزا عد میں سے تھے۔

ابن الحق نے کہااور بی تمیم بن مرہ میں ہے یا نچ آ دمی۔

ابو بکرااصدیق اور آپ کانام منتیق بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تمیم تھا۔ ابن بشام نے کہا کہ ابو بکر کانام عبداللہ تھا اور منتیق آپ کالقب تھا اور بہلقب آپ کی خوبصور تی اور

ے (الف) میں خط کشید والفاظ نہیں ہیں۔(احمرمحمودی)۔ ع (الف) میں نہان لکھ دیا ہے جوتح لیف ہے۔(احم<sup>مج</sup>ودی)

شرافت کے سب تھا۔

ابن ایخق نے کہا اور ابو بکر کے آزاد کردہ بلال بلال بنی جمح کے مولدین میں سے بتھے ان کو ابو بکرنے امیہ بن خلف سے خرید اتھا۔ اور بلال رباح کے بیٹے تھے۔ ان کی کوئی اولا دنہ تھی۔

اورعام بن نبير ٥\_

ابن ہشام نے کہا کہ عامر بن فبیرہ بن اسد کے مولدین میں سے اور سیاہ فام شے۔ انہیں ہے ابو بکرنے انہیں خریدا تھا۔

ا بن ایخق نے کہاا ورصہیب بن سنان جو نمر بن قاسط میں ہے تھے۔

ابن ہشام نے کہاالنمر بن قاسط بن ہنب بن افضی بن جدیلہ بن اسد بن ربعہ بن نزار۔اور بعض کہتے ہیں افضی بن جدیان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔ اور ہیں افضی بن دعمی بن جدیلہ۔ بعض کہتے ہیں کہ صبیب عبداللہ بن جدعان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ روی تیجے۔ بعضول نے کہا ہے کہ وہ النم بن قاسط میں سے متھاور رومیوں کے پاس قید ہو گئے تھے اور انہیں رومیوں بی سے خریدا گیا تھا۔ رسول اللہ من الله تا کے حدیث کی روایت کی گئی ہے کہ صبیب سابق المووم صہیب تمام رومیوں پر سبقت کرنی والے ہیں۔

ابن آخل نے کہااورطلحہ بن عبیداللہ بن عثمان بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم ۔ بیشام کے رہے والے سے ۔ رسول الله منافیظ کے بدر سے والی ہونے کے بعد بیر آئے اور آپ سے گفتگو کی تو آپ نے انہیں بھی (غنیمت بدر میں ہے) حصہ عنایت فر مایا۔ انہوں نے عرض کی یارسول الله منافیظ مجھے بھی اجر ملے گا تو فر مایا: واجو کہ اور تمھادا. ''اجر (بھی ثابت ہے)''۔

ابن آخلی نے کہااور بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ میں سے پانچ آ دمی۔ابوسلمہ بن عبدالاسداورابوسلمہ کا نام عبدالله بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم تھا۔

اور شاس بن عثان بن الشريد بن سويد بن برمي بن عامر بن مخز وم ـ

ابن ہشام نے کہا کہ شام عثان تھا اور شاس ان کا نام اس وجہ سے پڑا گیا کہ وہ شامیۃ میں سے تھے اور زمانہ جاہلیت میں مکہ آئے تھے اور (بہت) خوب صورت تھے ۔ لوگ ان کی خوبصورتی کو دیکھا کر حیران ہو گئے تو عقبہ بن ربیعہ نے جوشاس کا ماموں تھا کہا کہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ خوب روشاس کوااتا :وں اور این بعنا نے عثان بن عثان کولا یا تو ان کا نام شہور :وگیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الزہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن ابخ شخان میں مثان کولا یا تو ان کا نام شہور :وگیا۔ اس کا ذکر ابن شہاب الزہری وغیرہ نے کیا ہے۔ ابن اسد تھا اور اسدکی کئیت ابن اسد تھا اور اسدکی کئیت ابوجند بھی ۔ اور وہ عبد اللہ بن عمر بن مخروم کا جیٹا تھا۔

اورعمار بن ياسر ـ

ابن ہشام نے کہا کہ ممار بن یا سرعنسی مذج کی شاخ میں سے تھے۔

ابن انتحق نے کہااورمعتب بنعوف بن عامر بن فضل بن عفیف بن کلیب بن حبشیہ بن سلول بن کعب بن عمر و ۔ ان کے (بنی مخزوم کے ) حلیف تصاور تھے بن خزاعہ میں سے ۔ اور عیبا مہ جنہیں کہا جاتا تھاوہ یہی ہیں ۔ اور بنی عدی بن کعب میں سے چودہ شخص ۔

عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن عبد الله بن قرط بن ریاح ابن رزاح بن عدی۔

اور عمر بن الخطاب كے آزاد كردہ مجع جو يمن والوں ميں سے تھے۔اور بدر كے روز دونوں صفوں كے درميان مسلمانوں ميں سے جوسب سے درميان مسلمانوں ميں سے جوسب سے درميان مسلمانوں ميں سے جوسب سے بہلے شہيد ہوئے وہ يہى تھے۔ان كو تير سے مارا گيا تھا۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیج بی عکب میں سے تھے۔

ابن استحق نے کہاا درعمر و بن سراقہ بن المعتمر بن انس بن اداۃ بن عبد الله بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی۔ اور ان کے بھائی عبد اللہ بن سراقہ۔

اور واقد بن عبدالله بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبه بن مربوع ابن حظله بن مالک بن زيد مناة بن تميم جوان کے حلیف تھے۔

اورخو لی بن ایی خو لی۔

اور ما لک بن ابی خولی ان کے دونوں حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابوخو لی عجل بن مجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل میں سے تھا۔

ابن ایخی نے کہااور عامر بن رہید جوآل الخطاب کے حلیف غزبن وائل میں ہے تھے۔

ابن ہشام نے کہا غزبن واکل بن قاسط بن ہنب بن افصی بن جدیلہ بن اسد بن رہیمہ بن نزار۔

اور بعض کہتے ہیں افصی بن وغی بن جدیلہ۔

ا بن انتحق نے کہااور عامر بن البکیر بن عبدیالیل بن ناشب بن وغیر و بنی سعد بن لیث میں ہے۔ اور عاقل بن البکیر ۔

اور خالدین البکیر پ

اورایاس بن البکیر بی عدی بن کعب کے حلیف۔

ا در سعید بن زید بن ممر و بن نفیل بن عبدالعزی بن عبدالقد بن قرط بن ریاح بن رزاح بن عدی بن کعب

رسول الله من في المرس واليس مونے كے بعد به شام سے آئے اور آپ سے عرض كى تو آپ نے انہيں ( غنیمت بدر میں ہے ) حصہ عنایت فر مایا۔انہوں نے عرض کی مارسول اللہ مجھے بھی اجر ملے گا فر مایا:

وَٱجْوِكَ \_اورتمهارااجر (بھی ٹابت ہے)۔

اور بی بچ بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے یا پچھخص ۔

عمان بن مظعون بن حبيب بن وجب بن حد افة بن جم

اوران کے بیٹے السائب بن عثمان \_

اوران کے دونوں بھائی قدامۃ بن مظعون ۔

اورعبدالله بن مظعون -

اورمعمر بن الحارث بن معمر بن حبيب بن وہب بن حذ افتہ بن جمح \_

اور بی ہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے ایک شخص ۔

خنیس بن حد افعه بن قیس بن عدی بن سعید بن سم

اور بن عامر بن لوی کی شاخ بن مالک بن حسل بن عامر میں سے یا پی مخص ابوسبرہ بن رہم بن عبدالعزی بن ابی قیس بن عبدو دبن نصر بن ما لک ابن حسل ۔

اورعبدالله مخرمه بن عبدالعزى بن الي قيس بن عبدود بن نصر بن ما لك اورعبدالله بن سهيل بن عمرو بن عبدتمس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن حسل ۔ بیاینے باپ مہیل بن عمرو کے ساتھ نکلے تھے۔ جب لوگ بدر میں آ کراتر ہے تو یہ بھاگ کررسول اللہ فالٹی فائی آئے اور آپ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک رہے۔ اور سہیل بن عمر و کے آ زاد کر دہ عمیر بن عوف ۔

اوران کے حلیف سعدین خولہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ سعد بن خولہ یمن کے تھے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی الحارث بن فہر میں سے یا پچھخف ۔

ابوعبيده بن الجراح اوران كانام عامر بن عبدالله بن الجراح بن بلال بن الهيب ابن ضبه بن الحارث تقاـ

اورعمر وبن الحارث بن زمير بن الى شدا دبن ربيعه بن ملال بن امهيب بن ضبه بن الحارث \_

اور تهمیل بن وہب بن ربیعہ بن ہلال بن اہیب بن ضبہ بن الحارث \_

اوران کے بھائی صفوان بن وہب اور پیدونوں البیصاء کے بیٹے تھے۔

اورغمرو بن انی سرح بن ربیعه بن ہلال بن اہیب بن ضبه ابن الحارث \_

### 

نرنس جمله مهاجرین جو بدر میں حاضر تھے اور جن کورسول اللّٰه مَنَّی تَیْزَلَم نے حصہ اور اجرعطافر مایا (وہ سب) تر اس تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ابن اتخق کے سوا دوسرے بہت سے اہل علم نے بدری مہاجرین میں بنی عامر بن لوگ میں ہے مامر بن لوگ میں سے دہب بن البی سرح کا اور طالب بن عمر و کا اور بنی الحارث بن فہر میں سے عیاض بن البی زہیر کا بھی ذکر کیا ہے۔

## انصاراوران کے ساتھی

ابن آئی نے کہا کہ رسول اللہ مخافی کے ساتھ مسلمان انصاراوس بن حارثہ بن تغلبہ بن عمرو بن عامر کی شاخ بن عبر الشمل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن ما لک بن الاوس میں سے بیندر وضخص۔
معد بن معاذ بن النعمان بن امر القیس بن زید بن عبد الاشہل ۔

اورغمرو بن معاذبن النعمان \_

اورالحارث بن اوس بن معاذبن النعمان\_

اورالحارث بن انس بن را فع بن امرُ القيس \_

اور بی مبید بن کعب عبدالاشهل میں سعد بن زید بن ما لک بن عبید۔

اور بی زعوراء بن عبدالاشبل میں ہے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے زعوراء کہاہے۔

سلمه بن سلامه بن وقش بن زعبه بن زعوراء \_

اورعبادین بشرین وتش بن زغبه بن زعوراء ـ

ا درسلمه بن ثابت بن وش \_

اوررافع بن يزيد بن كرز بن سكن بن زعوراء \_

اور الحارث بن خزمہ بن عدی بن ابی بن غنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج ۔ بن عوف بن الخزرج میں سے ان کے حلیف ۔

اور بنی حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف محمد بن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ بن الحارثہ بن لیں ہے

اور بن حارثہ بن الحارث میں ہے ان کے حلیف سلمہ بن اسلم بن حریش بن عدی بن مجدعہ بن الحارث ۔

ابن ہشام نے کہاا سلام بن حریس بن عدی۔

ا بن آئی نے کہااورابوالہیثم بن التیبان \_

ا ورعبيد بن التيبان \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعض عتیک بن التیبان کہتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہااورعبداللہ بن مہل۔

ابن ہشام نے کہاعبداللہ بن ہبل بی زعوراءوالے۔اوربعضوں نے کہا غسان میں سے تھے۔

ابن ایخق نے کہااور بنی ظفر کی شاخ بنی سوا دین کعب ( اور کعب ہی کا نا م ظفر ہے ) میں ہے دو شخص ۔

ابن ہشام نے کہا ظفرین الخزرج بنعمرو بن مالک بن اوس۔

ا بن اسخق نے کہا قما وہ بن النعمان بن زید بن عامر بن سوا د۔

اورعبید بن اوس بن ما لک بن سواد ۔

ابن ہشام نے کہا عبید بن اوس وہ ہیں جنہیں مقرن کہا جاتا تھا اس لئے کہانہوں نے بدر کے روز حیار قید یوں کوایک جگہ کردیا تھا اورانہوں نے اس روزعقیل بن ابوطالب کوبھی گرفتار کیا تھا۔

ابن آتخی نے کہااور بنی عبد بن رزاح بن کعب میں سے تین آ دمی نے کہااور بنی عبد بن رزاح بن کعب میں سے تین آ دمی نے

اورمعتب بن عبد-

اوران کے حلیفوں میں ہے بنی ملی میں سے عبداللہ بن طارق۔

اور بنی حارثہ بن الحارث بن الخز رج بن عمر و بن ما لک بن الاوس میں ہے تین شخص ۔

مسعود بن سعد بن عامر بن عدى بن جشم بن مجدعه بن حار شه

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے مسعود بن عبدسعد کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہاا درابوعیس بن جبر بن عمر و بن زید بن جشم بن مجدعہ بن حارثہ۔

اوران کے حلیف بنی بلی میں ہے ابو بردہ بن نیار جن کا نام ہانی بن نیار بن عمرو بن عبید بن کلا ب بن

د جمان بن غنم بن ذیبان بن جمیم بن کابل بن ذبل بن بن بنی بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه تقا۔

ابن ایخل نے کہااور بنی عمر و بن عوف بن ما لک بن اوس کی شاخ بنی ضبیعہ بن زید بن ما لک بن عوف بن عمر و بن عوف میں سے یا پچشخص ۔

عاصم بن ثابت بن قيس اورقيس بي ابوالا للح بن عصمه بن ما لك بن امة بن ضبيعه تقار

ا ورمعتب بن قشر بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورابوكيل بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

اورغمر وبن معبد بن الا زعر بن زيد بن العطاف بن ضبيعه -

ابن ہشام نے کہاعمیر بن معبد۔

ا بن اسخق نے کہااورسبل بن حنیف بن واہب بن انکیم بن نقلبہ بن مجدعہ بن الحارث ابن عمر و۔اورعمر و

ہی و شخص ہے جس کو بخرج بن حنش بن عوف بن عمر و بن عوف کہا جاتا تھا۔

اور بنی امیه بن زید بن ما لک میں ہے نوشخص \_

مبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر بن زید بن امیه-

اورر فاعه بن عبدالمنذ ربن زنبر ـ

ا در سعد بن عبید بن النعمان بن قبس بن عمر و بن زید بن امیه ـ

اورعويم بن ساعده۔

اوررافع بن عنجد ٥ \_

ابن ہشام نے کہاعنجد وان کی ماں تھی۔

ابن ایخق نے کہااور عبید بن الی عبید۔

اورىغلىه بن حاطب \_

اوران لوگوں کواس بات کا دعویٰ تھا کہ ابولیا بہ بن عبدالمنذ راورالحارث بن حاطب رسول اللّه منافقیّتی کے ساتھ نکلے متھے تو آپ نے ان دونوں کو واپس فر مادیا اور ابولیا بہ کو مدینه پرامیر مقرر فر مایا تھا اور اصحاب بدر کے ساتھ ان دونوں کو دو جھے عنایت فر مائے متھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے انہیں الروحاءے واپس فر مایا تھا۔

ابن ہشام نے کہااور حاطب عمرو بن عبید بن امید کا بیٹا تھااورا بولیا بہ کا نام بشیرتھا۔

ابن اسخق نے کہااور بنی عبید بن زید بن مالک میں ہے سات شخص ۔

انيس بن قياده بن ربيد بن خالد بن الحارث بن عبيد \_

اوران کے حلیفوں بنی بلی میں ہے معن بن عدی بن الحجد بن العجلان البی ضبیعہ۔

اور ثابت بن اقرم بن تغلبه بن عدى بن العجلان \_

اورعبدالله بن سلمه بن ما لك بن الحارث بن عدى بن العجلاا ن \_

اورزیدین اسلم بن تغلبه بن عدی بن انعجلان \_

اور ناصم بن عدی بن الحجد بن العجلان نکلے تھے۔لیکن رسول اللّدمنی نیز م نے انہیں واپس فر ما دیا اور اصحاب بدر کے ساتھ انہیں حصہ عطافر مایا:

اور بی نغلبہ بن عمر و بن عوف میں ہے سات شخص ۔

عبدالله بن جبیر بن النعمان بن امیه بن البرک اورالبرک کا نام امراءالقیس ابن ثعلبه تھا۔ اور عاصم بن قیس ۔

ا بن ہشام نے کہا عاصم بن قیس بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرءالقیس بن تغلبہ۔ ابن ایخق نے کہااور ابونسیاح بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امرُ القیس بن ثغلبہ۔ اور ابو چنہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابوضیاح کے بھائی تھے۔اوربعضوں نے ابوحبہ کہا ہے اورامرُ القیس کوالبرک بن ثغلبہ کہاجا تا تھا۔

ابن اتنی من من کہا اور سالم بن عمیر بن ثابت بن النعمان بن امیہ بن امر ، القیس ابن تغلبہ۔
ابن ہشام نے کہا بعضوں نے ثابت بن عمرو بن تغلبہ بھی کہا ہے۔
ابن اسحق نے کہا اور الحارث بن النعمان بن امیہ بن امر القیس بن تغلبہ۔
اور خوات بن جبیر بن النعمان جن کورسول الدمن فیلے نے اسحاب بدر کے ساتھ جسہ عطافر مایا۔
اور بن جج بی بن کلفہ بن عوف بن عمرو بن عوف میں سے دوشخص۔
منذ ربن محمد بن عقبہ بن احجہ بن الجلاح بن الحرلیش بن جج بی بن کلفہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے الحریس بن بچمی کہاہے۔

ابن ایخق نے کہااوران کے حلفاء بنی انیف میں سے ابوعقیل بن عبداللہ بن نتلبہ بن بیجان بن عامر بن الحارث بن مار بن الحارث بن مار بن عمیل بن غران الحارث بن مار بن عمیلہ بن جشم بن عبداللہ بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیلہ بن تشمیل بن فران بن بلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے تمیم بن اراشہ اور سمیل بن فاران کہا ہے۔ ابن اسلح نے کہااور بی عنم بن اسلم بن امراکقیس بن مالک ابن الاوس میں سے پانچ آ دمی۔ سعد بن خشیمہ بن الحارث بن مالک بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارثہ بن عنم ۔ اور ون سروق ال

اورمنذ ربن قندامه\_

اور ما لک بن قدامه بن عرفجه \_

ابن مشام نے کہا عرفجہ بن کعب بن النحاط بن کعب بن حارث ابن غنم ۔

ابن اسخل نے کہااورالحارث بن عرفجہ ۔

اور بی عنم کے آزاد کردہ تمیم۔

ابن ہشام نے کہا کتمیم سعد بن ختیمہ کے آزاد کروہ تھے۔

ا بن ایخق نے کہاا وربی معاویہ بن ما لک بنعوف بنعمر و بنعوف میں ہے تین آ دمی۔

جبير بن تتنك بن الحارث بن قيس بن ميشه بن الحارث بن اميه بن معاوييه

اور ما لک بن نمیلہ ۔ان کے حلیف بی مزینہ میں ہے۔

اوران کے حلیف بنی بلی میں سے النعمان بن عصر۔

غرض اوس میں ہے رسول اللّٰہ مُنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهِ مِنْ الللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّٰمِنْ الللّ

ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللّہ مُن الحَیْرِ کے ساتھ مسلمان انصار الخزرج کے قبیلہ بن امرء القیس بن مالک بن نقلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں سے جیار شخص۔

خارجه بن زید بن ابی زہیر بن ما لک بن امرءالقیس \_

اورسعد بن رہیج بن عمر و بن ابی زہیر بن مالک بن امراءالقیس ۔

اورعبدالله بن رواحه بن ثغلبه بن امرُ القيس بن عمر و بن امرُ القيس \_

اورخلا دبن سوید بن تغلبه بن عمر و بن حارثه بن امر القیس \_

اور بنی زید بن ما لک بن نغلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج میں ہے دو مخص۔

بشر بن سعد بن تعلبه بن خلاس بن زيد

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جلاس کہا ہے اور ہمارے خیال میں پیلطی ہے۔

اوران کے بھائی ساک بن سعد۔

اور بی عدی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزج میں سے تین آ دمی۔

سبیع بن قیس بن عیشه بن امیه بن ما لک بن عامر بن عدی\_

اوران کے بھائی عباد بن قیس بن عیشہ۔ .

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن عبسہ بن امید کہا ہے۔

ابن ایخی نے کہااورعبداللہ بن عبس ۔

اور بن احمر بن حارثہ بن تغلبہ بن کعب بن الخز رج بن الحارث ابن الخز رج میں ہے ایک ہی

تخص -

یزید بن الحارث بن قیس بن ما لک بن احمرانہیں کوا بن تسحم بھی کہا جاتا ہے۔ ابن ہشام نے کہا تسحم ان کی ماں تھی اور بنی القین بن جسر میں سے عورت تھی۔ ابن اسحٰق نے کہا اور بن جشم بن الحارث بن الخزرج۔ اور زید ابن الحارث بن الخزرج میں سے جو دونوں توام تھے جا رشخص۔

خبیب بن اساف بن عتبه بن عمر و بن خدیج بن عامر بن جشم \_

ا درعبدالله بن زید بن تغلبه بن عبدریه بن زید ـ

اوران کے بھائی حریث بن زید بن تغلبہ۔

اورانہوں نے سفیان بن بشر کے متعلق بھی (شرکت بدر کا) دعویٰ کیا ہے۔

ابن ہشام نے کہا سفیان بن نسر بن عمر و بن الحارث بن کعب ابن زید۔

ابن آتخی نے کہااور بی جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج میں سے حیار آ دمی۔

تمیم بن بعار بن قیس بن عدی بن امیه بن جداره۔

اور بنی حارثہ میں سے عبداللہ بن عمیر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عبداللہ بن عمیر بن عدی بن امیہ بن جدارہ کہا ہے۔

ا بن الحق نے کہااورزید بن المزین بن قیس بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

ابن بشام نے کہازید بن المری۔

ا بن آتخق نے کہاا ورعبداللہ بن عرفطہ بن عدی بن امیہ بن جدارہ۔

اور بنی الا بجر میں ہے جن کو بنوخدر ہ بن عوف بن الحارث بن الخز رج بھی کہتے ہیں ایک شخص ۔

عبدالله بن ربيع بن قيس بن عمر و بن عبا د بن الا جر \_

اور بی عوف بن الخزرج کی شاخ بی عبید بن ما لک بن سالم بن عنم ابن عوف بن الخزرج میں سے جس کو بنوالحبلی بھی کہتے ہیں۔ دوشخص۔

ابن ہشام نے کہاالحبلی کا نام سالم بن غنم بن عوف تھا۔اس کے پیٹ کے بڑے ہونے کے سبب سے الحبلی مشہور ہوگیا۔

عبدالله بن عبدالله بن ابی بن ما لک بن الحارث بن عبید جوا بن سلول کے نام ہے مشہورتھا۔سلول ایک

عورت کا نام تھا جواس کی ( الی کی ) مال تھی۔

اوراوس بن خولی بن عبدالله بن الحارث بن عبید \_

اور بن حزء بن عدى بن ما لك بن سالم بن غنم ميں ہے چھے خص۔

زيد بن ود ليه بن عمر و بن قيس بن جزء ـ

اور بی عبداللہ بن غطفان میں ہان کے حلیف عقبہ بن وہب ابن کلدہ۔

اورر فاعه بن عمر و بن زید بن عمر و بن تغلبه بن ما لک بن سالم بن غنم په

اوریمن والےان کے حلیف عامر بن سلمہ بن عامر۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عمرو بن سلمہ کہاہے اور وہ بی بلی کی شاخ قضاعہ میں سے تھے۔

ابن الحق نے کہااور ابوحمینیہ معبد بن عباد بن قشیر بن المقدم بن سالم بن عنم \_

ابن ہشام نے کہامعبد بن عبادہ بن قشغر بن المقدم اور بعضوں نے کہا عبادہ بن قیس بن القدم \_

ابن ایخی نے کہااوران کے حلیف عامر بن البکیر ۔

ا بن ہشام نے کہا عامر بن العَلیرا وربعض عاصم بن العکیر کہتے ہیں۔

ا بن ایخق نے کہااور بنی سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخز رج کی شاخ بنی العجلان بن زید بن غنم

بن سالم میں ہے ایک شخص ' نوفل بن عبد اللہ بن نصلہ بن مالک بن العجلان ۔

اور بنی اصرم بن فہر بن تغلبہ بن غنم بن سالم بن عوف میں ہے دوشخص۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیغنم بن عوف ہے جوسالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخز رج کا بھائی ہے اور

غنم بن سالم وہ ہے جس کے متعلق اس سے پہلے ابن ایخق نے کہددیا ہے۔

عبادہ بن الصامت بن قیس بن اصرم ۔اوران کے بھائی اوس ابن الصامت ۔

اور بنی دعد بن فہر بن تغلبہ بن غنم میں ہےا یک شخص النعمان بن ما لک ابن تغلبہ بن دعداور بیالنعمان وہ ہیں جن کوقو قل کہا جاتا تھا۔

اور بن قریوش بن غنم بن امیه بن لو ذان بن سالم میں ہے ایک شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قریوش بن عنم کہاہے۔

طابت بن ہزال بن عمر و بن قریوش۔

اور بی مرضحة بن عنم میں ہے ایک شخص ابن سالم مالک بن الدخشم بن مرضحه۔

ابن ہشام نے کہاما لک بن الدخشم بن مالک بن الدخشم بن مرضخہ۔

ابن ایخ نے کہااور بی لوذان بن سالم میں سے تین آ دمی۔

ر بیج بن ایاس بن عمر و بن غنم بن امیه بن او ذان به

اوران کے بھائی ورقہ بن ایاس۔

اوران کے بین والے حلیف عمر و بن ایاس۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کہا کہ عمر و بن ایاس رتبیج اور ورقد کے بھائی تھے۔

ا بن التحق نے کہااوران کے حلیف بنی بلی کی شاخ بنی غصینہ میں سے یا پی شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ غصینہ ان کی مال بھی اور ان کے باپ کا نام عمر و بن عمار ہ تھا۔

المحبذ ربن ذیا دبن عمر و بن زمز مه بن عمر و بن تمار ه بن ما لک بن غصینه ابن عمر و بن بتیر ه بن مشنو بن قسر بن تیم بن اراش بن عامر بن عمیله بن تسمیل بن فران بن بلی بن عمر و بن الحاف بن قضاعه به

ابن ہشام نے کہابعضوں نے قسر بن تمیم بن اراشہ کہاہے۔

اورسمیل بن فاران اورالمجذر کا نام عبدالله تھا۔

ا بن آتخق نے کہا اور عباد ہ بن الخشخاش بن عمر و بن زمز مہ۔

اورنجاب بن تغلبه بن خز مه بن اصرم بن عمر و بن عماره -

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بحاث بن ثغلبہ کہا ہے۔

ا بن اتحق نے کہا اور عبداللہ بن ثقلبہ بن خزمہ بن اصرم اور ان اوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے حلیف بی

بہراء عتبہ بن ربیعہ بن خالد بن معاویہ نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔

ا بن ہشام نے کہا کہ منتبہ بن بہزی سلیم میں ہے ہے۔

ا بن اسخق نے کہااور بنی ساعدہ بن کعب بن الخزر کی شاخ بنی ثقلبہ بن الخزر ن بن ساعدہ میں ہے دو صلہ۔ ابود جانہ –اک بن خرشہ۔

ا بن ہشام نے کہاا بود جاند اک بن اوس بن خرشہ بن اوذ ان بن عبدود بن زید بن تعلیہ۔

ا بن انتخلّ نے کہااورالمنذ ربن عمرو بن حنیس بن حارثہ بن لوذ ان بن عبدود بن زید بن تغلبہ۔

ا بن ہشام نے کہابعضوں نے المنذر بن عمر و بن حثیش کہا ہے۔

ا ہن استحق نے کہا اور بنی البدی ہن عام ہن عوف بن حارثہ ہن نمر و بن الخزیر تی بن ساعدہ میں ہے دوشخص ۔

ابواسید بن مالک بن رسید بن البدی \_

اور ما لک بن مسعوداوروہ البدی کی طرف (منسوب ہیں )۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ مالک ابن مسعود بن البدی ہے۔

ابن ایخی نے کہااور بی طریف بن الخز رج بن ساعدہ میں ہے ایک شخص۔

عبدر به بن حق بن اوس بن وتش بن تغلبه بن طریف \_

اوران کے بی جبینہ کے حلیفوں میں سے یا پچھخص۔

كعب بن حمار بن نعلبه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے کعب بن جماز کہا ہے اور وہ غیشان میں سے تھے۔

ابن آمخق نے کہااورضمرہ۔

اورزياد\_

اوربسبس عمر د کے بیٹے۔

ابن ہشام نے کہا کہ ضمرہ اور زیاد بشر کے بیٹے تھے۔

ابن آتخی نے کہااور بنی بلی میں سے عبداللہ بن عامر۔

اور بن جشم بن الخزرج کی شاخ بن سلمه بن سعد بن علی بن اسد بن سار ده بن تزید بن جشم بن الخزرج

کے قبیلہ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ سے بارہ مخص ۔

خراش بن الصمه بن عمرو بن الجموح بن زید بن حرام \_

اورالحباب بن المنذ ربن الجموح بن زيد بن حرام \_

اورعمير بن الحمام الجموح بن زيد بن حرام \_

اورخراش بن الصمه کے آزاد کردہ تمیم۔

اورعبدالله بنعمرو بن حرام بن نقلبه بن حرام بـ

اورمعاذ بن عمرو بن الجموح \_

اورمعو ذبن عمروبن الجموح بن زيد بن حرام\_

اورخلا دبن عمروبن الجموح بن زید بن حرام \_

اورغتبه بن عامر بن نا بي بن زيد بن حرام \_

اوران کے آزاد کردہ حبیب الاسود۔

اور ثابت بن تغلبہ بن زید بن الحارث بن حرام اور بیروہ تغلبہ ہیں جوالجذع کہلاتے تھے۔

اورعمير بن الحارث بن ثغلبه بن الحارث بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ یہاں جہاں الجموح آیا ہے اس سے مراد الجموح بن زید ابن حرام ہے بجز جدین الصمہ کے کہ وہ الصمہ بن عمر وبن الجموح بن حرام ہے۔

ابن ہشام نے کہاعمیر بن الحارث بن لبدہ بن تغلبہ ہے۔

ابن اسخق نے کہا اور بنی عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ کی شاخ بنی خنساء بن سنان بن عبید میں

ے نوآ دی۔

بشير بن البراء ب معرور بن صحر بن ما لك خنساء ..

اورالطفیل بن ما لک بن خنساء۔

اورالطفيل بن النعمان بن خنساء \_

اورسنان بن منى بن صحر بن خنساء۔

اورعبدالله بن الجدين تيس بن صحرين خنساء \_

اورعتبه بنعبدالله بن صحر بن خنساء ۔

اور جبار بن صحر بن صحر بن امیه بن خنساء۔

اورخارجه بن حمير \_

اورعبدالله بن حميران کے دونوں حليف جو بنی د ہمان ميں سب سے زيادہ بہا در تھے۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے جبار بن صحر بن امیہ بن حناس کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہااور بنی خناس بن سنان بن عبید میں سے سات شخص ۔

يزيد بن المنذر بن مرح بن خناس\_

اورمعقل بن المنذر بن سرح بن خناس \_

ا درعبدالله بن النعمان بن بلدمه۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے بلذ مداور بلدمہ کہا ہے۔

ابن الحق نے کہااور الضحاک بن حارثہ بن زید بن ثعلبہ بن مبیدا بن عدی۔

اورسوا دبن زریق بن تغلبه بن عبید بن عدی \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سوا دبن رزن بن زید بن تغلبہ کہا ہے۔

ا بن اتخل نے کہااورمعبد بن قبیس بن سخر بن حرام بن رہید بن عدی بن نغنم بن کعب بن سلمہاور بعضوں

نے بروایت ابن ہشام معبد بن قیس بن صفی بن صحر بن حرام ابن ربیعہ کہا ہے۔

ا بن التحقّ نے کہاا ورعبداللہ بن قیس بن صحر بن حرام بن ربیعہ بن عدی ابن عنم ۔

اور بی النعمان بن سنان بن عبید میں سے حیار شخص ۔

عبدالله بن عبدمناف بن النعمان -

اور جابر بن عبدالله بن رئاب بن العمان \_

اورخليد وبن قيس بن النعمان -

اوران کے آ زاد کر دوالنعمان بن بیار۔

ا وربی سوا دبن عنم بن کعب بن سلمه کی شاخ بنی حدید ه بن عمر و بن عنم ابن سوا دمیس سے حار شخص ۔

ا بن ہشام نے کہا کہ عمر و بن سواد ہے۔ سوا د کوغنم نا می کو ٹی لڑ کا نہ تھا۔

ا بوالمنذ ریزید بن عامر بن حدیده ۔

اورسليم يزيد بن عامر بن حديده-

اورقطبه بن عامر بن حديده-

اورسلیم بن عمرو کے آ زا دکر دوعنتر ہ۔

ا بن بشام نے کہا کہ عنتر و بن ملیم بن منصور کی شاخ بنی ذکوان میں سے تھے۔

ا بن اسلی نے کہا بی عدی بن نالی بن عمر و بن سوا دبن عنم میں ہے جیھنص۔

عبس بن عامر بن عدی\_

اورنغلبه بن عنمه بن عدى ـ

اورالواليسر كعب بنعمرو بنعباد بنعمرو بنغنم بن سواد ـ

اورسېل بن قيس بن الي کعب بن القين بن کعب بن سوا د ـ

اور عمر و بن طلق بن زید بن امیه بن سنان بن کعب بن غنم ب

اور معاذیبن جبل بن ثمر و بن اوس بن عاید بن عدی بن کعب بن عدی این اوی بن سعد بن علی بن اسد

بن سار د و بن تزید بن جشم بن الخزرن بن حاریثه ابن ثغلبه بن عمر و بن عامر به

ا بن ہشام نے کہااوی بن عباد بن عدی بن کعب بن عمر و بن ادی بن سعد۔

ابن بشام نے کہا کہ ابن اتحق نے معاذ بن جبل کو بی سواد میں اس لئے شار کیا ہے۔ کہ اگر چہوہ ان میں سے نہ تھے لیکن (رہتے ) انہیں میں تھے۔

ا بن اسخق نے کہااور جن لوگوں نے بی سلمہ کے بتوں کوتو ژا۔

و ومعاذین جبل \_

اورعبدالله بن انیس \_

اور تغلبہ بن عنمہ بتھے۔اور بیسب کے سب بنی سواد بن غنم میں سے تھے۔

ا بن اتنی نے کہا اور بنی زریق بن عامر بن زریق بن عبد حارثہ بن مالک ابن نفضب بن جشم بن

الخزرج كى شاخ بنى مخلد بن عامر بن زريق ميس سے سات آ دمى ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے عامر بن الا زرق کہا ہے۔

قيس بن محصن بن خالد بن مخلد \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے قیس بن حصن کہا ہے۔

ا بن ایخی نے کہااور ابو خالد الحارث بن قیس بن خالد بن مخلد۔

اورجبير بن اياس بن خالد بن مخلد \_

اورا بوعیا و ه سعد بن عثمان بن خلد و بن مخلد \_

اوران کے بھائی عقبہ ہنء ثان بن خلدہ بن مخلد۔

اور ذکوان بن عبدقیس بن خلد ه بن مخلد \_

اورمسعودین خلده بن عامر بن مخلد .

اور بن خالد بن عامر بن زریق میں ہے ایک صاحب عباد بن قیس بن عامر بن خالد۔

اور بن خلدہ بن عامر بن زریق میں ہے یا بچ شخص۔

اسعد بن يزيد بن الفاكه بن زيد بن خلده ـ

اورالفا كه بن بشرين الفاكه بن زيد بن خلده -

ابن مشام نے کہابسر بن الفاک۔

ا بن الحق نے کہااور معاذ بن ماعص بن قبس بن خلدہ۔

اوران کے بھائی عایذ بن ماعص بن قیس بن خلدہ۔

اورمسعود بن سعد بن قيس بن خلده په

اور بنی العجلان بن عمر و بن عامر بن زریق میں ہے تین آ دمی۔

ر فاعه بن رافع بن ما لک بن العجلان \_

اوران کے بھائی خلا دبن رافع بن مالک بن العجلان \_

اورعبيد بن زيد بن عامر بن العجلان \_

اور بنی بیاضہ بن عامر بن زریق میں سے چھآ دمی۔

زیا دبن لبید بن تغلبه بن سان بن عامر بن عدی بن امیه بن بیاضه ۱

اورفروه بن عمرو بن و ذفه بن عبيد بن عامر بن بياضه ـ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے ودفہ کہاہے۔

ابن اسخق نے کہااور خالد بن قیس بن ما لک بن العجلان بن عامر بن بیاضہ۔

اوررجیله بن نقلبه بن خالد بن نقلبه بن عامر بن بیاضه ـ

ابن مشام نے کہا کہ بعضوں نے رحیلہ کہاہے۔

ا بن اسخق نے کہااورعطیہ بن نو رہ بن عامر بن عطیہ بن عامر بن بیاضہ۔

اورخلیفه بن عدی بن عمر و بن ما لک بن عامر بن نبیره بن بیاضه ـ

ابن ہشام نے کہابعضوں نے حلیفہ کہا ہے۔

ابن آئق نے کہا اور بنی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج میں ہے ایک

صاحب\_

را فع بن المعلا بن لوذ ان بن حارثه بن عدى بن زيد بن نغلبه بن زيدمنا ة ابن حبيب\_

ا بن آئق نے کہااور بنی النجارتیم اللہ بن عمر و بن الخزرج کی شاخ بن عنم ابن مالک بن النجار کے قتبیلہ

بی تغلبہ بن عبرعوف بن غنم میں سے ایک صاحب۔

ابوابوب خالد بن زيد بن كليب بن نثلبه \_

اور بی عسیرہ بن عبدعوف بن غنم میں سے ایک صاحب۔

نابت بن خالد بن النعمان بن خنساء بن عسيره-

ابن ہشام نے کہا بعضوں نے عسبراور عشیرہ بھی کہا ہے۔

ا بن اسحق نے کہااور بن عمر و بن عبدعوف بن غنم میں ہے دوآ دمی۔

عماره بن حزم بن زید بن لو ذان بن عمر و \_

اورسراقه بن کعب بن عبدالعزی بن عزییه بن عمرو\_

اور بنی عبید بن تغلبہ بن غنم میں سے دوصاحب۔

حارثه بن النعمان بن زيد بن عبيد ـ

اورسلیم بن قیس بن قبد \_اور قبد کا نام خالد بن قیس بن عبید تھا\_

ابن ہشام نے کہا حارثہ بن النعمان بن نفع بن زید۔

ابن ایخق نے کہااور بنی عایذ بن تغلبہ بن غنم میں ہے دوصاحب۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے عائذ۔

اوران کے حلیف جہینہ میں سے عدی بن الی الزغباء۔

اور بی زید بن تغلبہ بن غنم میں ہے تین شخص۔

مسعودین اوس بن زید۔

اورابوخزیمه بن اوس بن زید بن اصرم بن زید ـ

اوررافع بن الحارث بن سواد بن زید \_

اور بنی سوا دبن ما لک بن غنم میں ہے دس آ دمی۔

عوف ومعو ذ

ومعاذ الحارث بن رفاعہ بن سواد کے بیٹے اور بیسب عفراء کے بیجے۔

ا بن ہشام نے کہا عفراء بنت نہید بن تعلیہ بن نہید بن تعلیہ بن غنم بن مالک بن النجار اور بعضوں نے

رفاعه بن الحارث بن سواد کباہے۔

ا بن اسخق نے کہاا ورالنعمان بن عمر و بن رفاعہ بن سوا د۔

ابن ہشام نے کہابعضوں نے نعیمان کہاہے۔

ا بن الحق نے کہااور عامر بن مخلد بن الحارث بن سوا د۔

اورعبدالله بن قيس بن خالد بن خلده بن الحارث بن سوا د ـ

اوران کے حلیف بنی انتجع کے عصیمہ۔

اوران کے بن جہینہ میں سے حلیف ود بعہ بن عمر و۔

اور ثابت بن عمر و بن زید بن عدی بن سوا د \_

اوران کا دعویٰ ہے کہ الحارث بن عفراء کے آزاد کردہ ابوالحمراء نے بھی بدر میں حاضری دی ہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ابوالحمراء الحارث بن رفاعہ کے آزاد کردہ تنے۔

ا بن اتخلّ نے کہااور بنی عامر بن مالک بن النجار۔اور عامر کا نام مبذول تھا۔ کی شاخ بنی نتیک بن عمر و بن مبذول میں سے تین صاخب۔

نغلبه بن عمرو بن محصن بن عمرو بن عنیک \_

اورمہل بن عتیک بن انعمان بن عمر و بن عتیک ۔

اور بنی عمرو بن ما لک بن النجار جو بنوحد ملیہ کہلاتے میں 'کی شاخ بنی قیس ابن مبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن ما لک بن النجار میں ہے دوشخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ حدیلہ بنت مالک بن زیدالقد بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن خضب بن بشم بن انخز رتے ۔ معاویہ بن عمر و بن مالک انتجار کی مال تھی اس لئے بنو معاویہ اس جانب منسوب بوت بیں۔ ابن اسحق نے کہاائی بن کعب بن قیس۔

اورانس بن معاذ بن انس بن قیس ـ

اور بنی عدی بن عمر و بن ما لک بن النجار میں ہے تین شخص ۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیلوگ ہنو مغالہ بنت عوف بن عبد منا ۃ بن عمر و ابن مالک بن کنا نہ بن خزیمہ ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں۔ مغالہ بن زریق میں سے تھی اور عدی بن عمر و بن مالک بن النجار کی مال تھی اس لئے بن مدی اس کی جانب منسوب ہوتے ہیں۔ اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔ بن منسوب ہوتے ہیں۔ اوس بن ثابت بن المنذ ربن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

اورا بوشنخ ابی بن ثابت بن المنذ ربن حميام بن عمر و بن زيدمنا ة بن عدى \_

ابن ہشام نے کہا کہ ابوش ابی بن ثابت ٔ حسان بن ثابت کے بھائی ہیں۔

ا بن اسخق نے کہااورالبوطلحہ زید بن سہل بن الاسود بن حرام بن عمر و بن زیدمنا ۃ بن عدی۔

ا در بنی عدی بن النجار کی شاخ بنی عدی بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں ہے۔ آ ٹھی خص ۔

حارثه بن سراقه بن الحارث بن عدى بن ما لك بن عدى بن عامر ـ

اورعمر و بن نغلبه بن ومب بن عدى بن ما لک بن عدى بن عامراوراس كى كنيت ابو تحييم تقى \_

اورسلیط بن قیس بن عمر و بن عتیک بن ما لک بن عدی بن عامراورابوسلیط جس کا نام اسیر ه عمر و تھا۔اور عمر و کی کنیت ابو خارجہ بن قیس بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اور ثابت بن خنساء بن عمرو بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اور عامر بن امیه بن زید بن الحسحاس بن ما لک بن عدی بن عامراور ـ

ا درانمحرز بن عامر بن ما لک بن عدی بن عامر۔

اورسوا دبن غزیہ بن اہیب بنی بلی میں سے ان کے حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے سواد کہا ہے۔

ا بن ایخی نے کہااور بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار میں سے جا رشخص۔

ابوزیدقیس بن سکن بن قیس بن زعوراء بن حرام۔

اورابوالاعورين الحارث بن ظالم بن عبس بن حرام \_

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے ابوالاعور الحارث بن ظالم کہا ہے۔

ابن اسخق نے کہااورسلیم بن ملحان۔

اورحرام بن ملحان اورملحان كانام ما لك بن خالد بن زيد بن حرام تقا\_

اور بنی مازن بن النجار کی شاخ بنی عوف بن مبذول بن عمر و بن عنم بن مازن بن النجار میں تین شخص \_

قيس بن ابي صعصعه اورا بوصعصعه كانا معمر وبن زيد بن عوف تھا۔

ا ورعبدالله بن کعب بن عمر و بن عوف \_

اوران کے حلیف بی اسد بن خزیمہ میں سے عصیمہ۔

اور بی خنساء بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن میں ہے دوشخص ۔

ابوداؤ دعمير بن عامر بن ما لك بن خنساء۔

اورمراقد بن عمرو بن عطیه بن خنساء۔

اور بی تغلبہ بن ماز ن بن النجار میں ہے ایک صاحب۔

قیس بن مخلد بن طعلبه بن سخر بن حبیب بن الحارث بن تعلبه۔

اور بنی دینار بن النجار کی شاخ بنی مسعود بن عبدالاشهل بن حارثہ بن دینار ابن النجار میں سے یا نج آ دمی۔

النعمان بن عبرغمر وبن مسعود \_

اورالضحاك بن عبدعمر وبن مسعود \_

اورسلیم بن الحارث بن تغلبہ بن کعب بن حارثہ بن دینار جوعبدعمرو کے دونوں بیٹے' الضحاک اور النعمان کے مادری بھائی تھے۔

اور جا برغالد بن عبدالاشبل بن حار شه

اورسعد بن سہیل بن عبدالاشہل ۔

اور بنی قیس بن ما لک بن کعب بن حارثہ بن دینار بن النجار میں ہے دوآ دمی۔

کعب بن زید بن قیس ـ

اوران کے حلیف بحیر بن الی بحیر ۔

ابن ہشام نے کہا بجیر بی عبس بن بغیض بن ریث بن غطفان کی شاخ بی جذیمہ بن رواحہ میں سے ہیں۔ ابن اسخق نے کہاغرض بنی الخز رج میں سے بدر میں جولوگ حاضر تھے وہ جملہ ایک سوستر آ دمی تھے۔ ا بن ہشام نے کہاا کثر اہل علم بنی الخز رج میں ہے بدر میں حاضر ہونے والوں میں بنی العجلا ن بن زید بن عنم بن سالم بن عوف بن عمر و بن عوف بن الخزرج کے عتبان بن ما لک بن عمر و بن العجلان ۔ اورملیل بن و بره بن خالد بن العجلان اورعصمه بن الحصين بن و بره بن خالد بن العجلان اور بني حبيب بن عبد حارثه بن ما لك بن غضب بن جھم بن الخز رج کی شاخ بنی زر تق کے ہلال بن المعلا بن لوذ ان بن حارثہ بن عدی بن زید بن تغلبہ بن مالک بن زیدمنا ۃ بن حبیب کا ذکر بھی کرتے ہیں۔

ابن ایخق نے کہاغرض جملہ مسلمان مہاجرین وانعبار جو بدر میں حاضر تھے اور جس کو حصہ اور اجرعطا فر مایا گیا (وہ سب) تین سوچودہ آ دمی تھے۔مہاجرین میں سے تر اس اوس میں سے اکشھ اورخز رج میں سے



## جنگ بدر میں مسلمانوں میں سے جولوگ شہید ہوئے



مسلمانوں میں سے بدر کے روز رسول اللّٰمَثَالِيَّةِ مُ کے ساتھ جوشہید ہوئے وہ قریش کی شاخ بی المطلب بن عبد مناف میں ہے ایک شخص نبیدہ بن الحارث بن المطلب تھے ان کو عتبہ بن ربیعہ نے تل کیا۔ اس نے ان کا بیر کاٹ دیا تھا تو انہوں نے مقام الصفر اء میں انقال کیا۔ اور بنی زہرہ بن کلاب میں سے دو شخص۔ عمیر بن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف ابن زہرہ جوابن ہشام کے قول کے لحاظ سے سعد بن ابی و قاص کے بھائی تھے۔

اور ذوالشمالین بن عبدعمر و بن نصله ان کے حلیف بی خزاعہ کی شاخ بنی غبشان میں سے تھے۔

اور بنی عدی بن کعب بن لؤی میں سے دو شخص۔

عاقل بن البكير \_ان كے حليف بن سعد بن ليف بن بكر بن عبد منا ة ابن كنانه ميس سے \_

اور مجع عمر بن الخطاب کے آ زاد کردہ۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے ایک مخص صغوان بن بیضاء۔

اورانصار میں بی عمرو بن عوف میں ہے دو مخص \_

سعد بن ختيمه-

ا درمبشر بن عبدالمنذ ربن زنبر۔

اور بنی الحارث بن الخزرج میں ہے ایک مخص۔

یزیدبن الحارث جو تھم کہلاتے تھے۔

اور بن سلمہ کی شاخ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ میں ہے ایک شخص \_

رافع بن الحمام\_

اور بی حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن جشم میں ہے ایک شخص۔

رافع بن المعلا \_

اور بنی النجاء میں ہے ایک شخص۔

حارثه بن مراقه بن الحارث \_

اور بنی عنم بن ما لک بن النجار میں سے دوخص \_

عوف

ومعو ذ الحارث بن رفاعہ بن سواد کے دونوں بیٹے اور بیددونوں عفراء کے بیٹے تھے۔ جملہ آٹھ آ دمی۔



بدر کے روزمشر کین میں سے جو آل ہوئے وہ قریش کی شاخ بن عبد تمس بن عبد مناف میں سے بارہ مخص ۔
حظلہ بن البی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس اس کو بقول ابن ہشام رسول اللّه منافی تی آزاد کر دہ ازید بن حارثہ نے آل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے قل میں حمز ہ اور علی اور زید مشترک متھے اس کا بھی ابن ہشام نے ذکر کیا ہے۔

ابن الحق نے کہااورالحارث بن الحضرمی۔

اور عامر بن الحضر می ان کے دونوں حلیف۔ عامر کو عمار بن یاسر نے قبل کیا اور الحارث کو بقول ابن بشام انتعمان بن عصراوس کے حلیف نے قبل کیا۔

ادران كا آ زاد كرده عمير بن اليعمير\_

ا، راس کا بیٹا عمیر بن ابی عمیر کو بقول ابن ہشام ابوحذ یفہ کے آزاد کردہ سالم نے قبل کیا۔ ابن ایخی نے کہااور مبیدہ بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد تنسس کوالز بیر بن العوام نے قبل کیا۔ اور العاص بن سعید بن العاص بن امیہ کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور عقبہ بن البی معیط بن البی عمر و بن امیہ بن عبد شمس کو بحالت قید بن عمر و بن عوف والے عاصم بن ثابت قلب قالم نے قال کیا۔ بن البی اللہ کے نے ل کیا۔

ابن بشام نے کہا بعض کتے میں کہ ملی بن الی طالب نے تل کیا۔

ابن المحلّ نے کہااور منتبہ بن ربیعہ بن عبدتمس کومبیدہ بن الحارث بن المطلب نے تل کیا۔

ابن ہشام نے کہااس کوحمز ہ اور علی نے مل کرفتل کیا۔

ا بن ایخل نے کہاا ورشیبہ بن ربیعہ بن عبدشمس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے تل کیا۔

اور ولید بن عتبہ بن رہیےہ کوعلی بن ابی طالب نے۔

اوران کے بنی انمار بن بغیض میں نے حلیف عامر بن عبداللّٰد کونلی بن ابی طالب نے تاک کیا۔

اور بی نوفل بن عبد مناف میں ہے دوشخص ۔

الحارث بنی عامر بن نوفل کو بعضوں کے بیان کے لحاظ سے بنی الحار نثرابن الخزر ن والے خبیب بن اساف نے تل کیا۔

اور طعیمہ بن عدی بن نوفل کو علی بن ابی طالب نے اور بعض کہتے ہیں حمز ہ بن عبد المطلب نے۔ اور بنی اسد بن عبد العزی بن قصی میں سے پانچ شخص۔

زمعه بن الاسود بن المطلب بن اسد \_

ا بن ہشام نے کہااس کو بنی حرام والے ثابت بن الجذع نے قل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہاس کوحمز ہ اور علی اور ثابت متنوں نے مل کرفل کیا۔

ابن انحق نے کہااورالحارث بن زمعہ۔

ابن ہشام نے کہااس کو عمار بن یاسرنے تل کیا۔

اور عقیل بن الاسود بن المطلب کو بقول ابن ہشام حمز ہ اور علی نے مل کر قتل کیا۔

اور ابوالبخترى العاص بن بشام بن الحارث بن اسدكوالمجذر بن زیا دالبلوى نے تل كيا۔ ابن بشام نے كہا ابوالخترى العاصى بن ہاشم۔

ابن آئی نے کہااور نوفل بن خویلد بن اسداور اس کا تام ابن العدویہ عدی خزاعہ تھا۔اور اس نے ابو بکر العدد یہ کہااور نوفل بن خویلد بن اسلام اختیار کیا تو ایک ہی رس میں باندھ دیا تھا۔اور اس لئے ان دونوں نے اسلام اختیار کیا تو ایک ہی رس میں باندھ دیا تھا۔اور کے شامین دونوں کا تام قرینین (بعنی ایک دوسرے سے ملا کر باندھے ہوئے) پڑھیا تھا۔اور پیخص قریش کے شیاطین میں سے تھا۔اس کو علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور بی عبدالدار بن قصی میں سے دوقت \_

النضر بن الحارث بن كلدہ بن علقمہ بن عبد مناف بن عبد الدار كو بعضوں كے بيان كے موافق مقام الصفراء ميں بحالت قيدعلى بن ابى طالب نے رسول الله منافظ کے سامنے آل كيا۔

ابن ہشام نے کہا مقام اثیل میں۔ابن ہشام نے کہا بعضوں نے النضر بن الحارث بن علقمہ بن **کلدہ** بن عبد منا ف کہا ہے۔

ابن الحق نے کہااورزید بن حیص عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار کا آزاد کردہ۔

ابن ہشام نے کہااس کوابو بکر کے آزاد کردہ بلال بن رباح اور بنی عبدالدار کے حلیف بنی مازن بن مالک بن عمرو بن تمیم میں سے زید نے تل کیااور بعض کہتے ہیں کہاس کوالمقداد بن عمرونے تل کیا۔ ابن آئی نے کہااور بنی تیم بن مرہ میں سے دو مخض۔

عمير بن عثان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم \_

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوعلی بن ابی طالب نے تل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ عبد الرحمٰن بن عوف نے۔ ابن اسحٰق نے کہا اورعثان بن مالک بن عبید اللہ بن عثان بن عمر دابن کعب۔اس کوصہیب بن سنان اُئل کیا۔

اور بی مخزوم بن یقطه بن مره میں سے ستر آ دمی۔

ابوجہل بن ہشام اوراس کا نام عمر و بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم تھا۔اس کومعاذ بن عمر و بن المجبوح نے من المجبوح نے مارکراس کا پاؤں کا ث ڈالا اوراس کے بیٹے عکر مدنے معاذ کے ہاتھ پر وار کر کے اس کا ہاتھ الگ کر دیا۔اس کے بعد معوذ بن عفراء نے ابوجہل کو ہارکراس کو زمین پر گرا دیا اوراس کو اس حالت میں جھوڑ اکد اس میں مجھوٹ اکد اللہ بن مسعود کے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سر کا شاہا جبکہ رسول اللہ منظ اللہ نے مقتولوں میں اس کو تلاش کرنے کے لئے تھم فر مایا تھا۔

اورالعاصی بن ہشام بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم \_اس کوعمر بن الخطاب نے تل کیا۔ اور بی تمیم میں سے یزید بن عبداللہ ان کا حلیف۔

ابن ہشام نے کہا کہ وہ بنتمیم کی شاخ بن عمر و بن تمیم میں سے تھا اور بہا در تھا اس کو عمار بن یا سرنے تل کیا۔ ابن استحق نے کہا اور ابومسافع الا شعری ان کا حلیف ان کو بقول ابن ہشام ابود جاندالساعدی نے تل کیا۔ اور ان کا حلیف حرملہ بن عمر و۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کو بلحارث بن الخزرج والے خارجہ بن زید ابن ابی زہیرنے قتل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ بیں بلکہ علی بن ابی طالب نے قل کیا اور حرملہ بنی اسد میں سے تھا۔

ابن الحق نے کہااور مسعود بن البی امیہ بن المغیر ہ۔اس کو بقول ابن ہشام ملی بن ابی طالب نے تل کیا۔ اور ابوقیس بن الولید بن المغیر ہ۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کوحمز ہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔اوربعض کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب نے۔ ابن ایخق نے کہااورابوقیس بن الفا کہ بن المغیر ہ۔اس کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔ ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کے قول کے لحاظ ہے اس کوعمار بن یا سرنے قبل کیا۔

ابن اسطّی نے کہا اور رفاعہ بن الی رفاعہ بن عایذ بن عبداللہ بن عمر بن مخز وم۔ اس کو بقول ابن ہشام بلحارث بن الخزرج والے سعد بن الربیع نے قل کیائے

اورالمنذ ربن ا بی رفاعہ بن عایڈ ۔ اس کو بقول ابن ہشام بی میبید بن زید بن مالک بن عوف بن عمر و بن عوف کے حلیف معن بن عدی بن الحجد ابن العجلان نے قبل کیا۔

اورعبدالله بن المنذربن البي رفاعه بن عايذ - اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قتل کيا۔
ابن استحق نے کہا اور السائب بن البی السائب بن عابد بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم ابن ہشام نے کہا کہ السائب بن ابی السائب رسول الله مَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله ع

نِعْمَ الشَّرِيْكُ السَّائِبُ لَا يُشَارِي وَلَا يُمَارِي.

"السائب بہترین شریک ہے کہ نہ (وہ)اصرار کرتا ہے نہ جھگڑتا ہے"۔

اورانہوں نے اسلام اختیار کیا تھا اور القد بہتر جانتا ہے جمیں جہاں تک اطلاع ملی ہے وہ اسلام میں بھی بہتر تھا۔ اور ابن شہاب الزہری نے مبید القد بن عبداللہ بن عند سے ابن عباس کی روایت کا ذکر کیا ہے کہ اسائب بن السائب بن عابد بن عبداللہ بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے اسائب بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قریش میں سے

رسول اللّه مُنْ اللّهُ عَلَيْمَ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْحَمْرِ اللّهُ عَلَى الْحَمْرِ اللّهُ عَلَى ال مِثام نے کہا کہ ابن الحق کے سواد وسروں نے بیان کیا ہے کہ اس کوالز بیرالعوام نے قبل کیا۔

ابن ایخق نے کہا اور الاسود بن عبدالاسد بن ہلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم۔ اس کو حمزہ بن عمر بن مخزوم۔ اس کو حمزہ بن عبدالمطلب نے قبل کیا۔

اور حاجت بن السائب بن عویمر بن عمر و بن عابد بن عبد بن عمر ان بن مخز وم \_

ابن ہشام نے کہاعایذ بن عمران بن مخزوم ۔اوربعضوں نے حاجز بن السائب کہاہے۔اور حاجب بن السائب کوعلی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

ابن ایخق نے کہااور عویمر بن السائب بن عویمر کونعمان بن مالک القوقلی نے بقول ابن ہشام میدانی مقاملے میں قبل کیا۔

ابن ایخن نے کہااور عمر و بن سفیان اور جابر بن سفیان بیدونوں بن طئی میں سے ان کے حلیف تھے۔ عمر وکو یزیدین رقیش نے تل کیا۔

اور جابر كوابوبرده بن نياز نے تل كيا بقول ابن ہشام۔

ابن ایخی نے کہااور بن مہم بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لوسی میں سے پانچ شخص۔
مدبہ بن الحجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعد بن مہم ۔اس کو بنی سلمہ والے ابوالیسر نے قبل کیا۔
اور اس کا بیٹا العاصی بن مدبہ بن الحجاج اس کو بقول ابن ہشام علی بن ابی طالب نے قبل کیا۔

اور نبیہ بن الحجاج بن عامر اس کو بقول ابن ہشام حمز ہ بن عبدالمطلب اور سعد بن البی وقاص (ان دونوں) نے مل کرقل کیا۔

اورا بوالعاص بن قيس بن عدى بن سعيد بن سهم \_

ابن ہشام نے بہااس کوعلی بن الی طالب نے قتل کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ النعمان بن مالک القوقلی نے اور بعض کہتے ہیں کہ النعمان بن مالک القوقلی نے اور بعض کہتے ہیں ابود جاندنے۔

ا بن ایخل نے کہا اور عاصم بن ابی عوف بن ضبیر ہ بن سعید بن سعد ابن سہم ۔ اس کو بقول ابن ہشام بن سلمہ والے ابوالیسر نے تل کیا۔

اور بن جمح بن عمر و بن مصیص بن کعب بن لؤی میں سے تین شخص ۔

امیہ بن طلف بن وہب بن حذافہ بن جمح ۔اس کو بن مازن میں سے ایک انصاری نے تل کیا۔ ابن ہشام نے کہا بعضوں نے کہا ہے کہ اس کو معاذ بن عفراء اور خارجہ ابن زید اور خبیب بن اساف نے مل کرقل کیا۔

ا پنا محق نے کہااوراس کا بیٹاعلی بن امیہ بن خلف اس کوعمار بن یا سرنے تل کیا۔

اور اوس بن معیر بن نوذان بن سعد بن جمح اس کو بقول ابن ہشام علی ابن ابی طالب نے قل کیا۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہاس کو الحصین بن الحارث ابن المطلب اور عثمان بن مظعون (ان دونوں) نے مل کر قل کیا۔

ابن الخق نے کہااور بن عامر بن لوی میں سے دو مخص۔

معاویہ بن عامر عبدالقیس میں ہے ان کا حلیف۔ اس کوعلی بن ابی طالب نے قتل کیا اور بقول این ہمام بعضوں نے کہا ہے کہ عکاشہ بن محصن نے اس کوئل کیا۔

ابن ایخی نے کہااور معبد بن وہب بن کلب بن عوف بن کعب بن عامرلیث میں ہے ان کا حلیف۔معبد کو خالد اور ایاس بکیر کے دونوں بیٹوں نے قتل کیا اور بقول ابن ہشام بعضوں نے کہا کہ ابود جانہ نے قتل کیا۔
ابن ہشام نے کہا کہ بدر کے دن قریش کے جملہ مقتولوں کی تعداد ہمیں بچاس بنائی گئی۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھے ہے ابوعبیدہ نے ابوعمرو کی روایت کا ذکر کیا کہ بدر کے مقتول مشرک ستر اور استے ہی قیدی خصے اورابن عماس اور سعید بن المسیب کا یہی قول ہے۔ اوراللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے:

﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةً قَدْ أَصَبِتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾

"اوركياجبتم پرايىممىيت آئى جس كى دونى مصيبت تم ( دوسروں پر ) دُ ھا چكے ہو''۔

اور بیفر مان جنگ احد والوں کے متعلق ہے۔ اور اس میں شہید ہونے والے مسلمان ستر تھے تو فرما تا ہے کہ تم تو بدر کے دوز احد کے تم میں سے شہیدوں کی دونی تعداد کی مصیبت ڈھا چکے بعنی ستر کوتم نے قبل کیا اور ستر کوتم نے قبل کیا اور ستر کوتم نے قبل کیا اور ستر کوتم نے قبد کیا۔ اور ابوزید انصاری نے کعب بن مالک کا پیشعر مجھے سنایا۔

لَّالُكَامَ بِالْعَطَنِ الْمُعَطَّنِ مِنْهُمْ سَبْعُوْنَ عُنْبَةُ مِنْهُمْ وَالْأَسُودُ بِإِنْ كَ كُرُ هِ مِن جَهَالِ اون مِنْهُمْ مِنْ وَهَالِ) ان كَ مَرْ آدى جاكر دُك كَ جَن مِن مِن مَنْهُ مَا الله وَهِي جَالِ اون مَنْ مِنْ الله وَهِي عَلَى مَنْ الله وَهِي عَلَى مَنْ الله وَهِي عَلَى الله عَنْهِ الله وَهِي عَلَى الله عَنْهِ الله وَهُي عَلَى الله عَنْهِ الله وَهُي عَلَى الله عَنْهِ الله وَهُ مِنْ عَلَى الله عَنْهُ الله وَهُ مِنْ عَلَى الله عَلَى الله وَهُ مِنْ عَلَى الله عَلَى الله وَهُ مِنْ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ابن ہشام نے کہا شاعر کی مراد بدر کے مقتولوں ہے۔

اور بدبیت اس کے ایک قصیدے کی ہے جس میں جنگ احد کا بیان ہے ان شاء اللہ عنقریب اس کے

( rer ) & Comment of the comment of

مقام پرمیں اس کا ذکر کروں گا۔

ان ستر میں ہے جن لوگوں کا ذکر ابن اسحٰق نے نہیں کیاان میں ہے چند ریہ ہیں۔

نی عبرش بن عبر مناف میں ہے دوفق ۔

وہب بن الحارث بنی انمار بن بفیض میں ہے ان کا حلیف۔

اور عامر بن زیدیمن والوں میں ہے ان کا حلیف۔

اور بنی اسد بن عبدالعزیٰ میں سے دو مخص۔

عتبہ بن زیدیمن والول میں سے ان کا حلیف۔

اورغميران كاآ زادكرده-

اور بیٰعبدالدار بن قصی میں سے دو مخص \_

نىيە بن زىدىن مليس -

اورعبید بن سلیط بی قیس میں سے ان کا حلیف۔

اور بی تیم بن مرہ میں سے دو مخص۔

ما لک بن عبدالله بن عثان جوقید ہو گیا تھا اور قید ہی میں مرکبیا اس لئے اس کومقتو لوں میں شار کیا کہا۔

اوربعضوں کے قول کے لحاظ ہے عمر وبن عبداللہ بن جدعان۔

اور بن مخزوم بن يقظه ميں ہے سات مخض\_

حذیفہ بن الی حذیفہ بن المغیرہ اس کوسعد بن ابی و قاص نے قبل کیا۔

اور ہشام بن ابی حذیفہ بن المغیر واس کوصبیب بن سنان نے قل کیا۔

اورز ہیر بن ابی رفاعه اس کوابواسید مالک بن ربیعہ نے قل کیا۔

اورالسائب بن ابی رفاعه اس کوعبدالرحمٰن بن عوف نے قل کیا۔

اور السائب ابن عویمر۔ بیقید کرلیا گیا تھا۔ اس کے بعد فدید دے کررہا ہوالیکن حمز ہ بن عبد المطلب

ك ( ہاتھ سے ) اسے جوز فم لگا تھا اس كى وجہ سے رائے ہى ميں مركيا۔

اورعمیران کا بی طنی میں ہے حلیف اور القار ہ میں ہے بہترین حلیف۔

اور بنی جم بن عمر و میں ہے ایک شخص سبر ۃ بن ما لک ان کا حلیف۔

اور بی مہم بن عمر دیس ہے دو مخص۔

الحارث بن منبه بن الحجاج \_اس كوصبيب بن سنان نے تل كيا \_

اور عامر بن الی عوف بن ضبیر ۃ عاصم کا بھائی ۔اس کوعبداللّٰہ بن سلمہالعجلا نی نے قتل کیا اور بعض کہتے ہیں ابود جانہ نے ۔

## جنگ بدر کے مشرک قید یوں کے نام

ابن ایخی نے کہا کہ قریش کے مشرکوں میں سے بدر کے دن حسب ذیل قید ہوئے) بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے عقیل بن البی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم۔ اور بنی المطلب بن عبد مناف میں سے دوشخص۔ السائب بن عبید بن عبد میزید بن ہاشم بن المطلب۔ اور نعمان بن عمرو بن علقہ بن المطلب۔

اور بن عبر شمس بن عبر مناف میں سے سات شخص عمر وین الجی سفیان بن حرب بن امیدا بن عبر شمس ۔ اور الحارث بن الجی وحزہ بن المید بن عبر شمس ۔ اور بقول ابن ہشام بعضوں نے ابن الجی وحرۃ کہا ہے اور ابوالعاص بن الربیع بن عبد العزی بن عبر شمس ۔ اور ابوالعاص بن نوفل بن عبر شمس ۔ اور ان کے حلیفوں میں سے ابور بیشہ بن الجی عبر وادر عمر و بن الازرق ۔ اور عقبہ بن الجارث بن الحضر می ۔

اور بنی نوفل بن عبدمناف میں ہے تین شخص ۔ عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل ۔ اورعثان ابن عبدشس بن اخی غزوان بن جابر بنی مازن بن منصور میں ہےان کا حلیف اور ابوثو ران کا حلیف۔

اور بن عبدالدار بن قصی میں ہے دو مخص ابوع زیز بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار اور الاسود بن عامران کا حلیف بیلوگ کہتے ہیں کہ ہم بنوالاسود بن عامر بن عمر و بن الحارث السباق ہیں۔

اور بنی الاسد بن عبدالعزی بن قصی میں ہے تین شخص السائب بن البی حبیش بن المطلب بن اسد۔اور الحوریث بن عباد بن عثان بن اسد۔

> ابن ہشام نے کہا کہ بیالحلاث بن عایذ بن عثمان بن اسد ہے۔ ابن اسخق نے کہااور سالم بن شاخ ان کا حلیف۔

ہاورای نے بیشعرکہاہے۔

وَلَسْنَا عَلَى الْأَدْبَارِ تَدَمِیْ كُلُوْمُنَا وَلَكِنْ عَلَى اَقَدَامِنَا يَقَطُو الدَّمُ الدَّمُ مَم وہ نہيں ہيں كہ ہمارا خون ہمارى پيٹے كے زخموں سے ( ہے) بلكہ ہم وہ نیں كہ ہمارا خون ہمارے بہتا ہے۔ ہمارے سَامنے كے حصول پر بہتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا''لسنا علی الاعقاب'' کی بھی روایت آئی ہے اور خالد بن الاعلم خزاعہ میں سے تقادر بعض کہتے ہیں کہ بن عقیل میں سے تقا۔

ابن ایخی نے کہا اور بن مہم بن عمر و بن مصیص بن کعب میں سے چپارشخص ابو و داعہ بن ضبیر قبن سعید بن سعد بن ہم ہے ہوا۔ اس کا فدیداس کے بیٹے بن سعد بن ہم ۔ یہی وہ پہلاشخص تھا جو بدر کے قید بول میں سے فدیے پر رہا ہوا۔ اس کا فدیداس کے بیٹے المطلب بن ابی و داعہ نے ادا کیا اور فروہ بن قیس بن عدی بن حذافہ بن سعید بن ہم اور خطلہ بن قبیصہ بن حذافہ بن سعید بن ہم اور الحجاج بن الحارث بن قیس بن عدی بن سعد بن ہم ۔

اور بنی جمح بن عمرو بن مصیص بن کعب میں سے پانچ شخص عبداللہ بن افی بن طف بن وہب بن حذافہ بن جمح اور البوعز ہمرو بن عبداللہ بن عثان بن وہب بن حذافہ بن جمح اور الفا کہ امیہ بن خلف کا آ زاد کر دہ۔اس کی آ زاد کی کے بعد رباح بن المغتر ف نے اپنے نسب میں اس کے شامل ہونے کا دعویٰ کیا اور وہ اس بات کا دعوے دار نقا کہ وہ بن شاخ بن محارب بن فہر میں سے ہاور بعض کہتے ہیں کہ الفا کہ جرول بن حذیم بن عوف بن غضب بن شاخ بن محارب ابن فہر کا بیٹا تھا اور وہب بن عمیر بن وہب بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمح اور بیعہ بن دراج بن العنبس بن اہبان بن وہب بن حذافہ بن جمح۔

اور بنی عامر بن لوی میں سے تین شخص سہیل بن عمر و بن عبد شمس بن عبد و دا بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔اس کو بنی سالم بن عوف والے مالک بن الدخشم نے گرفقار کیا تھا اور عبد بن زمعہ بن قیس بن عبد شمس بن عبد و دبن نصر بن مالک بن عامر اور عبد الرحمٰن بن منشویین وقد ان بن قیس بن عبد شمس ابن عبد و دبن نصر بن مالک بن حسل بن عامر۔

اور بنی الحارث بن فہر میں ہے دوشخص الطفیل بن ابی قلیع اور منتبہ بن عمر و بن جحدم۔
ابن اسخق نے کہاغرض جملہ تینتا لیس قید یوں کے نام ہمارے پاس محفوظ ہیں۔
ابن ہشام نے کہا کہ جملہ تعداد میں سے ایک شخص چھوٹ گیا ہے جس کے نام کا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن آخق نے ذکر نہیں کیے وہ یہ ہیں۔
اور قید یوں میں ہے جن لوگوں کے نام ابن آخق نے ذکر نہیں کئے وہ یہ ہیں۔
بنی ہاشم بن عبد مناف میں سے ایک شخص عتبہ جو بنی فہر میں سے ان کا حلیف تھا۔

اور بنی المطلب بن عبد مناف میں سے تین شخص عقیل بن عمر دان کا حلیف اور اس کا بھا کی تمیم بن عمر واور اس کا بیڑا۔

اور بنی عبرش بن عبد مناف میں ہے دو مخص ۔ خالد بن اسید بن ابی العیص اور ابوالعریض بیار' العاصی بن امید کا آزاد کردہ۔

اور بی نوفل بن عبدمناف میں ہے ایک شخص بہان ان کا آ زاد کر دہ۔

اور بی اسد بن عبدالعزی میں ہے ایک ھخص عبداللہ بن حمید بن زہیرا بن الحارث۔

اور بی عبدالدار بن قصی میں ہے ایک شخص عقبل ان کا بمنی حلیف۔

اور بنی تیم بن مرہ میں ہے دو مخص مسافع بن عیاض بن صحر بن عامر ابن کعب بن سعد بن تیم ۔ اور جابر بن الزبیر کا حلیف۔

اور بی محزوم بن یقظه میں ہے ایک مخص قبیں بن السائب۔

اور بن جمح بن عمر دمیں سے چیو تھیں۔ عمر دبن انی بن خلف اور ابور ہم بن عبد اللہ ان کا حلیف اور ان کا ایک اور حلیف اور ان کا ایک کا نام اور حلیف ہے ہا تا رہا۔ اور امیہ بن خلف کے آزاد کردہ دو تحفی جن میں سے ایک کا نام میں سے ایک کا نام میں سے ایک کا نام میں نے ایک کا نام میں خلف کا غلام ابور افع۔

اور بی مہم بن عمر دمیں ہے ایک شخص اسلم' نیبیبن الحجاج کا آ زاد کر دہ۔

اور بنی عامر بن لوسی میں ہے دوشخص حبیب بن جابر۔اورالسائب بن مالک۔اور بنی الحارث بن فہر میں سے شافع اور شفیع ان کے دونو ں یمنی حلیف۔

## جنگ بدر کے متعلق اشعار کے

ابن ایخی نے کہا کہ جنگ بدر کے متعلق جوشعر کیے گئے اور قبیلوں میں ایک دوسرے کے جواب لکھے مجئے ان میں سے حمز ہ بن عبدالمطلب کا کلام ہے اللہ ان پررحم فر مائے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علماء شعران اشعار اور ان کے جواب میں جواشعار لکھے گئے ہیں اس کا نکار کرتے ہیں۔

أَلَمْ تَرَأَمْرًا كَانَ مِنْ عَجَبِ الدَّهْرِ وَلِلْحَيْنِ أَسْبَابٌ مُبَيِّنَةً لَا الْأَمْرِ (اَ عَالَ مُلِ كَانَ مِنْ عَجَبِ الدَّهْرِ وَالْعَيْنِ اَلْهُمْرِ كَا عَجِيبِ وَالْعَ يَرْغُورُ نَهِيں كيا اور موت كے لئے بھی اسباب

ہوتے ہیں جن کا معاملہ ظاہر ہے۔

وَمَا ذَاكَ إِلاَّ أَنَّ قَوْمًا أَفَادَهُمْ فَخَانُوْا تَوَاصَوْا بِالْعُقُوْقِ وَبِالْكُفُوِ
ازروہ واقعہ بجزاس كے اور بجھنہ تھا كہ ايك قوم كو (خير خوابى اور) نفيحت نے ہلاك كرويا تو
انہوں نے نافر مانى اور انكار سے عہد شكنى كى۔

عَشِيَّةَ رَاحُوْا نَحُو بَدْرٍ بِجَمْعِهِمْ فَكَانُوْا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدْرِ جَسِيَّةً رَاحُوْا نَحُو بَدْرٍ بِجَمْعِهِمْ فَكَانُوْا رُهُوْنًا لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ جَسِ مِنْ مَدُرِ مِنْ مَامِ وَهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلِي اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

وَكُنَّا طَلَبْنَا الْعِيْرَ لَمْ تَبْغِ غَيْرَهَا فَسَارُوْ الِلْنَا فَالْتَقَيْنَا عَلَى قَدْرِ ہم تو قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔اس کے سواہارااورکوئی مقصد نہ تھاوہ ہماری طرف چلے تو ہم دونوں تفتریر کے ٹھیرائے ہوئے مقام پرایک دوسرے سے مقابلے ہوگئے۔

فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمْ تَكُنْ مَثْنَوِيَّةً لَنَا غَيْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّفَةِ السَّمْوِ فَلَمَّا الْتَقَيْنَا لَمْ تَكُنْ مَثْنَوِيَّةً لَنَا غَيْرَ طَعْنِ بِالْمُثَقَّفَةِ السَّمْوِ فَي السَّمْوِ فَي جوئے فَي جب ہم ايک دوسرے کے مقابل ہو گے تو ہمارے لئے گندم گوں سيدھے کئے ہوئے نيزوں سے نيزوز فرنی برنے کے سواوا پسی کی کوئی صورت (ہی) نتھی۔

وَضَرْبِ بِبِيْضِ يَخْتَلِى الْهَامَ حَدُّهَا مُشَهَّرَة الْأَلُوانِ بَيِّنَةِ الْأَثْمِ الْوَارِ بَيِّنَةِ الْأَثْمِ الْوَرِيِّ فَي الْوَرِ بَيْ الْمَارِ فَي مَنْ فَي وَهَارِ مِن كُرونُوں كُوا لِكَ كُرو بِي مِي اور بَحِ مِن كَى وَهَارِ مِن كُرونُوں كُوا لِكَ كُرو بِي مِين جَن كَي وَهَارِ مِن كُرونُوں كُوا لِكَ كُرو بِي مِين جَن كَي وَهَارِ مِن كُرونُوں كُوا لِكَ كُرو بِي مِين اور بَحِن كَي جَو مِرخُوبِ مُمَا مِيل مِين -

وَنَحُنُ تَرَكُنَا عُنْبَةَ الْغَيِّ ثَاوِيًّا وَشَيْبَةً فِي الْقَنْلَى تَجَرُّجَمُ فِي الْجَفْرِ اور بَيْبِهُ وَمُ الْجَفْرِ اور بَيْبِهِ وَمَقْتُولُول مِن بِرْى بِا وَلَى اور بَيْبِهِ وَمَقْتُولُول مِن بِرْى بِا وَلَى كَرْجَ جِيمُورُ اللهِ الرَّاسِيةِ وَمَقْتُولُول مِن بِرْى بِا وَلَى كَرْجَ جِيمُورُ اللهِ اللهِ الرَّاسِيةِ فَي وَرُّا اللهِ اللهِ هَلَا جَيمُورُ اللهِ اللهِ هَا الرَّاسِيةِ فَي الْمُعَلِّلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَعَمْرُ و ثَوَى فِيْمَنْ ثَوَى مِنْ حُمَاتِهِمْ فَشُقَتْ جُيُوْبُ النَّانِحَاتِ عَلَى عَمْرِ و ان لوگوں کے تمایق جو پیوند خاک ہو گئے ان میں عمر وبھی خاک کا پیوند ہو گیا اس لئے نو حہ خواں عور توں کے گریباں عمر و کے ماتم میں تار تار ہو گئے۔

جُیُوْبُ نِسَاءٍ مِّنُ لُوْیِ بْنِ غَالِبٍ کِرَامٍ تَفَرَّ عَنِ الذَّوَائِبِ مِنْ فِهْرِ ان جُیُوْبُ بِسَاءٍ مِّنْ لُوْیِ بْنِ غَالِبٍ مِن کِرَامٍ تَفَرَّ عَنِ الذَّوَائِبِ مِنْ فِهْرِ ان شَرِیفِ عورتوں کے گریان جولؤی بن غالب میں سے بین اور فہر کی اعلیٰ شاخوں سے نکی ہیں۔ اُولِیْكَ قَوْمٌ قُیْلُوا فِی ضَلالِهِم وَخَلَوْا لِوَاءً غَیْرَ مُحْتَضَرِ النَّصْرِ النَّصْرِ النَّصْرِ

یہ و دلوگ میں جوانی گمراہی میں مار ڈالے گئے اور پر جم الیبی حالت میں جھوڑ گئے کہ مرتے دم تك اس كے ياس مدونة بي سكے۔

لِوَاءَ ضَلَالٍ قَادَ إِبُلِيْسُ أَهْلَهُ فَخَاسَ بِهِمْ إِنَّ الْخَبِيْتَ اللَّي غَدْر مراہی کے اس پر جم نے جس پر جم والوں کی قیادت ابلیس نے کی آخران کے ساتھ بے وفائی کی اور پچ توبیہ ہے کہ وہ بلید بے وفائی ہی کی طرف (جانے والا ) ہے۔

وَقَالَ لَهُمْ اِذْعَايَنَ الْآمُرَ وَاضِحًا بَرِثْتُ إِلَيْكُمْ مَابِي الْيَوْمَ مِنْ صَبْرِ جب اس نے معاملے (مسلمانوں کی نصرت) کو واضح طور پر دیکھ لیا تو ان ہے کہا کہ میں اپنی علیحد کی ہے آگاہ کئے دیتا ہوں کہ آج مجھ میں صبر کا یارانہیں۔

فَإِنِّي أَرْى مَالًا تَرَوْنَ وَ إِنَّنِي أَخَافُ عِقَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُوْقَسُرِ کیونکہ میں ایسی چیز د کھے رہا ہوں جنہیں تم نہیں دیکھ رہے ہواور بات سے کہ میں سزائے الہی ے ڈررہا ہوں کہ اللہ قبر والا ہے۔

فَقَدَّمَهُمْ لِلْحَيْنِ حَتَّى تَوَرَّطُوا وَكَانَ بِمَالَمْ يَخْبِرِ الْقَوْمَ ذَا خُبْر آ خروہ انہیں موت کے لئے بڑھالا یا بیبال تک کہوہ پھٹور میں پھٹس (کےرہ) گئے اور جس بات کی اس نے انہیں خبرنہیں دی وہ اسے خوب جانتا تفا۔

فَكَانُوا غَدَاةً الْبِيْرِ أَلْفًا وَجَمْعُنَا ثَلَاثَ مِئِيْنِ كَالْمُسَدَّمَةِ الزُّهْرِ وہ لوگ اس (بدر کی) باولی پر پہنچنے کی صبح میں ایک ہزار تھے اور ہماری جماعت (والے) سفید نر اونوں کے مثل تین سوتھے۔

وَفِيْنَا جُنُودُ اللَّهِ حِيْنَ يُمِدُّنَا بِهِمْ فِي مَقَامٍ ثُمَّ مَسْتَوْضِحُ الدِّكْرِ اور ہم میں اللہ کالشکر تھا جب وہ وہاں کسی مقام میں ان کے مقابل جماری مدد کرتا تھا تو اوگ اس كے بيان كى توضيح جائے تھے۔ (ہم سے يو جھتے تھے كمآخروہ لوگ كون تھے)۔

فَشَدَّبِهِمْ جِبْرِيْلُ تَحْتَ لِوَائِنَا لَاى مَأْزِقِ فِيْهِ مَنَايَا هُمْ تَجْرِى غرنس ہمارے پر چم کے نیچے رہ کر جبریل نے ایک ٹنگ مقام میں ان پر (ایسی ) سختی کی کہ اس میں ان لوگوں پر (لگا تار) موتیں (چلی) آ رہی تھیں۔

تواس کا جواب الحارث بن ہشام بن المغیر و نے دیااور کہا۔

أَلَا يَا لَقُوْمِي لِلصَّبَابَةِ وَالْهَجُر وَلِلْحُزْنِ مِنِّي وَالْحَرَارَةِ فِي الصَّدْرِ

ا ہے تو م س عشق اور فراق 'میرے غم اور سینے کی جلن ( کا حال ) س ۔

وَلِلدُّمْعِ مِنْ عَيْنَيَّ جَوْدًا كَأْنَّهُ فَرِيْدٌ هَواى مِنْ سِلْكِ نَاظِمِهُ يَجْرِي اورمیری آئکھوں ہے آنسوں کی جھڑی لگنے کا حال بن گویا (ان میں سے ہرایک آنسو) دریتیم ہے جولڑی پرونے والے کی لڑی ہے نکل کرتیزی ہے گرا جارہا ہے۔

عَلَى الْبَطَلِ الْحُلْوِ الشَّمَائِلِ إِذْ ثَواى رَهِيْنَ مَقَامٍ لِلرَّكِيَّةِ مِنْ بَدُرِ شیرین خصال بہادر پر (آئکھیں رور ہی ہیں) کیونکہ وہ بدر کی سنگ بستہ باولی میں ہمیشہ کے لئے بيوندخاك بموكرره كيا\_

فَلَا تَبْعَدَنَّ يَا عَمْرُو مِنْ ذِي قَرَابَةٍ وَمِنْ ذِي نِدَامِ كَانَ ذَا خُلُقِ غَمْر اے عمر وجو بڑاوسیع اخلاق کا تھا تو قرابت داروں اور ساتھ بیٹھنے والوں ( کے دلوں ) ہے دور نہ ہو۔ فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ صَادَ فُوَامِنْكَ دَوْلَةً فَلَا بُدَّ لِلْأَيَّامِ مِنْ دُولِ الدَّهْرِ اگر کسی قوم نے اتفاقی طور ہے تجھ پرغلبہ پالیا ہے تو ز مانے میں انقلابات ز مانہ کا ہونا تو ضروری ہے۔ فَقَدُ كُنْتَ فِي صَرْفِ الزَّمَانِ الَّذِي مَضَى تُريهُمْ هَوَانًا مِنْكَ ذَا سُبُلِ وَعُو کیونکہ الگلے زمانے کی گردشوں میں تیری حالت میھی کہ تواپنی (بہادری) ہے انہیں ذلت کی سخت رایں دکھا تارہاہے۔

فَإِنْ لَا أَمُتْ يَا عَمْرُو أَتْرُكُكَ ثَائِرًا وَلَا أَبْقِ بُقْيَا فِي إِخَاءٍ وَلَا صِهْر اے عمرو! اگر میں نہ مرا ( زندہ رہا ) تو تیرا بدلہ لے کر چھوڑوں گا۔اور کسی قرابت یا سمرھیانے کے لیا ظ سے کی طرح کارتم نہ کروں گا۔

وَ أَقْطَعُ ظَهْرًا مِنْ رِجَالٍ بِمَعْشَرٍ كِرَامِ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَطَعُوْا ظَهْرِي جس طرح ان لوگوں نے میری کمرتو ژ دی ہے میں بھی ان کی کمران کے عزیز رشتہ داروں کے (قتل کے ) ذریعے تو ژووں گا۔

أُغَرَّهُمْ مَا جَمَّعُوا مِنْ وَشِيظَةٍ وَنَحْنُ الصَّمِيمُ فِي الْقَبَائِلِ مِنْ فِهْرِ یرا گندہ حشو و زوائد کو جوان لوگوں نے جمع کرلیا ہے اس نے انہین مغرور بنا دیا ہے اور ہم تو خالص بنی فہر کے قبیلوں میں سے ہیں۔

فَيَالَ لُوْيِّ ذَبِّبُوْا عَنْ حَرِيْمِكُمْ وَآلِهَةِ لَا تَتُوكُوْهَا لِذِي الْفَخْوِ لِيَالَ لُوْيِ فَا لِذِي الْفَخْوِ لِيَاكُمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

تَوَارَنَهَ الْبَيْتَ ذَا السَّفُف وَالسِّتِمِ أَوَاسِيَّهَا وَالْبَيْتَ ذَا السَّفُف وَالسِّتِمِ تَوَارَنَهَ اور بَهِ الْبَيْتِ اور بَهِ اللهِ اور بَهِ اللهِ اور بَهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فَ الْحَلِيْمِ قَدْ أَرَادَ هَلَاكُكُم وَلَا تَعْذِرُوهُ آلَ غَالِبَ مِنْ عُذُرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَاكُمُ والله عَلَاكُمُ مِنْ عُذُرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَجِدُّوْا لِمَسنُ عَادَیْتُمْ وَتَوَازَرُوْا وَكُوْنُوْا جَمِیْعًا فِی التَّأْسِی وَفِی الصَّبْرِ اورجن لوگول سے تم نے وشمنی کی ہان کے (مقالے کے) لئے کوشش کرواور ایک دوسری کی جمایت کرواور میں سب کے سب متفق رہو۔

كَأَنَّ مَدَبُ الذَّرِ فَوْقَ مُتُوْنِهَا إِذَا جُرِدَتُ يَوْمًا لِأَعْدَائِهَا الْحُوْدِ جبوه كى وقت النِي چند هے وشمنوں كے لئے بر ہندكى جاتى ہیں توان كى پیٹھوں پر (جو ہرا ہے نمایاں ہوتے ہیں) گویا چیونٹیوں كے رینگنے كے نشانات ہیں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس قصیدے میں روایت ابن ایخق میں سے دولفظ بدل وئے ہیں۔ایک قو آخر بیت کا''الفحر'' اور دوسرااول بیت کا''مالحلیم'' ہے اس لئے کہان دونوں مقاموں پران الفاظ ہے اس نے بی مناقط کا ارادہ کیا ہے۔ ابن اسخی نے کہا کہ علی بن ابی طالب نے جنگ بدر کے متعلق کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ میں نے علاء شعر میں ہے کسی کو (بھی) ان شعروں اور ان کے جواب کا جانے والانہیں پایا اور ہم نے ان اشعار کواس لئے لکھ دیا ہے کہ بعضوں نے عمر و بن عبداللہ بن جدعان کے بدر کے روز مخل ہونے کے متعلق کہا ہے۔ اور ابن الحق نے مقتولین (بدر) میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اور اس کا ذکر ان اضعار میں آئیا ہے۔

أَكُمْ تَسَرَ اَنَّ اللَّهَ أَبْلَى رَسُولَهُ بَلَاءً عَزِيْزٍ ذِى الْجِنَارِ وَذِي فَضَلَمُ كَيَا تَوَ نَهِيس ديكها كه الله تعالى نے اپنے رسول كا امتخان ليا ہے۔ ايبا امتخان جيے عزت و اقتر اروفضيات كے زيادہ كرنے كے لئے ) ليا جاتا ہے۔ ما أَنْزَلَ الْكُفّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَارٍ وَ مِنْ قَتَلِ مَا أَنْزَلَ الْكُفّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَارٍ وَ مِنْ قَتَلِ مَا أَنْزَلَ الْكُفّارَ دَارَ مَذَلَةٍ فَلَا قَوْا هَوَانًا مِنْ أَسَارٍ وَ مِنْ قَتَلِ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَ

فَأَمْسُى رَسُولُ اللهِ قَدُ عَزَّ نَصُرُهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ أُرْسِلَ بِالْعَدْلِ
تَوْرَسُولَ اللهُ (مَنْ اللهِ عَلَى مَدُولَ كَرَبِي وَالولَ ) كَرَبِي عِزْت حاصل مُوكَّى اوررسول الله (مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

فَجَاءَ بِفُرْقَانِ مِنَ اللّٰهِ مُنْزَلٍ مُبْتَنَةٍ آیاتُ لَلْهِی الْعَقْلِ اللّٰهِ مُنْزَلٍ مُبْتَنَةٍ آیاتُ لَلْهِی الْعَقْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَآمَنَ أَفْوَامٌ بِذَاكَ وَأَيُقَنُوا فَأَمْسُوا بِحَمْدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ كَمُلُولُ مِحْمُدِ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوَ كَمُلُولُولُ مِنْ اللهِ مُجْتَمِعِي الشَّمْلِ لَوْ كَمُلُولُولُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَمَامُ بِرَاكُنده قُولُولُ كوا يك جَمَد جَعَ كَرَالُهُ وَاللهِ عَلَيْ مَام بِرَاكُنده قُولُولُ كوا يك جَمَد جَعَ مَلَا مِنْ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْ مَا مِنْ اللهِ عَلَيْ مَا مِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَأَنْكُو الْعُرْشِ خَبْلًا عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ عَلَى خَبْلِ اور چندلوگوں نے (اس کا) انکار کیا توان کے دل ٹیڑھے۔ ہو گئے اور عرش والے نے ان کے فسادین اور فسادی زیادتی کردی۔

 يرت ابن بشام الله معددوم

عضب آلودتھی اوران کا (یہ) کام بہترین کام تھا (کہان کا غصہ بھی خدا کے لئے تھا)۔ بأَيْدِيْهِمُ بِيْضٌ خِفَافٌ عَصَوْابِهَا وَقَدْ حَادَثُوْهَا بِالْجِلَاءِ وَبِالصَّقُلِ ان کے ہاتھوں میں سفید (جبکتی ہوئی) سبک (مکواری شیس) جن سے انہوں نے وار کئے اور ان تکواروں کے جلا دینے اور صیقل کرنے میں انہوں نے اپناوقت صرف کیا تھا۔ فَكُمْ تَرَكُوْ إِ مِنْ نَاشِيءٍ ذِي حَمِيَّةٍ صَرِيْعًا وَمِنْ ذِي نَجْدَةٍ مِنْهُمْ كَهُلِ يس انہوں نے ان ميں سے كتنے حميت والے نو جوانوں اور رعب و داب والے ادھيروں (تجربہ كارول) كو يجها ژ ژالا \_

تَبِيْتُ عُيُونُ النَّائِحَاتِ عَلَيْهِمْ تَجُودُ بِإِسْبَالِ الرَّشَاشِ وَبِالْوَبْلِ الرَّشَاشِ وَبِالْوَبْلِ ان پررونے والیوں کی آئکھیں جھڑی اورموسلا دھار بارش سے رات بھر سخاوت کرتی رہتی ہیں۔ نَوَابِحَ تَنْعَى عُتْبَةً الْغَيِّ وَابْنَهُ وَشَيْبَةً تَنْعَاهُ وَتَنْعَى أَبَاجَهُلِ رونے والیاں گماہ عتبہ اور اس کے بیٹے اور شیبہ اور ابوجہل کے مرنے کی خبریں سناتی رہتی ہیں۔ وَذَا الرَّجُلِ تَنْعَى وَابْنَ جُدْعَانَ فِيهُم مُسَلَّبَةً حَرَّى مُبَيِّنَةَ الثُّكُل اورایک یا وُں والے ( نشکڑ ہےالاسود بن عبدالاسدالحزومی ) کی سنانی سناتی ہیں اور ابن جدعان بھی انہیں میں ہے۔اس حالت ہے کہ وہ ماتمی ساہ لباس پہنی ہوئی ہیں اوران کے اندرآ گ لگی ہوئی ہے اور عزیزوں کی جدائی (ان کے چبروں ہے) عیاں ہے۔

ثَرَى مِنْهُمْ فِي بِنْرِ بَدُرٍ عِصَابَةٌ ﴿ ذَوِى نَجَدَاتٍ فِي الْحُرُوبِ وَفِي الْمَحْلِ تو ان میں کی ایک قوی جماعت \_ جنگوں اور قحط سالیوں میں امداد دینے والی \_ کو بدر کی باولی میں يزا بهواذ و تکھے گا۔

دَعَا الْغَيُّ مِنْهُمْ مَنْ دَعَا فَأَجَابَهُ وَلِلْغَيِّ أَسْبَابٌ مُرَمَّقَةُ الْوَصْل ان میں ہے بہتوں کو گمراہی نے دعوت دی تو انہوں نے دعوت قبول کرلی اور گمرا ہی کی (جانب تھینچنے والی ) بہت ہے رسال ہیں (اگر چه )ان میں اتصالی کشش کمزور ہے۔ فَاضْحُوا لَذَى دَارِ الْجَحِيْمِ بِمَغْزِلِ عَنِ الشَّغْبِ وَالْعُدُوانِ فِي أَشْغَلِ الشَّغْلِ الشَّغْلِ آ خروہ بھڑ کتے ہوئے گھر کے پاس جیخ پکاراورظلم وزیادتی ہے الگ تھلگ زیادہ مصروف رکھنے والے شغل میں دن چڑھے بینچ گئے۔

ا الف ) من والوبل ہے جوتر یف کا تب ہے کیونکہ اس سے شعر کا وزن باتی نہیں رہتا۔ (احرمحمودی)

تواس كاجواب الحارث بن مشام بن المغيره نے ديا اور كبار

عَجِبْتُ لِأَقْوَامِ تَغَنَّى سَفِيْهُهُمْ بِأَمْرِ سَفَاهٍ ذِى اعْتِرَاضٍ وَذِى بُطُلِ عَجِيبَةً لِأَقْوَامِ تَغَنَّى سَفِيْهُهُمْ بِأَمْرِ سَفَاهٍ ذِى اعْتِرَاضِ وَذِى بُطُلِ مِجِيبَعْضَ لُوكُول سے جیرت ہوئی جن میں ہے نادان نادانی اور قابل اعتراض اور جھوٹ ہے بجری ہوئی باتوں کو (بصورت شعر) گایا کرتے ہیں۔

تَغَنَّى بِقَنْلَى يَوْمِ بَدُرٍ تَتَابَعُوْا كِرَامَ الْمَسَاعِيْ مِنْ غُلَامٍ وَمِنْ كَهْلٍ بِرِرَكَ روز كَ مقتولين كِمتعلق (اشعار) گاتے ہیں جن میں ہے كم عمروں اور من رسیدہ لوگوں كى لگا تارشر يفانه كوششیں ہوتی رہی ہیں۔

مَصَالِیْتُ بِیْضٌ مِنْ ذَوَّابَةِ غَالِبِ مَطَاعِیْنُ فِی الْهَیْجَا مَطَاعِیْهُمْ فِی الْمَحُلِ روش چِرے والے بہادر' بنی غالب کی اعلیٰ شاخوں میں سے' جنگ میں نیز و باز'اور قبط میں کھانا کھلانے والے۔

أُضِيْبُوْ الْكِرَامًا لَهُمْ يَبِيْعُوْ الْحَشِيْرَةُ يَقُومِ سِوَاهُمْ نَازِحِي الدَّارِ وَالْأَصْلِ وَهُ بِعَرْتُ مُوتَ مِ النَّارِ وَالْأَصْلِ وَهُ بِعَرْتُ مُوتَ مِ النَّارِ وَالْأَصْلِ وَهُ بِعَرْتُ مُوتَ مِ النَّارِ وَالْأَصْلِ وَهُ بِعَرْتُ مُوتَ مُ عَلَى اللَّهُ وَالْحَلَى وَهُ مِ كَ مُوا وَطَنَ اورنسِ كَ لِحَاظ سے دور والی دوسری قوم كے وَصْ مِن اپنے خاندان كوفروخت نہيں كيا۔

عُقُوْقًا وَ اِثْمًا بَيْنًا وَقَطِيْعَةً يَرَاى جَوْرَكُمْ فِيْهَا ذَوُ والرَّأْي وَالْعَقْلِ وَعُوْدَكُمْ فِيهَا ذَوُ والرَّأْي وَالْعَقْلِ (تَمُ لُولُول كَ مُذكوره كام) يَكُل كَ مُخالفت - صريح كناه اوررشتشن سے موئے ہيں قفل ورائے والے ان كاموں ميں تمہارى تعدى و كيور ہے ہيں -

فَإِنْ يَكُ قُوْمٌ قَدُ مَضَوْ السَبِيْلِهِمُ وَخَيْرُ الْمَنَايَا مَا يَكُونُ مِنَ الْقَتْلِ الْمَنَايَا مَا يَكُونُ مِنَ الْقَتْلِ الْمَنَايَا مَا يَكُونُ مِنَ الْقَتْلِ الْمَايِنِ اللهِ اللهُ ال

فَلاَ تَفُرَحُوْا أَنْ تَقْتُلُوهُمْ فَقَتْلُهُمْ لَكُمْ كَائِنْ خَبْلًا مُقِيمًا عَلَى خَبْلِ الْكُمْ كَائِنْ خَبْلًا مُقِيمًا عَلَى خَبْلِ الْرَمْ اللَّوْلَ لَهُ اللَّهُ ا

کیونکہ ان کے قتل کے بعد ہمیشہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں سے دوراپنی پریشان قوتوں کی شیرازہ بندی نہ کرسکو ہے۔

بِفَقْدِ ابْنِ جُدْعَانَ الْحَمِيْدِ فَعَالُهُ وَعُتْبَةً وَالْمَدْعُو فِيْكُمْ أَبَاجَهْلِ قابل ستائش کاموں والے ابن جدعان اور عتبداور جوتم میں ابوجہل مشہور ہے ان لوگوں کی عدم موجودگی سے (مذکورہ بالا برائیاں رونما ہوں گی)۔

وَشَيْبَةُ فِيْهِمْ وَالْوَلِيْدُ وَفِيْهِمْ أُمَيَّةُ مَأْوَى الْمُعْتَرِيْنَ وَذُوالرِّجُلِ اورشیبہاورولید بھی انہیں لوگوں میں سے ہاورسائلوں کی بناہ گاہ امیہاور ایک یاؤں والا (ان سب کا ایسے ہی لوگوں میں شارہے)۔

أُولَيْكَ فَابِّكِ ثُمَّ لَاتَبِكِ غَيْرَهُمْ نَوَائِحُ تَدْعُوا بِالرَّزِيَّة وَالثُّكُلِ عزیزوں کی جدائی اورمصیبت کو پکار پکار کررونے والیوں کو جا ہے کہ انہیں لوگوں پرروئیں اور بھراس کے بعدان کے سواکسی اور برندرو تیں۔

وَقُوْلُوا لِأَهْلِ الْمَكَّنَيْنِ تَحَاشَدُوا وَسِيْرُوا إِلَى آطَامِ يَغْرِبَ ذِى النَّخْلِ کے کی دونوں جانب رہنے والوں سے کہددو کہ کشکر جمع کرلوا ورنخلتان والے بیژب کے قلعوں کی طرف چلو۔

جَمِيْعًا وَحَامُوا آلَ كَعْبِ وَذَبِّبُوا بِخَالِصَةِ الْأَلُوان مُحُدَثَةِ الصَّقُلِ سب مل کر (چلو) اور بن کعب کو گھیرلوا ورخالص رنگوں والی اورنی قبیقل کی ہوئی (تلواروں) ہے بدا فعت کرو۔

وَإِلَّا فَبِيْتُوا خَائِفِيْنَ وَأَصْبِحُوا أَذَلَّ لِوَطْءِ الْوَاطِئِيْنَ مِنَ النَّعْلِ ورنہ ڈرتے ہوئے رات گزارواور جوتوں سے یا مال کرنے والوں کی یا مالی کی نہایت ذلیل حالت میں دن بسر کرو۔

عَلَى أَنَّنِي وَاللَّاتُ يَا قُوْمٍ فَاعْلَمُوا بِكُمْ وَاثِقٌ أَنْ لَا تُقِيمُوا عَلَى تَبْلِ سِواى جَمْعِكُمْ لِلسَّابِغَاتِ وَلِلْقَنَا وَلِلْبِيْضِ وَالْبِيْضِ الْقَوَاطِعِ وَالنَّبِلِ ات قوم! یہ بات تم لوگ بھی جان لوکہ لات کی قتم جھے تم پر پورا بھروسا ہونے کے باوجود (میں تم ہے کہتا ہوں کہ) تم بڑی زر ہیں اور نیزے اور خود اور چیکتی ہوئے کا شنے والی (تکواریں) اور تیز جمع کئے بغیروشمن سے بدلہ لینے کے لئے کھڑ ے نہ ہونا۔

اورضرار بن الخطاب بن مرواس محارب بن فبرے بھائی نے کہا ہے۔

عَجِبْتُ لِفَخْرِ الْأَوْسِ وَالْحَيْنُ دَائِرٌ عَلَيْهِمْ غَدًّا وَالدَّهْرُ فِيْهِ بَصَائِرُ اوس کے فخر کرنے پر میں حیران ہو گیا۔ حالانکہ کل ان پر بھی موت کا پھیرا ہونے والا ہے اور ز مانے میں عبر تناک واقعات موجود ہیں۔

وَفَخُو بَنِي النَّجَارِ أَنْ كَانَ مَعْشَرُ أَصِيْبُوا بِبَدْرٍ كُلُّهُمْ ثُمَّ صَابِرُ اور بنی النجار کے فجر پر مجھے حیرت ہوئی (جن کا فخر صرف اس بات پر ہے) کہ بدر میں ایک خاندان بورے کا بورا مبتلائے مصیبت ہوگیا اور پھروہ وہاں ثابت مدم رہا۔

فَإِنْ تَكُ قَتْلَى غُوْدِرَتْ مِنْ رِجَالِهَا فَإِنَّا رِجَالٌ بَعْدَ هُمْ سَنُعَادِرُ اگراس خاندان کے مردوں کے لاشیں بربادی کے لئے پڑی ہوئی ہیں تو ( کیا حرج ہے ) کہ ان کے بعد ہم لوگ بھی تو ہیں جوعنقریب بربادی لانے والے ہیں۔

وَتَرْدِيْ بِنَا الْجُرْدُ الضَّاجِيْجُ وَسُطَّكُمْ بَنِي الْآوْسِ حَتَّى يَشْفِي النَّفْسِ ثَائِرُ اوراے بن اوس چھوٹے بالوں والے لیے لیے تیز گھوڑے ہمیں (اینی پیٹھوں یر) لئے ہوئے تمہاراوسط کا حصہ یا مال کرتے ہوں گے حتیٰ کہ بدلہ لینے والا دل کوتسکین دے۔

وَوَسْطَ بَنَى النَّجَّارِ سَوْفَ نَكُرُّهَا لَهَا بِالْقَنَا وَالدَّارِ عِيْنَ زَوَافِرُ اور قریب میں ان گھوڑوں کے ذریعے دوسراحملہ ہم بنی النجار کے درمیانی جھے پر کریں گے جس کے لئے نیز وں اور زرہ پوشوں کے بار بردار بھی ہوں گے۔

فَنَتْرُكَ صَرْعَى تَعْصِبُ الطَّيْرُ حَوْلَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْأَمَانِيُّ نَاصِرُ بھر ہم انہیں اس طرح مچیڑا ہوا چھوڑیں کے کہ انہیں پرندوں کی نکڑیاں تھیرے ہوئے ہوں گی اور بجرجھوٹی آرزووں کے کوئی ان کی مدد کرنے والانہ ہوگا۔

وَتَبْكِيهُمْ مِنْ آهُل يَثْرِبَ نِسُوَةٌ لَهُنَّ بِهَا لَيْلٌ عَنِ النَّوْمِ سَاهِرُ اوریٹر ب کی عورتیں ان برروتی ہوں گی ان عورتوں کواس مقام برالی رات ہوگی جونیند سے بيدارر ڪيے والي ہوگي۔

وَذَٰلِكَ أَنَّا لَا تَزَالُ سُيُوْفُنَا بِهِنَّ دَمَّ مِمَّا يُحَارِ بْنَ مَائِرُ اور مذکورہ حالت اس لئے ہوگی کہ ہماری تکواروں ہے ہمیشہ ان لوگوں کا خون بہتا ہوگا جن ہے ان تکواروں نے جنگ کی۔

يرت ابن مثام ك تعددوم

فَإِنْ تَظْفَرُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ فَإِنَّمَا . بِأَحْمَدَ أَمْسَى جَدُّكُمْ وَهُوَ ظَاهِرُ اگرتم نے بدد کے روز فتح پائی تواس کا سبب بھی صرف یہی ہے کہ تمہارانصیب (ہم میں سے ایک فرد) احمد کے ساتھ ہوگیا ہے اور سے بات ظاہر ہے۔

وَبِالنَّفَرِ الْأَخْيَارِ هُمْ أُولِيَاوُهُ يُحَامُونَ فِي الْآوَاءِ وَالْمَوْتُ حَاضِرُ اوران منتخب لوگوں کے ساتھ ہوگیا ہے جواس کے رشتہ دار ہیں اور شختیوں میں وہ ایک دوسرے ے مدافعت کرتے رہتے ہیں لیکن (آخر کار) موت تو موجود ہے۔

يُعِدُّ أَبُوْبَكُم وَ حَمْزَهُ فِيْهِمْ وَيُدْعَى عَلِيٌّ وَسُطَ مَنْ أَنْتَ ذَاكِرُ ابو بمراور حمزہ کا انبیں لوگوں میں شار ہے اور جنگ لوگوں کا تو ذکر کررہا ہے ان میں سب سے بہتر تووہ ہے جوعلی کے نام سے پکاراجا تا ہے۔

وَيُدْعَى أَبُوْ حَفْصٍ وَعُثْمَانُ مِنْهُمْ وَسَعْدٌ إِذَا مَا كَانَ فِي الْحَرْبِ حَاضِرُ اور جوابوحفص (عمر)مشہور ہے۔اورعثان بھی انہیں افراد میں سے ہے اور سعد ہے جبکہ وہ کسی جنگ میں موجود ہو۔

ٱوْلَيْكَ لَا مَنْ نَتَجَتْ فِي دِيَارِهَا بَنُو الْأَوْسِ وَالنَّجَارِ حِيْنَ تُفَاخِرُ بیلوگ ہیں (جن کے سبب سے فتح حاصل ہوئی ہے) نہ کہ وہ لوگ جو بنوالا وی اور بنوالنجار (والے) ہیں جنہوں نے اپنے وطنوں میں بہت ی اولا دپیدا کر لی ہے جبکہ وہ فخر کررہے ہیں۔ وَلَكِنْ أَبُوْهُمْ مِنْ لُؤِيِّ بْنِ غَالِبٍ إِذَا عُدَّتِ الْأَنْسَابُ كَعْبُ وَعَامِرْ جب بن کعب اور بنی عامر کے نسب شار کئے جائیں تو ان ندکورہ لوگوں کا جداعلیٰ لوسی بن غالب

هُمُ الطَّاعِنُونَ الْخَيْلَ فِي كُلِّ مَعْرَكٍ عَدَاةً الْهَيَاجِ الْأَطْيَبُوْنَ الْأَكَاثِرُ یہ وہ لوگ ہیں جو ہرمعرکے میں شہسواروں پر نیزہ بازی کرنے والے اور اضطراب کے وقت بہترین اور بہت نیکیاں کرنے والے۔

تواس کا جواب بی سلمہ کے کعب بن مالک نے دیا اور کہا۔

عَجِبْتُ لِأَمْرِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا أَرَادَ لَيْسَ لِلَّهِ قَاهِرُ میں اللہ (تعالیٰ) کے کاموں پر جیران ہو گیا اور اللہ تو ان باتوں پر قادر ہے جن کا اس نے ارادہ كرليا\_الله كوكوئي مجبوركرنے والانہيں \_

قضی یو م بگذر آن نگاقی معشرا بعو اوسیل البغی بالنّاس جائر بر کے روز اس نے فیصلہ کر دیا کہ ہم ایک ایسے خاندان کے مقابل ہو جا کیں جنہوں نے بغاوت کی راہ لوگوں کو ٹیر ھالے جانے والی ہے۔

وَقَدْ حَشَدُوْا وَاسْتَنْفَرُوْا مِنْ يَلِيْهِمْ مِنَ النَّاسِ حَتَى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ وَقَدْ حَشَدُوْا وَاسْتَنْفَرُوْا مِنْ يَلِيْهِمُ مِنَ النَّاسِ حَتَى جَمْعُهُمْ مُتَكَاثِرُ عَلَا كَانَهُول فِي النَّالِ اللَّهُ الْهُول فِي النَّاسِ اللَّهُ ا

وَفِيْنَا رَسُولُ اللهِ وَالْأُوسُ حَوْلَهُ لَهُ مَعْقِلٌ مِنْهُمْ عَزِيْزٌ وَنَاصِرُ اور (جاری حالت بیہ کہ) ہم میں اللہ کا رسول ہے اور اس کے اطراف بی اوس ہیں' اس کے لئے وہ قلعہ بے ہوئے ہیں اور غلبدر کھنے والے اور مدد کرنے والے ہیں۔

وَجَمْعُ لَبِي النَّجَارِ تَحْتَ لِوَاءِ م يَمِيسُونَ لِي فِي الْمَاذِي وَالنَّفْعُ ثَائِرُ بِي الْمَاذِي وَالنَّفْعُ ثَائِرُ بِي الْمَاذِي وَالنَّفْعُ ثَائِرُ بِي الْمَاذِي وَالنَّفْعُ ثَائِرُ بِي الْمَادِي مِن الرّبول مِن نازے چلے جا اور وہ سفید اور نرم زرموں میں نازے چلے جا درج ہیں اور گردغبار اڑا جارہا ہے۔

فَكُمَّا لَقِیْنًا هُمْ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ لِلْأَصْحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفْسِ صَابِرُ فَكُمَّ لَقِیْنًا هُمْ وَكُلُّ مُجَاهِدٌ لِلْأَصْحَابِهِ مُسْتَبْسِلُ النَّفْسِ صَابِرُ فَكُرْ جَبِ مَمَ اللَّهِ مَقَابِلَ مُوعَ تَوْمِرا يَكُ كُوشَالَ تَعَا كُهَ اللَّهِ مَا تَعْيُولَ كَ لِحَ خُودا بِي نَفْسَ صَابِرُ مَعَالًا مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَعَالًا مِن اللَّهِ مَعَالًا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَعَالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَعَالًا مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللِّهُ مِن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ

شَهِدُنَا بِأَنَّ اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرُهُ وَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ بِالْحَقِ ظَاهِرُ مَهُ فَا اللَّهِ بِالْحَقِ ظَاهِرُ مَهِدُنَا بِأَنَّ اللَّهِ بِالْحَقِ ظَاهِرُ مَم فَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مَقَابِيْس يُزُهِيْهَا لِعَيْنَيْكَ شَاهِرُ

وَقَدُ عُرِّيَتُ بِيْضٌ خِفَافٌ كَأَنَّهَا

لے (الف) میں 'وجمیع'' ہے جو تریف کا تب ہے جس سے وزن شعر باتی نہیں رہتا۔ (احرمحمودی)۔ ع (الف) میں ''بعشون'' ہے جس کے معنی چلنے کے ہو کتے میں لیکن فخریشعر کے لئے یمیون زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ (احرمحمودی) يرت ابن بشام الله هددوم

اورسفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) برہنہ کرلی گئیں گویا شعلے ہیں کہ تلوار تھینچنے والا تیرے آ تکھول کے سامنے انہیں حرکت دے رہا ہے۔

بهنَّ أَبَدُنَا جَمْعَهُمْ فَتَبَدَّدُوا وَكَانَ يُلَاقِي الْحَيْنَ مَنْ هُوَ فَاجِرُ البیس تلواروں کے ذریعے ہم نے ان کی جماعت کو برباد کر دیا اور وہ پریشان ہو گئے اور جو تا فرمان تھا وہ موت سے ملا قات کرر ہاتھا۔

فَكَبَّ أَبُوْجَهُلٍ صَرِيْعًا لِوَجْهِم وَعُتْبَةً قَدْ غَادَرْنَهُ وَهُوَ عَاثِرُ آخراوجہل نے اپنے منہ کے بل پنجنی کھائی اورعتبہ کوانہوں نے الی حالت میں جیموڑ ا کہ وہ تھوکر کھاچکا تھا۔

وَشَيْبَةَ وَالنَّيْمِيُّ غَادَرُنَ فِي الْوَغِي وَمَا مِنْهُمْ اللَّا بِذِي الْعَرْشِ كَافِرُ اور شیبہ کوا ورتیمی کوانہوں نے چنے ایکار میں جھوڑ دیااور بیدونوں کے عرش والے کے منکر تھے۔ فَأَمْسَوْا وَقُوْدَ النَّارِ فِي مُسْتَقَرِّهَا وَكُلُّ كَفُوْرٍ فِي جَهَنَّمَ صَائِرُ غرض آ گ کی قرارگاہ میں وہ آ گ کا ایندھن بن گئے اور ہرایک منکر جہنم ہی میں منتقل ہونے والا ہے۔

تَلَظَّى عَلَيْهِمْ وَهِيَ قَدُ شَبَّ حَمِيُّهَا بِزُبُرِ الْحَدِيْدِ وَالْحِجَارَةِ سَاجِرُ اس حالت میں کہاس کی گرمی اینے شاب پر ہے وہ ان پر شعلہ زنی کررہی ہے جولو ہے کی تختیوں اور پھروں بھری ہوئی ہے۔(یاسلکنے والی ہے)۔

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ قَالَ أَقْبِلُوا فَوَلَّوْا وَقَالُوْا إِنَّمَا أَنْتَ سَاحِرُ اوررسول الله (منَالِيَنْ مَمَا) ان سے فر ما یکے تھے کہ (میری جانب) آ کے برطوتو انہوں نے منہ پھیر لیااورکہا کہ تو تو صرف ایک جادوگر ہے۔

لِأَمْرِ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْلِكُوْابِهِ وَلَيْسَ لِأَمْرِ حَمَّهُ اللَّهُ زَاجِرُ (ان کی مذکورہ حالت) اس سبب سے تھی کہ اللہ نے جایا تھا کہ وہ اس میں ہلاک ہوں اورجس بات كاالله (تعالى ) نے فیصله فرمادیاس كورو كنے والا كوئى نہيں۔

اورعبدالله بن الزبعرى المهمى نے بدر كے مقتولوں كے مرتبے ميں كہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں نے بنی اسید بن عمر و بن تمیم میں سے عشی بن زرار ہ بن النباش کی جامب ان اشعاری نبیت کی ہے جو بی نوفل بن عبد مناف کا حلیف تھا۔ ( FA9 )> ( FA9 )>

ابن آئن نے کہا بی عبدالدار کا حلیف تھا۔

مَاذَا عَلَى بَدُرٍ وَمَاذَا حَوْلَهُ مِنْ فِتْيَةٍ بِيْضِ الْوُجُوْهِ كِوَامِ بِدراوراس كے ماحول بركيا (آفت آگئ) ہے كہ گورے گورے چرے والے شريف نوجوانوں نے۔

تَ رَكُوْا نَبِيْهِا خَلْفَهُمْ وَمُنَبِّهًا وَابْنَى رَبِيْعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِنَامِ مَبِيمَةِ الرَّيْ وَبِيْعَةَ خَيْرَ خَصْمِ فِنَامِ مَبِيمِ مِنْ الرَّبِيمِ عَلَيْ وَالْأَوْلِ كَلْ (ان) بَمَاعَتُول كَيْرِ عَالْف تَحَدِيجِ يَجِهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُمِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْمَا عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَل عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ

وَالْحَادِثَ الْفَيَّاضَ يَبُرُقُ وَجُهُهُ كَالْبَدْدِ جَلَّى لَيْلَةَ الْإِظْلَامِ الْخِلَامِ الْفِظَلَامِ المؤلِّفِ الْفِلْلَامِ اللهِ الْفَيَّاضَ مارث كوتِهورُ ديا جس كا چهره بدر كی طرح چيكتا تھا جس نے اندهيري رات كوروش كر ديا ہے۔ ديا ہے۔

وَالْمَعَاصِیَ بُنَ مُسَنِّدٍ ذَامِسَرَّةٍ رَمُحًا تَمِیْمًا غَیْرَ ذِی أَوْصَامِ اورمدبہ کے بیٹے عاصی کو (چھوڑ دیا) جوتوی اور (لباگویا) پورانیز ہ تھا اور بیبوں والا نہ تھا۔

تَنْمِی بِهٖ أَعْرَاقُهُ وَجَدُودُهُ وَمَآثِرُ الْاَخْوَالِ وَالْاَعْمَامِ اس (عاصی) کے ذریعے اس (مدبہ) کے اصلی صفات اور اس کی استعداد اور مامووں اور چھاؤں کے صفات جمیدہ پرورش یاتے تھے۔

وَإِذَا بَكَى بَالٍ فَأَغُولَ شَجُوهُ فَعَلَى الرَّنِيْسِ الْمَاجِدِ ابْنِ هِشَامِ اور جب كُونَى روئے والا رویا اور اپنے فم (كاظبار) بَآ واز بلند كيا تو (جمجھ لوكه) عزت وشان والے مردارا بن مشام پر بى آ واز بلند كرر ہائے۔

حَيًّا الْإِلَهُ أَبًا الْوَلِيْدِ وَ رَهْطَهُ رَبُّ الْآنَامِ وَ خَصَّهُمْ بِسَلَامِ الْإِلَهُ أَبًا الْوَلِيدِ وَ رَهْطَهُ وَ كُلُونَ كَى بِرُورْشَ كَرِنْ وَالا البيس سلامتى سے ابوالوليداوراس كى جماعت كوخدازندہ رکھے اور مخلوق كى پرورش كرنے والا البيس سلامتى سے مخصوص فرمائے۔

تواس کا جواب حسان بن ٹابت الانساری نے دیااور کہا۔

إِبْكِ بَكَتْ عَيْنَاكَ ثُمَّ تَكَدَرَتْ بِدَمٍ يَعُلُّ عُرُوْبَهَا سَجَّامِ (مرشيح كہداور)رو(خداكرے كه) تيرن آئكھيں (جميش)روتی بی رہيں اور پھر بہنے والے خون كولے كيليں اور گوشہائے چیثم كوبار بارسيراب كرتی رہيں۔ مَاذَا بَكَیْتَ بِهِ الَّذِیْنَ تَتَابِعُوْا هَلاَّ ذَكُوْتَ مَكَارِمَ الْأَفُوامِ اللهُوُامِ اللهُوُامِ اللهُوُامِ اللهُوُامِ اللهُولِ بِرویاجو یکے بعددیگرے چل بسے تو تو نے کیا کام کیا۔ ان لوگوں کے تعریف کے قابل کاموں کا کیوں نہ ذکر کیا۔

وَذَكُوْتَ مِنَّا مَاجِدًا ذَا هِمَّةٍ سَمْحَ الْحَلَاثِقِ صَادِقَ الْإِفْدَامِ الْمِفْدَامِ الْمِفْدَامِ الْمِفْدَامِ الْمِفْدَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

أُغنى النّبِيّ أَخَا الْمَكَارِمِ وَالنّائِي وَ أَبَرٌ مَنْ يُولِيْ عَلَى الْأَفْسَامِ مِيرِي مِراداس نِي سے جوئی اوراعلی صفات والا ہے اور شمیں کھانے والوں میں سب سے زیادہ شمیں پوری کرنے والا ہے۔

فَلْمِنْكُ وَلَسِمِنْلُ مَا يَدْعُوا لَهُ كَانَ الْمُمَدَّحَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَامِ كَانَ الْمُمَدَّحَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَامِ كَالَ الْمُمَدَّحَ ثُمَّ غَيْرَ كَهَامِ كَالِ مَا تَشَرَّلُ مِن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

اورحمان بن ٹابت الانصاری نے بیجی کہاہے۔

تَبَكَتُ فُوْادَكَ فِي الْمَنَامِ خَرِيْدَةٌ تَشْفِي الضَّجِيْعَ بِبَارِدٍ بَسَّامِ الصَّجِيْعَ بِبَارِدٍ بَسَّامِ الكَ وَيُعَارِبنا ديا ہے جو تُعَنْدُ مُكرانے والے (دانوں مے) دو ثیرہ نے خواب میں تیرے دل کو بیار بنا دیا ہے جو تُعندُ مُكرانے والے (دانوں ہے) (ایخ) ہم بستر کو بھلا چنگا کردیتی ہے۔

كَالْمِسْكِ تَخْلِطُهُ بِمَاءِ سَحَابَةٍ أَوْعَاتِقٍ كَدَمِ الذَّبِيْحِ مُدَامِ جَلَمُ الْمَبِيْحِ مُدَامِ جَل جسطرح مثك كوبارش كے پائى كے ساتھ تو ملا لے (تواس سے شفا حاصل ہوتی ہے) يا نہ بوحہ جانور كے خون كى يرائى شراب (سے شفا ہوتی ہے)۔

الفُعُ الْحَقِيْبَةِ بَوْصُهَا مُتَنَصِّدٌ بَلْهَاءُ غَيْرٌ وَشِيْكَةِ الْأَفْسَامِ الْعَرَى مِولَى الْمُعَامُ الجرى مولَى الْحُرْى والى (ليعنى برائے كولھے والى كويا) اس كے كولھے تاب تابيل بھولى بھالى قىموں كے نزد كي شجانے والى -

بنیت علی قطن آجم کأنه فضلًا إذا قعدت مداك رُخامِ اس کی کو کھ (یا کمر) بغیر ہڑی کے بنی ہوئی ہے۔ جب وہ مكالف اہاس سے الگ ہوكر ( نیم برہنہ) بیٹھتی ہے تو گویا (وہ) سنگ مرمرکی سل ہے۔ وَ تَكَادُ تَكُسُلُ أَنْ تَجِنَى فِرَاشَهَا فِي جِسْمِ خَرْعَبَةٍ وَحُسْنِ قُوامِ جَمْ كَى نِزاكت اورنرى اورفطرى حن ميں (اس كى حالت يہ ہے) كه اس كواپنے بستر تك آنامارے۔

TAI )

أَمَّا النَّهَارِ فَلَا أُفَتِّرُ ذِكْرَهَا وَاللَّيْلُ تَوُزِعُنِي بِهَا أَحْلَامِي أَمَّا النَّهَامِ) دن اس كى ياد سے فالى نہيں رہتا۔ اور (تمام) رات مير ے فواب مجھے اس كا هيفة بنائے رکھتے ہیں۔

أَفْسَمْتُ أَنْسَاهَا وَأَتُوكُ ذِكُرَهَا حَتَى تُغَيَّبَ فِي الضَّرِيْحِ عِظَامِيْ (مُرَكُوره صفافت كي عورت كو جب ميں نے ديكھا تو) ميں نے قتم كھالى كه اس كو (مجھى نہيں) جولوں گا اوراس كى ياد (مجھى نہيں) جيور دن گا يہاں تك كه ميرى بدياں قبر ميں (مراكل كرنيست وتا بوداور) غائب ہوجائيں۔

یا مین لِعَاذِلَةٍ تَلُوْمُ سَفَاهَةً وَلَقَدُ عَصَیْتُ عَلَی الْهَوای لُوَّامِی کوئی ہے جو نادانی سے ملامت کرنے والی کو (ملامت کرنے سے روکے) حالا نکد محبت کے متعلق ملامت کرنے والوں کی (کوئی ہات) میں نے نہیں مانی۔

بَكُرَّتُ عَلَى بِسُخْرَةٍ بَعْدَ الْكُرَا وَتَقَارُبِ مِنْ حَادِثِ الْأَيَّامِ (الكَرَات) زمانے كے (اس) انقلاب (يعنی واقعهٔ بدر) كے قریب (ميری) ذرای نيند كے بعد سويرے سے پہلے وہ عورت ميرے پاس آئی۔

زَعَمَتْ بِأَنَّ الْمَرْءَ يَكُوبُ عُمْرَهُ عَدَمْ لِمُعْتَكِم مِنَ الْأَصْرَامِ (اور) اس نے دعوے کے ساتھ کہا کہ اونٹوں کے گلوں کے ججوم کا نہ ہونا آ دمی کی عمر کوغم واندوہ ینادیتا ہے۔ (یعنی لوگ مال وجاہ کی فکر میں اپنی عمر تباہ کر لیتے ہیں)۔

إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةِ اللَّذِي حَدَّثْتِنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ (مِينَ كُنْتِ كَاذِبَةِ اللَّذِي حَدَّثْتِنِي فَنَجَى الْحَادِثِ بْنِ هِشَامِ (مِينَ خَالَ عَلَى الْحَادِثِ بْنِ هِمَا اللَّهِ (اس مِينَ) جَمُونَى ہے تو تو (مجھ (مین نے اس طرح کی اس طرح کی کرنگل جائے جس طرح حادث بن ہشام (نیج کرنگل گیا)۔

ترك الأجبّة أن يُقَاتِلَ دُونَهُمْ وَنَجَا بِسَأْسِ طِمِرَةٍ وَلِجَامِ كَالَّ وَلَجَامِ كَالَّ وَالْجَامِ كَال كما ہے دوستوں كے لئے سيز بر ہونے كے بجائے اس نے انہيں چيوڑ ديا اور تيز گھوڑے كے سر(كے بال) اور لگام كوتقا ہے ہوئے ہماگ لكا۔ يرت ان برا عددوم

تَذَرُ الْعَنَاجِيْجُ الْجِيَادُ بِقَفْرَةٍ مَرَّ الدَّمُوكِ بِمُحْصَدِ وَ رِجَامِ بہترین اور تیز رفقار گھوڑے بنجر میدان کو اس طرح (اپنے بیچھیے) چھوڑتے چلے جارہے تھے جس طرح پھر بندھی ہوئی مضبوط ری کو تیز رفتار چرخ جھوڑتا چلا جاتا ہے۔

مَلَّاتُ بِهِ الْفَرْحَيْنِ فَارْمَدَّتُ بِهِ وَتَولى أَحِبَّتُهُ بِشَرِّ مَقَامِ ان کھوڑوں نے اس دوڑے (اپنے ہاتھوں اور یاؤں کے درمیانی) شگافوں کو بھرلیا تھا اس ہے ان میں ہیجان بیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس (حارث بن ہشام ) کے دوست بڑی پڑی جگہ پڑے

وَبَنُوْ آبِيْهِ وَ رَهُطُهُ فِينَ مَعْرَكِ مَعْرَكِ لَصَرَ الْإِلَهُ بِهِ ذَوِى الْإِسْلَامِ اوراس کے بھائی اوراس کی جماعت ایک ایے معر کے بیں ( پچنسی ہوئی ) تھی جس میں معبود (حقیقی) نے مسلمانوں کو فتح یا ب فر مایا۔

طَحَنتُهُمْ وَاللَّهُ يُنْفِذُ أَمْرَهُ حَرْبٌ يُشَبُّ سَعِيْرُهَا بضِرَام الیں جنگ نے انہیں پیس ڈالا جس کے شعلوں کو ایندھن سے بھڑ کا یا جارہا تھا اور اللہ تو اپنا تھم چاری ہی فرماتا ہے۔

جَزَرَ السِّبَاعِ وَ دُسْنَهُ بِحَوَام نَزَلًا الْإِلْهُ وَجَرْيُهَا لَتَسرَكُنَهُ اگر معبود (حقیقی کو اس کا بچانا مقصود) نه ہوتا اور ان ( گھوڑوں ) کی دوڑ نه ہوتی تو وہ اس (حارث بن ہشام) کو درندوں کا نوالہ کرچھوڑتے یا ٹاپوں سے یا مال کرڈ التے۔ مِنْ بَيْنِ مَا أُسُورٍ يُشَدُّ وَثَاقُهُ صَفْرٌ إِذًا لَاقَى الْأَسِنَّةَ حَامِ وہ دوحالتوں کے درمیان ( ہوتا یا تو ) قیدی ہوتا جس کی مشکیس ایک ایسا بہا درکس دیتا جو نیز ول کے مقابلے میں بھی حمایت کرنے والا ہے۔ وَمُجَدَّلِ لَا يَسْتَجِيبُ لِدَعْوَةٍ حَتَّى تَزُولُ شَوَامِخُ الْأَعْلَامِ

ل (الف ب) دونوں میں''بیشد'' کو بضمہ یا اورفتی شین مشد دلیعنی بطورفعل مجہول لکھا ہے اورصقر کومجرور کر ۔ کہا ' کو ما سور کا بدل بنایا ہے لیکن اس کے کوئی معنی میری سمجھ میں نہیں آئے اور ( ن د ) میں 'صفو ا' ' فے ہے کہا ہے اور اے منصوب کیا ہے اس کے بھی معنی مجھے میں نہیں آئے ۔ میں نے 'بیشد' کوفعل معروف اور صقر کو س کا فاعل قرار دے کرمعنی کے ہیں۔القد بہتر جانتاہے کہ شاعر کی کیامرادہے۔(احرمحودی)

يرت ابن برام عددوم

اور (یا) زمین پر پڑا ہوا ہوتا اور کسی ایکارنے والے کا جواب نہ دیتا یہاں تک کہ پہاڑا پی جگہ ہے ہٹ جائیں۔(بعنی نہ پہاڑا نی جگہ ہے ہٹیں گے اور نہ وہ جواب دے گا)۔ بِالْعَارِ وَالذُّلِّ الْمُبَيِّنِ إِذَ رَأَى لَا بِيْضَ السُّيُوْفِ تَسُوْقُ كُلَّ هُمَام صریح ذلت وخواری کی حالت میں (یژار ہتا) جب دیکھتا کہ سفید (جبکتی ہوئی) تکواریں۔ مستقل مزاج سرداروں کو ہانگتی لئے جارہی ہیں۔

بِيَدَى أَغَزَّ إِذَا نُتَمَى لَمُ يُخْزِم نَسَبُ الْقِصَارِ سَمَيْدَعِ مِقْدَامِ ( وہ تلواریں ) ہراس جیکتے ہوئے چہرے والے کے ہاتھوں میں ہوتیں جواپنانسب بیان کر ہے تو اے کم ہمت لوگوں کی جانب منسوب ہونے کی ذلت نہ نصیب ہوتی (لیعنی اس کے آباواجداد تمام باہمت تھے )اس سردار کے ہاتھ میں ہوتی جو ( رشمن کی پردانہ کر کے ) آ گے بڑھنے والا ہے۔ بيُضٌ إِذَا لَاقَتُ حَدِيْدًا صَمَّمَتُ كَالْبَرْقِ تَحْتَ ظِلَالِ كُلِّ غَمَامِ وہ الی سفید ( چپکتی ہوئی تلواریں ) ہیں کہ جب لوہ سے وہ ملتی ہیں تو اے کاٹ کرینچے اتر جاتی ہیں اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ابر کے نکڑوں کے سائے کے بنیے بجلی (چمک رہی) ہے۔ بقول ابن ہشام کے الحارث بن ہشام نے اس کے جواب میں بیاشعار کہے۔

الْقَوْمِ أَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ حَتَّى حَبَوْا مُهْمَرِى بِأَشْقَرَ مُزْبِهِ تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک جنگ ترک نہیں کی جب تک کہ ان لوگوں نے میرے پچھیرے کوس خ کف دار (خون ) میں آلودہ نہ کردیا۔

وَعَرَفْتُ أَيِّى إِنْ أَقَاتِلُ وَاحِدًا أَقْتَلُ وَلَا يُنْكِي عَدُوِّى مَشْهَدِى اور میں نے جان لیا کہا گر میں اکیلا جنگ کرتار ہوں گا توقتل ہو جاؤں گا اور میر اجنگ میں موجود رہنامیرے دشمن کوکس طرح مجبور نہیں کرے گا۔

فَصَدَدْتُ عَنْهُمْ وَالْآحِبَّةُ فِيهِمْ طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابِ يَوْمِ مُفْسِدِ تومیں نے ان سے منہ پھیرلیا حالانکہ احباب ان میں (یٹے ہوئے) تھے۔اس امید پر کہ کسی ادرفساد کے موقع بران سے بدلہ لیا جاسکے۔

ابن ایخی نے کہا کہ الحارث نے بیا شعار جنگ بدر سے اپنے بھا گئے کے عذر میں کہے۔ ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے حسان کے قصیدے میں ہے آخر کے تین شعرفخش ہونے کی وجہ سے چھو

ابن المخلّ نے کہا حمان بن ثابت رضی الله عنہ نے یہ بھی کہا ہے۔

بِأَنَّا حِیْسَ تَشْتَجِرُ الْمَوَالِی حُمَاةُ الْحَرْبِ یَوْمَ أَبِی الْوَلِیْدِ کَمَّمَ شَیران جَنَّ مِی نیزوں کے سرایک دوسرے سے ل جاتے ہیں خاص کر ابوالولید کے روز (کویادکرو)۔

قَتُلْنَا ابْنَی رَبِیْعَة یَوْمَ سَارًا إِلَیْنَا فِی مُضَاعَفَةِ الْحَدِیْدِ جس روز ربیعہ کے دونوں بیے لو ہے کی دہری (زرہوں) میں ہمارے مقابلے کے لئے چلے تو ہم نے ان دونوں کو تل کردیا۔

وَقَرَّبِهَا حَكِيْمُ يَوْمَ جَسَالَتُ بَنُوالنَّ جَالِ تَخْطِرَ كَالْاسُودِ اورجب بَى النجارشروں كى طرح تازے جولانياں دكھانے گئة تحكيم وہاں ہے بھاگ كيا۔ وَوَكَتُ ذَاكَ جُمُوعُ فِهُ فِهُ وَ وَأَسُلَمَهَا الْحَوَيْدِثُ مِنْ بَعِيْدِ اوراس وقت تمام بى فهرنے پيھے پھيرى اور حويرث نے تو دور بى ہے انہيں چھوڑ ديا۔ لَقَدُ لَا قَيْتُمُ ذُلاً وَ قَتُلا جَهِيْزًا نَافِذًا تَحْتَ الْوَدِيْدِ حَمْمِين ذَلت اورا يہ تيز قَل كا سامنا ہوا جوتہارى رگ گلوك اندرسرايت كرگيا۔ حَمْمِين ذلت اورا يہ تيز قَلُ كا سامنا ہوا جوتہارى رگ گلوك اندرسرايت كرگيا۔ وَكُلُّ الْقَوْمِ قَدْ وَلَوْا جَمِيْعًا وَلَمْ يَلُولُوا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ وَكُلُّ الْقَوْمِ نَا لَكُ مَنِ الْوَا جَمِيْعًا وَلَمْ يَلُولُوا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ وَكُلُّ الْقَوْمِ فَدُ وَلُوْا جَمِيْعًا وَلَمْ يَلُولُوا عَلَى الْحَسَبِ التَّلِيْدِ اورسارى كى سارى قوم نے ل كر پيھے پھيردى۔ اور باپ داداكي عزت كى طرف مُركر بھى نہيں ديھا۔ اور سارى كى سارى قوم نے ل كر پيھے پھيردى۔ اور باپ داداكي عزت كى طرف مُركر بھى نہيں ديھا۔ اور سارى كى سارى قوم نے ل كر پيھے پھيردى۔ اور باپ داداكى عزت كى طرف مُركر بھى نہيں ديھا۔ وار حيان بن ثابت نے بيكى كہا ہے۔

یا خارِ قَدُ عَوَّلْتَ غَیْرَ مُعَوَّلِ عِنْدَ الْهِیَاجِ وَسَاعَةَ الْاَحْسَابِ
اے حارث! تونے جنگ وفسادے وقت مجروسہ کے نا تا بل (لوگوں) پر بجروسہ کیا۔

إِذْ تَمْتَطِی سُرُحَ الْیَدَیْنِ نَجِیْبَةً مَوْطَی الْجِرَاءِ طَوِیْلَةَ الْاَقْرَابِ
ایے وقت میں) جب تو کشادہ قدم شریف۔ تیز رفتاراور لبی پیٹے والی (گھوڑی) پر سواری کرتا ہے۔
والْقَوْمُ خَلْفَكَ قَدْ تَرَكْتَ قِتَالَهُمْ تَرْجُو النَّجَاءَ وَلَیْسَ جِیْنَ ذَهَابِ

الف) من بيس بي المحودي)

ع (الف) مِن عند " كے بجائے 'عبد " لكھناتح يف كاتب ہے۔ (احم محمودي)

نے کرنگل جانے کی امید میں تونے لوگوں ہے جنگ ومقا بلہ جھوڑ دیا حالا نکہ لوگ تیرے بیجھیے ہی تھے اور وہ وقت (تیرے) (بھاگ) چانے کا نہ تھا۔

أَلَّا عَطَغْتَ عَلَى ابْنِ أُمِّكَ إِذْتُوى قَعْصَ الْآسِنَّةِ ضَائِعَ الْأَسْلَابِ کہ تونے اپنی ماں کے بیٹے کی جانب بھی مڑ کر نہ دیکھا جبکہ وہ پیوند خاک نیز وں کے نیچے موت کے منہ میں تھا (اوراس کے پاس جو کچھ تھا) لوث میں برباد ہور ہا تھا۔

عَجِلَ الْمَلِيْكُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمْعَهُ بِشَنَارِ مُخْزِيَةٍ وَ سُوْءٍ عَذَاب ما لک (الملك) نے اس كو بدنام كرنے والى رسوائى اور فورى بدترين عذاب ميں مبتلا كر ديا اور اس کے جھے کو ہر با دکر دیا۔

> ابن ہشام نے کہا کہ ہم نے اس میں ہے ایک بیت فخش کی بنا پر چھوڑ دی ہے۔ ا بن الحق نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے پیجمی کہا ہے۔

مُسْتَشْعِرِيْ حَلَقَ الْمَاذِيِّ يَقَدُمُهُمْ جَلْدُ النَّحِيْزَةِ مَاضِ غَيْرُ رِعْدِيْدِ ان او گوں کے آ گے آ گے ایک شخص تھا جو۔ فیدا ورجسم ہے لگی ہوئی نرم کڑیوں کی زرہ سنے تو ی مزاج 'ہرارادے کو بورا کرنے والاتھا۔ برول نہ تھا۔

أَعْنِي رَسُولَ إِلَّهِ الْخَلْقِ فَضَّلَهُ عَلَى الْبَرِيَّهِ بِالتَّقُولِي وَبِالْجُودِ (صفات ندکور ہے) میری مرادمعبودخلق کے رسول (کی ذات مبارک) ہے ہے جس کواس نے مخلوق پر تقوی اور سخاوت کے سب سے فضیلت دی ہے۔

لَقَدُ زَعَمْتُمْ بَأَنْ تَحُمُوا ذِمَارَكُمْ وَمَاءُ بَدُرٍ زَعَمْتُمْ غَيْرُ مَوْرُوْدٍ تم نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنی ذ مہداری کی چیزوں کی تمایت کرو عے۔ اور بدر کے چشمے کے متعلق تمہارادعویٰ تھا کہوہ (مقام) نزول کے نا قابل ہے۔

ثُمَّ وَرَدُنَا وَلَمُ نَسْمَعُ لِقَوْلِكُمْ خَتَّى شَرِبُنَا رِوَاءً غَيْرَ تَصْرِيْدِ اس کے بعد ہم اس چشمے پر پہنچے اور ہم نے تہاری بات نہیں سی حتیٰ کہ ہم اس قد رسیرا ب ہوئے كە (مارے لئے) يانى كى بچھ بھى كى شەموئى۔

لے (الف) میں 'منحوید' کے بچائے 'مجوید' بھی ہے لکھا ہے جس کے معنی جزادینے والے کے بھی بن سکتے ہیں۔(اح جمہودی)۔ ع (الف) من بجائے 'مورود' کے 'مردود' کامردود) کا ماہ جوعنی کو بالکل الث ویتا ہے۔ (احمرمحمودی)

مُسْتَعْصِمِيْنَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْجَذِم مُسْتَحْكِم مِنْ حِبَالِ اللهِ مَمْدُودِ ہم ایسی ری کوتھا ہے ہوئے ہیں جوٹو شنے والی نہیں ۔اللّٰہ کی جانب سے دراز کی ہوئی رسیوں میں ےمضبوطری ہے۔

فِيْنَا الرَّسُولُ وَفِيْنَا الْحَقُّ نَتْبَعُهُ حَتَى الْمَمَاتِ وَنَصْرُ غَيْرُ مَحْدُودِ ہم میں رسول ہے اور ہم میں حق ہے جس کی مرتے دم تک ہم پیروی کرتے رہیں گے اور (یہ) غير محدود مدد ہے۔

وَافِ وَمَاضِ شِهَابٌ يُسْتَضَاءُ بِهِ بَدُرٌ أَنَارَ عَلَى كُلِّ الْأَمَاجِيْدِ مکمل ہے تیز ہے۔ابیا شہاب ہے جس ہے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ چودھویں رات کا ایسا عاندہے جس نے تمام عزت وشان والوں کوروش کر دیا ہے۔

ابن اشام نے کہا کہان کی بیت 'مستعصمین بحبل غیر منجذم''ابوزیدانساری ہمروی ہے۔ ابن ایخی نے کہا کہ حسان بن ٹابت نے ریجھی کہا ہے۔

· خَابَتُ بَنُوْ أَسَدِ وَآبَ غَزِيُّهُمْ يَوْمَ الْقَلِيْبِ بِسَوْءَ وَ وَفُضُوْح بنی اسد کو ناکامی نصیب ہونی اور ان کی جنگجو جماعت گڑھے کے روز (جنگ بدر کے روز) بدترین رسوائی کے ساتھ واپس ہوگئی۔

مِنْهُمْ أَبُوالْعَاصِيْ تَجَدَّلَ مُقْعَصًا عَنْ ظَهْرِ صَادِقَةِ النَّجَاءِ سَبُوْح انہیں میں ابوالعاصی بھی تھا جو تیز رفتار۔ پیراک (گھوڑے) کی پیٹھے فوری موت کے لئے زمین پر گرا۔ حَيْنًا لَهُ مِنْ مَانِعِ بِسَلَاحِهِ لَمَّا ثَواى بِمُقَامَةِ الْمَذُّبُوْحِ جب وہ ذیج کئے جانے کی جگہ گراتو اس کے ہتھیارے اس کی حفاظت کرنے والی صرف اس کی موت تھی۔

وَالْمَرْءَ زَمْعَةَ قَدْ تَرَكُنَ وَنَحْرُهُ يَدُمٰى بِعَانِدِ مُعْبَطٍ مَسْفُوْح اورز معہ جیسے کوانہوں نے ایسی حالت میں جھوڑ دیا کہاس کے حلق سے نہر کئے والا تا ز ہ ہنے والا خون بدر ہاتھا۔

مُتَوسِدًا حُرَّالْ جَبِيْنِ مُعَفَّرًا قَدْ عُرَّ مَارِنُ أَنْفِهِ بِقَبُوْح جبیں نا زخاک آلود ہوکر زمین پرنکی ہوئی تھی اور ناک کی پھنٹگ گندگی ہے آلود ہھی۔ وَنَجَا ابْنُ قَيْسٍ فِي بَقِيَّةِ رَهْطِهِ بِشَفَا الرِّمَاقِ مُولِيًّا بِجُرُوْح اورابن قیس اپنی باقی جماعت کے ساتھ زخم خوردہ زندگی کے آخری جھے میں پیٹے پھیر کر ( بھا گا اور ) ﷺ نکلا۔اورحسان بن ٹابت نے پیشی کہا ہے۔

أَلَا لَيْتَ شِعْرِى هَلْ أَتَى أَهْلَ مَكَّةَ إِبَارَتُنَا الْكُفَّارَ فِي سَاعَةِ الْعُسْرِ کیا ایسانہیں ہوا۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ کڑے وقت کا فروں کو ہمارے برباد کرنے کی خبر کھے والوں کو پینجی (یانہیں)۔

قَتَلْنَا سَرَاةً الْقَوْمِ عِنْدَ مَجَالِنَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلاَّ بِقَاصِمَهُ الظَّهْرِ ہم نے اپنے حملے کے وقت اس قوم کے گئے چنے لوگوں کوٹل کر دیا۔ اور وہ سب کے سب ٹوٹی ہوئی کمریں لے کروایس ہوئے۔

قَتَلْنَا أَبَاجَهُلٍ وَعُتْبَةً قَبْلَهُ وَشَيْبَةً يَكُبُو لِلْيَدَيْنِ وَلِلنَّحْوِ ہم نے ابوجہل کوبھی قتل کر دیا اور اس ہے پہلے عتبہ کو بھی قتل کر دیا اور شیبہ تو اوند ھے منہ سینے اور ہاتھوں کے بل گررہا تھا۔

قَتَلْنَا سُويْدًا ثُمَّ عُتْبَةً بَعْدَهُ وَ طُعْمَةَ أَيْضًا عِنْدَ ثَائِرَةِ الْقَتْر ہم نے سوید کوتل کر دیا پھراس کے بعد منتبہ کوتل کیاا ورگر دوغبارا ڑتے وقت طعمہ کو بھی قتل کر ڈالا۔ فَكُمْ قَدْ قَتَلْنَا مِنْ كَرِيْمٍ مُرَزَّا لَهُ حَسَبٌ فِي قَوْمِهِ نَابِهُ الذِّكْرِ غرض ہم نے کتنے ہی مصیبت کے مارے بڑے رہے والوں کوتل کردیا جن کے کارنا موں کی ان کی تو م میں بروی شہرت تھی۔

تَرَكْنًا هُمْ لِلْعَاوِيَاتِ يَنْبَنَّهُمْ وَيَصْلَوْنَ نَارًا بَعْدُ حَامِيَةَ الْقَحْرِ ہم نے انہیں بھو کنے والوں (یعنی بھیڑیوں) کے لئے جھوڑ دیا جو بار باران کے پاس آتے ہیں اوراس کے بعدوہ ایس آگ میں داخل ہوں گے جس کی گہرانی میں بلاکی گرمی ہے۔ لَعَمْرُكَ مَا حَامَتُ فَوَارِسُ مَالِكٍ وَأَشْيَاعُهُمْ يَوْمَ الْتَقَيْنَا عَلَى بَدُر تیری عمر کی قتم ۔ بدر کے روز جب ہم ہے مقابلہ ہوا تو نہ مالک کے سواروں نے بچھ مدد کی ندان کے اور ساتھیوں نے۔

يرت ابن برا ب دروم

ابن ہشام نے کہا کہ ان کی بیت 'قتلنا اباجھل و عتبہ بعدہ ''ابوزیدانساری نے مجھے سائی۔ ابن الحق نے کہا کہ حمان ٹابت نے بیٹھی کہا ہے۔

نَجْى حَكِيْمًا يَوْمَ بَدُرٍ شَدُّهُ كَفَيْحَاءِ مُنْهَرٍ مِنْ بَنَاتِ الْأَعْوَج بدر کے روز علیم کواس کی دوڑنے بیالیا جس طرح الاعوج کٹامی گھوڑی کے پچھیریوں میں سے ا مک بچھیری نیچ گئی تھی۔

لَمَّا رَاى بَدْرًا تَسِيْلُ جِلاهُ فَ بِكَتَيبةٍ خَضْرَاءَ مِنْ بَلْخَزْرَج جب بدرے ویکھا کہ وادی کے کناروں ہے بی خزرج کالشکر (یا رسالہ) امنڈ اچلا آرہا ہے ( تو بھا گ کرنے گیا)۔

لَا يَنْكِلُوْنَ إِذَا لَقُوْا أَعُدَاءَ هُمْ يَمْشُوْنَ عَانِدَةَ الطَّرِيْقِ ٱلْمَنْهَج وہ ( بی خزرج ) جب اینے دشمن کے مقابل ہوتے ہیں تو ان سے زعب ز دہ نہیں ہوتے اور شاہ راہ ے (ہٹ کر) میر سے تر چھے ہیں جاتے۔

كُمْ فِيْهِمْ مِنْ مَاجِدٍ ذِيْ مَنْعَةٍ بَطَلٍ بِمُهْلِكَةِ الْجَبَانِ الْمُحَرُّج ان میں کتنے ہی ایسے ہیں جوعظمت وشان والے اور اپنی آیے حفاظت کرنے والے پہلوان میں جومضطرب برز دلوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔

وَ مُسَوَّدٍ يُعْطِى الْجَزِيْلَ بِكَفِّهِ حَمَّالِ أَثْقَالِ الدِّيَاتِ مُتَوَّج اور کتنے سر دار ہیں جواہیے ہاتھوں بہت کچھ دینے والے دیتوں کے باراٹھانے والے تا جدار ہیں۔ زَيْنِ النَّدِيِّ مُعَاوِدٍ يَوْمَ الْوَغَا ضَرْبَ الْكُمَاةِ بِكُلِّ آبْيَضَ سَلْجَج مجلس کی زینت بونت جنگ بار بار پہلوانوں پرسفید ( چیکتی ہوئی ) تیز ( تکوار ) ہے وارکرنے والے ہیں۔ ابن ہشام نے کہا کہان کا قول''سلجج'' کی روایت ابن ایخی کے سوادوسروں ہے آئی ہے۔ ابن ایخی نے کہا کہ حسان نے بیچی کہا ہے۔

فَمَا نَخْشَى بِحَمْدِ اللَّهِ قَوْمًا وَإِنْ كَثُرُوا وَأَجْمَعَتِ الزُّحُوفُ الله کے فضل ہے ہم کسی قوم ہے نہیں ڈرتے۔ اگر چہوہ ( کتنے ہی) زیادہ ہوں۔ اور لشکر کے الشكرجع موجاكيس-

ا شراح ہے صرف اتنامعلوم ہوتا ہے الاعوج تامی گھوڑی زمانہ جاہلیت میں شہورتھی اس کے پچھیریوں کے بیچنے کا کیا قصہ ہے معلوم نهجوا\_ (احم محمودي)

( ree ) = ( ree )

إِذَا مَا أَلَبُوْا جَمْعًا عَلَيْنَا كَفَانَا حَدَّهُمْ رَبُّ رَءُ وَثَ الْحَارِ الْحَرَّ مِنْ الْحَدَّ الْحَارِ الْحَرْبِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سَمَوْنَا يَوُمَ بَدُرٍ بِالْعَوَالِي سِرَاعًا مَا تُضَعْضِعُنَا الْحُتُوْفُ بَم بِدركِ دن او نِحُ أَيْر بِ لِي كَر تيزى سے چھا گئے اس حالت سے كہميں موتوں (كے خوف) سے كوئى كر ورى نہتى۔

فَلَمْ تَرَ عُصْبَةً فِي النَّاسِ أَنْكَى لِمَنْ عَادَوْ إِذَا لَقِحَتْ كَشُوْفُ كَرِمِ حِبَ خُوا بَصْ نَهِ وَكُنَ الْعَنَ بَوَكُنَ الْعِنَ كَامِ مُمّ بَوكِيا) توانبول نے جن ہو گئا۔

کُتی انہیں سے اس قدر مقبور ہوئے کہ لوگوں میں ان سے زیادہ مقبور تو نے کی کوند کی ما موگا۔
وکلی خَنَّ تَو تَحُلُ نَا وَقُلْنَ مَا مِرَوْنَا وَمَعْقِلُ نَا السَّوْفُ فُ کی کوند کی اور ہاری پاہ گا گواری ہیں۔
لیکن ہم نے (اللہ پر) مجروسہ کیا اور کہا ہارے قابل ستائش کا م اور ہاری پاہ گا گواری ہیں۔
لیکن ہم نے (اللہ پر) مجروسہ کیا اور کہا ہارے قابل ستائش کا م اور ہاری پاہ گا گواری ہیں۔
لیقینا ہُمْ بِھَا لَمَّا سَمَوْنَا وَنَحُنُ عِصَابَةٌ وَهُمْ اللّٰوْفُ جب ہم نے انہیں دور سے دیکھا تو ان سے مقابلہ کیا حالا نکہ ہاری ایک جھوٹی می جماعت تھی اور وہ ہزاروں تھے۔
اور وہ ہزاروں تھے۔

اور حمان بن ثابت ہی نے بن جح کی جواور ان کے مقتولوں کے متعلق کہا ہے۔ جَمَحَتُ بَنُوْ جُمَعٍ بِشِفُوّةِ جَدِّهِمُ إِنَّ الدَّلِيْلَ مُوَكَّلٌ بِذَلِيْل بنو جمح نے اپنی بربختی (یا اپنے داداکی برتصبی) کے سبب سے سرکشی کی۔ بے شبہہ ذلیل محفی

(خودكو) ذليل (صفات) ہى كے حوالے كرتا ہے۔

قُتِلَتْ بَنُوْ جُمَعِ بِبَدُرٍ عَنُوَةً وَتَخَاذَلُوا سَعْیاً بِکُلِّ سَبِیْلِ بَوْجَ بِدر کے روز (رشمن کے) غلبے ہے (بہری کی حالت میں) قتل کئے گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کی امداد ترک کردی اور ہرایک رائے سے بھاگ گئے (لیعیٰ جوراستہ ملااس سے نکل بھاگے)۔

جَحَدُوا الْقُرَانَ ۗ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ وَاللَّهُ يُظْهِرُ دِيْنَ كُلِّ رَسُولِ

يرت اين شام ده دوم

انہوں نے قرآن کا انکار کیا اورمحمہ (رسول الله منگانیکم) کو جھٹلایا۔ اور الله تو (اینے) ہرایک رسول کے دین کوغلبہ دیا ہی کرتا ہے۔

لَعَنَ الْإِلَّهُ أَبًا خُزَيْمَةً وَابْنَهُ وَالْخَالِدَيْنِ وَ صَاعِدَ بْنَ عَقِيْل معبود (حقیقی) نے ابوخزیمہ اور اس کے بیٹے کو ذکیل کیا اور دونوں خالدوں کو بھی اور صاعد بن عقبل کوچھیا۔

ابن آخق نے کہا کہ عبیدہ بن الحارث بن المطلب نے جنگ بدر اور اپنے یاؤں کے کننے کے متعلق کہا ب جس پر مقابلے کے لئے نکلتے وقت پرضرب آئی تھی جب کہ وہ اور حمزہ اور علی اپنے دشمن سے مقابلے کے لئے نکلے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کاا نکار کرتے ہیں۔

سَتُبْلَغُ عَنَّا أَهْلَ مَكَّةَ وَقُعَةٌ يَهُبُّ لَهَا مَنْ كَانَ عَنْ ذَاكَ نَائِيًا قریب میں کے والوں کو ہمارے متعلق ایک واقعے کی خبر پہنچے گی جس کومن کر جوشخص بھی اس

مقام سے دور ہووہ بے چین ہوجائے گا۔

بعُتْبَةَ إِذْ وَلِّي وَشَيْبَةً بَعْدَةً وَمَا كَانَ فِيْهَا بِكُرُ عُتْبَةَ رَاضِيَا (وہ خبر ) عنبہ کے متعلق ( ہو گی ) جبکہ اس نے پیٹھ پھیری اور اس کے بعد شیبہ نے بھی اور اس حالت کی ( بھی انہیں خبر مینچے گی ) جس میں رہنے پر عتبہ کا پہلونٹھی کالڑ کا راضی ہو گیا۔

فَإِنْ تَقُطَعُوا رِجُلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ أَرَجِّي بِهَا عَيْشًا مِنَ اللَّهِ دَانِيَا پھراگرانہوں نے میرایاؤں کا ث دیا تو (کوئی مضا کقہ ہیں کہ) میں تومسلم ہوں۔اس کے عوض میں میں اللہ ہے قریب ہی میں ایک قابل عظمت زندگی کا امیدوار ہوں۔

مَعَ الْحَوْرِ أَمْنَالِ التَّمَاثِيلِ أُخْلِصَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعُلْيَا لِمَنْ كَانَ عَالِيًا (وہ زندگی) بڑی آ تکھوں والیوں کے ساتھ گزرے گی جو) پتلیوں کی سی (ہوں گی) جو بلند درجہ جنتوں میں سے ان لوگوں کے لئے مخصوص ہوں گی جو بلندمر تبہ ہوں۔

وَبِعْتُ بِهَا عَيْشًا تَعَرَّفْتُ صَفْوَةً وَعَالَجْتُهُ حَتَّى فَقَذْتُ الْأَدَانِيَا میں نے ان (جنتوں) کے لئے ایسی زندگی ہے ڈالی جس کی صفائی مجھے معلوم تھی (یعنی کوئی تکلیف کی زندگی نہ تھی ) اور میں نے اس معالمے میں (اس قدر) کوشش کی کہ قریب والوں (رشته داروں تک ) کو کھودیا۔ وَٱكُومَنِى الرَّحْمُنُ مِنْ فَضُلِ مَنْهِ بِنَوْبٍ مِنَ الْإِسْلَامِ غَطَّى الْمَسَادِيَا اور رَمُن فَ الْمِسَادِيَا اور رَمُن فَ الْجَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

وَمَا كَانَ مَكُرُوْهًا إِلَى قِتَالِهِمْ غَدَاةَ دَعَا الْأَكْفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِبَا اور جس روز بلانے والے نے (اپنے) ہمسروں کو (مقابلے کے لئے) بلایا۔ مجھے ان لوگوں سے جنگ کرنا کچھ برانہ معلوم ہوا۔

وَلَمْ يَبْغِ إِذْ سَالُو النَّبِيَّ سَوَاءَ نَا ثَلَاثَتُنَا حَتَى حَضَوْنَا الْمَنَادِيَا جَبِ انہوں نے نبی (مُنَاثِیَّا ) ہے مطالبہ کیا تو آ ب نے ہم تینوں کے سوا اور کسی کو طلب نہیں فر مایا (یا ہم تینوں کے مماثل لوگوں کو طلب نہیں فر مایا ) حتیٰ کہ ہم پکار نے والے کے پاس حاضر ہوگئے۔

لَقِیْنَاهُمْ کَالْاسْدِ تَخْطِرُ بِالْقَنَا نَقَاتِلُ فِی الرَّحْمٰنِ مَنْ کَانَ عَاصِیَا ہِم نیزے لے کرشیروں کی طرح اکثر کر چلتے ہونے ان سے جاملے۔ اور جونا فرمان تھا ہم اس سے رحمٰن کے لئے جنگ کرنے لگے۔

فَمَا بَرِحَتُ أَفْدَامُنَا مِنْ مَقَامِنَا ثَلَاثَتِنَا حَتَى أُذِيْرُوا الْمَنَائِيَا غُرَضَ ہِم تَيُول اپنے (اپنے) مقاموں پر ڈیٹے رہے یہاں تک کہ (ان کی) موتول سے ملاقات کرادی گئی (یعنی مارڈ الا)۔

این ہشام نے کہا کہ جب ابومبیدہ کے پاؤں پر چوٹ گئی تو انہوں نے کہا۔ سنوتو اللہ کوشم! اگر ابوطالب آئے ہوئے تو وہ جان لیتے کہ میں اس قول کا ان سے زیادہ تن دارہوں جو انہوں نے کی وقت کہا تھا۔

کَذَبْتُهُمْ وَ بَیْتِ اللّٰهِ نُبْزای مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطاعِنُ دُوْنَهُ وَنُنَاضِلِ کَذَبُهُمْ فَ بَیْنِ اللّٰهِ کُر (مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کُر (مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ کُر (مَنْ اللّٰهِ اللهُ کُر مِنْ الله کا اور ابھی تو ہم بیت اللّٰہ کی شم نے جھوٹ کہا کہ ہم ہے محمد (مَنْ اللهُ اللهُ کی اور نہ تیرا ندازی۔

نے ان کے بچاؤ کے لئے نیز وہازی کی اور نہ تیرا ندازی۔

و نُسُلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّعَ حَوْلَهُ وَنَذُهَلَ عَنُ أَبْنَائِنَا وَالْحَلائِلِ (ثَمِيلِ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلائِلِ (ثَمِيلِ مَهِارِ ) حوالے کر دیں گے۔ (ایبا ہرگز نہیں ہوسکتا) یہاں تک کہ ہم ان کے اطراف کچیڑ جا نیں اورا ہے بچوں اور بیویوں سے غافل ہوجا کیں۔ اور یہ دونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیدے میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے سابق میں ای کتاب میں اور یہ دونوں بیتیں ابوطالب کے ایک قصیدے میں سے ہیں۔ جنہیں ہم نے سابق میں ای کتاب میں

ذكركر دياب

ابن الحق نے کہا کہ جب عبیدہ بن الحارث اپنے پاؤں پر آفت آنے کے سبب سے بدر کے روز شہید ہو گئے تو کعب بن مالک الانصاری نے ان کے مرجے میں کہا ہے۔

جَرِیُ الْمُقَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ النَّنَاطِیْبِ الْمِکْسِرِ چَرِیْ الْمُقَدَّمِ شَاکِی السِّلَاحِ کَرِیْمِ النَّنَاطِیْبِ الْمِکْسِرِ چَیْ قَدی کرنے میں جری' تیز ہتھیار والا' بہترین محامد والا' تفتیش اور تجربے کے بعد بھی بہترین ثابت ہونے والا۔

عُبَيْدَةً أَمْسٰی وَلَا نَوْتَجِیْهِ لِعُوْفٍ عَسَرَانًا وَلَا مُنْکَسِرِ عَبِیْدَةً بِعُرُفِ عَسَرَانًا وَلَا مُنْکَسِرِ عَبِیدہ پر جوشام کے وقت اب ایس حالت میں ہوگیا ہے کہ ہم پر کوئی خوش حالی یا کوئی بدحالی نازل ہوتو ہم اس ہے کسی طرح امیز ہیں کر کتے۔

وَقَدُ كَانَ يَحْمِي غَدَاةَ الْقِتَا لِ حَامِيةَ الْجَيْشِ بِالْمِبْتَرِ عَالَمَ الْمُعْتَا عَالَ الْمُعْتَرِ عَالَمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

کعب بن ما لک نے جنگ بدر کے متعلق ریمی کہا ہے۔

أَلَا هَلْ أَتَى غَسَانَ فِي نَأْيِ دَارِهَا وَ أَخْبَرُ شَيْءٍ بِالْأَمُورِ عَلِيْمُهَا ذِراسنونَو! كيا بَي غَسان كوان كي همرول كي دوري كي بادجود يبخر پنج چكي ہے۔اوركس چيز كي خبرتو وہي مخص اچھی طرح دے سكتا ہے جواسے خوب جانتا ہو۔

بِأَنْ قَلْدُ رَمَنْنَا عَنْ قَسِي عَدَاوَةٍ مَعَدُّ مَعًا حُبَّهَا لَهَا وَحَلِيْمُهَا كَهَ مَعْدَكَ جَالِوں اور شين دونوں قتم كے افراد نے دشمنی كے سبب ہے جميں تيروں كانشانہ بنايا۔

اِلْانَّا عَبَدُنَا اللَّهُ لَمْ نَوْجُ غَيْرَةُ رَجَاءَ الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا زَعِيْمُهَا اللهُ لَمْ نَوْجُ غَيْرَةُ رَجَاءَ الْجِنَانِ إِذْ أَتَانَا زَعِيْمُهَا الله كَيْرَةُ وَكُنَا الله كَيْرَاكُ اور اس لَحْ كہ جب ہارے پاس الله كارسول آيا تو ہم نے جنت كى اميد شي الله كے سواكى اور ہے اميد شركى اور اس كے علامى اختيار كرلى۔

يرت ابن مام ٥ حددوم

نَبِي لَهُ فِي قُوْمِهِ إِرْكَ عِزَّةٍ وَأَعْرَاقُ صِدْقِ هَذَّبَتْهَا أَرُومُهَا وہ ایبانی ہے کہ اے اپنی قوم میں موروثی عزت حاصل ہے اور سے صفات والا ہے جن کواس كاصول في مبذب بناديا ہے۔

فَسَارُوا وَ سِرْنَا فَالْتَقِيْنَا كَانَّنَا اسُوْدُ لِقَاءِ لَا يُرَجِّى كَلِيْمُهَا يس وہ بھی چلے اور ہم بھی چلے اور ان ہے ہم اس طرح مقابل ہوئے ۔ کو یا مقابلے کے لئے ایے شیر ہیں کہ جن کے زخم خور دہ ( کے بیخے ) کی امیر نہیں کی جاتی۔

ضَرَبْنَا هُمْ حَتَّى هَواى فِي مَكَّرِّنَا لِمَنْجِرِ سَوْءِ مِنْ لُؤَيِّ عَظِيمُهَا ہم نے ان پریہاں تک شمشیرزنی کی کہ ہمارے حملے میں بنی لوی کا بڑا (سردار) اوندھے منہ برى طرح كره عين جاكرا-

فَوَلَّوْا وَدُسْنَاهُمْ بِبِيْضِ صَوَارِمِ سَوَاءٌ عَلَيْنَا حِلْفُهَا وَضَمِيْمُهَا پس انہوں نے پیٹے پھیری اور ہم نے چمکتی مکواروں ہے انہیں یا مال کیا اور ہمارے لئے ان میں اصلی افراداوران کے حلیف دونوں برابر تھے۔ (ہم نے دونوں کو یا مال کیا )۔

اور کعب نے میکھی کہاہے۔

لَعَمْرُ أَبِيْكُمَا يَا ابْنَى لُؤَيِّ عَلَى زَهْوِ لَدَيْكُمْ وَانْتِخَاءِ اے بن اؤی کے دونوں لڑکو! تم دونوں کے باپ کی قتم! باوجوداس کے کہتم میں (اپنی قو توں یر) محمنڈاور تکبرتھا۔

لَمَا حَامَتُ لَوَارِسُكُمْ بِبَدْرٍ وَلاَ صَبَرُوا بِهِ عِنْدَ اللِّقَاءِ (مقام) بدر میں تمہارے سواروں نے (تمہاری) کوئی حفاظت نہیں کی۔ اور نہ مقابلے کے وقت ومال وه جم سكے۔

وَ رَدْنَاهُ بِنُوْرِ اللَّهِ يَجْلُو رُجَى الظَّلْمَاءِ عَنَّا وَالْغِطَاءِ ہم اپنے ساتھ اللہ کا نور لے کراس مقام پر پہنچے ہیں جواند هیری رات کی تاریکی اور پردوں کوہم ے دور کررہاتھا۔

رَسُولُ اللهِ يَقُدُمُنَا بِأَمْرٍ مِنْ آمْرِ اللهِ أُحْكِمَ بِالْقَضَاءِ (وہ نور) اللہ تعالیٰ کارسول تھا جواللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے کی تھم کے تحت ہمارے آ مے چل ر ہاتھا جس کوقضا (وقدر) ہے متحکم کردیا گیا ہے۔ فَمَا ظَفِرَتْ فَوَارِسُكُمْ بِبَدُرٍ وَمَا رَجَعُوْا اِلْيَكُمْ بِالسَّوَاءِ بِرِمِينِ تَهَارِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ

اور طالب بن ابی طالب نے رسول اللّه منگانیّنیّز کی ستائنش اور جنگ بدر میں قلیب والے افراد قریش پر مرجیے کے طور پر کہا ہے۔

أَلَا إِنَّ عَنِنَى أَنْفَدَتُ دَمْعَهَا سَكُبًا تُبَكِّى عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ تَرِی كَعْبَا سُوا كَهُ إِنَّ عَنِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَلَا إِنَّ كَعْبًا فِي الْمُحُرُّوْبِ تَخَاذَلُوْ اللَّهِمِ ذَا اللَّهَ فِي الْمُحُرُّوْ فِي الْمُحُرُّوْ فِي الْمُحُرُّوْ فِي الْمُحُرُّوْ فِي اللَّهِ وَالْجَتَرَ حُوْا ذَنْبَا سنو! كه بني كعب نے جنگوں میں ایک دوسرے كی مدد چھوڑ دى اور انہوں نے گنا ہوں كا ارتكاب كيا تواس زمانے نے ان كو ہلاك كرديا۔

وَعَامِرُ تَبْکِی لِلْمُلِمَّاتِ غُدُوةً فَالْیَتَ شِغْرِی هَلْ أَرْی لَهُمَا فُرْبَا اور بنی عامر کی بیرحالت ہے کہ سورے آفتوں کے نزول کے سبب روتے رہتے ہیں۔ کاش مجھے خبر ہوتی کہ کیاان دونوں (قبیلوں) کو بھی نزدیک ہے دیکھ سکوں گا۔

ھُمَا أَخَوَاىَ لَنْ يُعَدَّ لِغَيَّةٍ تُعَدُّ وَلَنْ يُسْتَامَ جَارُهُمَا عَصْبَا وہ دونوں (قبیلے) میرے بھائی ہیں (اورایے بھائی کہ جب دوسرے لوگوں کی نسبت ان کے باپ کے سواکسی اور کی باپ کے سواکسی اور کی جانب کی جاتی ہے تو) ان کی نسبت ان کے باپ کے سواکسی اور کی جانب ہرگز نہیں کی جاتی ۔ اور ان کے پڑوی کے مال واسباب کے چھین لینے کے متعلق کوئی سوال بھی نہیں کیا جاتا ۔

فیکا أَخَویْنَا عَبْدَ شَمْسِ وَنَوْفَلاً فِدَّی لَکُمَا لَا تَبْعَنُوْا بَیْنَا حَرْبَا بِسِ اے ہارے ہوائوں کے لئے فدا ہوجاؤں بس اے ہارے ہوائوں کے لئے فدا ہوجاؤں

سرت ابن مثام چه دوم

مارے درمیان آپس میں جنگ نہ بریا کرو۔

وَلَا تُصْبِحُوا مِنْ بَغْدِ وُدٍّ أَلْفَةٍ أَخَادِيْتَ فِيْهَا كُلُّكُمْ يَشْتَكِي النَّكْبَا اور (آپس میں) محبت واتحاد کے بعد (عبرت انگیز) واقعات کی صورت اختیار نہ کرلو کہ جس میں تم میں ہے ہر شخص او بارو ہربادی کی شکایت کرتار ہے۔

أَلُمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ حَرْبِ دَاحِسٍ وَحَبَيْشِ أَبِي يَكُسُوْمَ إِذْ مَلُوا الشِّعْبَا کیاتم لوگوں کو جنگ داحس کا انجام معلوم نہیں اور ابو یکسوم کے لشکر کے واقعات کی خبرنہیں جب انہوں نے بہاڑوں کے درمیانی رائے کو بھردیا تھا۔

فَلُولًا دِفَاعُ اللَّهِ لَا شَيْءَ غَيْرُهُ لَأَصْبَحْتُمْ لَا تَمْنَعُوْنَ لَكُمْ سِرْبَا اپس اگر الله تعالیٰ کی جانب ہے مدا فعت نہ ہوتی جس کا غیر کوئی ہے ہی نہیں تو تمہاری پیرحالت ہو جاتی کہتم اپنی ہیو یوں تک کی حفاظت نہ کر سکتے۔

فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرَيْشِ عَظِيْمَةً سِولى أَنْ حَمَيْنَا خَيْرَ مَنْ وَطِنَى التَّرْبَا بجزاس کے کہ ہم نے روئے زمین پر چلنے والوں میں سے بہترین فرد کی جمایت کی قریش کا ہم نے کوئی بڑا جرم تونہیں کیا تھا۔

أَخَاثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزَّا كُرِيْمًا ثَنَاهُ لَا بَخِيلًا وَلَا ذَرْبَا (ہم نے اس فر د کی حمایت کی جو ) شریف اور آفتوں کے موقعوں پر بھرو سے کے قابل تعریف وتوصیف کے لحاظ ہے بڑے مرتبے کا ہے۔ (وو) نہ بخیل ہے (اور) نہ فسادی۔

يُطِيْفُ بِهِ الْعَافُونَ يَغْشُونَ بَابَهُ يَوْبُونَ نَهْرًا لَا نَزَورًا وَلَا صَرْبًا اس کے دروزے پر مانگنے والوں کی بھیڑلگی رہتی ہے وہ ایسی نہر پر آ کر جاتے ہیں جس کا پانی تھوڑا ہاور نہ سو کھ جانے والا۔

فَوَاللَّهِ لَا تَنْفَكُ نَفْسِى خَزِيْنَةً تَمَلُّمَلُ خَتَّى تَصْدُقُو الْخَزْرَ جَ الضَّرْبَا بخدا میرانفس (اس وقت تک )عمکین اور بے قرار رہے گا جب تک کہتم اوگ خز رہے پرایک كارى ضرب نەلگاۋ \_

اورضرار بن الخطاب الفہری نے ابوجہل بن ہشام برمر ثیہ کہا ہے۔

أَلَا مَنْ لَعِيْنِ بَاتَتِ اللَّيْلَ لَمْ تَنَمْ تُوَاقِبٌ نَجْمًا فِي سَوَادٍ مِنَ الظَّلَمْ ارے اوگو! اس آ ککھے کے لئے جس نے اندھیری رات میں تاروں کو دیکھتے ہوئے رات میں تاروں کود کیھتے ہوئے رات گراردی اور آنکھ ہے آنکھ نہ گئی ۔ کوئی (تسلی دینے والا بھی ) ہے۔
کاُن قلگ فی فیٹھا وکیٹس بھا قلگ سوای عِبْرَةِ مِنْ جَائِلِ الدَّمْع تَنْسَجِم (اس آنکھ کی حالت ہے کہ) کو یا اس میں خس و خاشاک پڑ گیا ہے حالانکہ اس جلن کے سواجو آنسوں کو ایمار کر بہاتی جاتی ہے کوئی خس و خاشاک نہیں۔

فَکِلْغُ قُرِیْشًا أَنَّ خَیْرَنَدِیِّهَا وَأَکْرَمَ مَنْ یَمْشِی بِسَاقِ عَلَی قَدَمْ غرض قریش کویی خبر پہنچادے کہ اس کی مجلس کا بہترین مختص اور پنڈلی سے قدم پر چلنے والوں میں سے شریف ترین مخص۔

لَوْلَى يَوْمَ بَدُرٍ رَهُنَ خَوْصَاءَ رَهُنُهَا كَوِيْمَ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغَدِ وَلَا بَرَمَ الْمَسَاعِي غَيْرُ وَغَدِ وَلَا بَرَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

علی هالِكِ أَشْجَى لُوْتِ بُنِ غَالِبِ أَتَنَهُ الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرٍ فَلَمْ يَرِمْ اس مِلاك مونے والے برجو بن لوس بن غالب میں سب سے زیادہ بہادر تھا۔ بدر کے روز مونیں اس کے یاس آگئیں اوروہ وہاں سے جدانہ ہوا۔

ترای کِسَرَ الْنَحَطِّی فِی نَحْرِ مُهْرِهٖ لَلَای بَائِنِ مِنْ لَحْمِهِ بَیْنَهَا خِذَهٔ تُ وَاس کے پچھرے کے طلق میں خطی نیزے کے کڑے اس مقام پر دیکھے گا جہاں ہے اس کا گوشت الگ ہوتا ہے اور اس مقام پر گوشت کا ایک کڑا ہے۔

وَمَا كَانَ لَيْكُ سَاكِنْ بَطُنَ بِيشَةٍ لَدَى غَلَلٍ يَجُوى بِبَطْحَاءَ فِي أَجَمْ حِمَارُى مِن بَطْحَاء فِي أَجَمْ حِمارُى مِن بطحاء مِن بَهِك كرآن في والے نالے كے پاس شير كے رہے كے جنگل مِن كوئى شير

ا (الف) میں 'توی ' تا ے مثاة فو قانیے ہے جو تحریف کا تب ہے کیونکہ توی جمعن ملك ۔ سمع ہ آیا ہے۔ نہ ب ے کی لغت میں نہیں۔ (احرمحمودی)

ع (الف) میں 'یوم' یائے مثاق تختانیہ ہے لکھا ہے جس کے یہاں کوئی مناسب معنی نبیں معلوم ہوتے۔ (احمد محمودی) ع (الف) میں خدم دال مہملہ ہے ہے۔ جس کے کوئی مناسب معنی مجھ میں نبیں آئے۔ (احمد محمودی)

ايبائدتفاند

بِأَجُواً مِنْهُ حِیْنَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا وَتُدْعی نَزَالِ فِی الْقَمَاقِمَةِ الْبُهَمُ الله بِأَجُواً مِنْهُ حِیْنَ تَخْتَلِفُ الْقَنَا وَتُدْعی نَزَالِ فِی الْقَمَاقِمَةِ الْبُهَمُ اس عَزیادہ جرات والا ہو جبکہ نیز ہو دونوں جانب سے چل رہے ہوں اور بہا درسر داروں کے درمیان میدان میں مقابلے کے لئے میدان میں آؤگی آواز بلندہور ہی ہو۔

وَجِدُّواْ فَإِنَّ الْمَوْتَ مُكُومَةٌ لَكُمْ وَمَا بَعْدَهُ فِي آخِرِ الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اور كُوشُ كَرِي الْعَيْشِ مِنْ نَدَمُ اور كُوشُ كَرِيتَ مِهِ مِنْ الْدَمُ اور كُوشُ كَرِيتَ مِهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

و قَدْ قُلْتُ إِنَّ الرِّيْحَ طَيِّبَةً لَكُمْ وَعِنَّ الْمُقَامِ عَيْرَ شَكْ لِيدِی فَهَمْ اور مِیں نے کہد یا ہے (یا میری یہ پیشین کوئی ہے) اور قلمندوں کے پاس اس میں کی قتم کا شبہہ نہیں ہے کہ ہوا تمہاری ہی بندھی رہے گی اور عزت کا مقام تمہارے ہی لئے ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علاء شعر ضرار کی جانب ان اشعار کی نبیت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

ابن ایکن نے کہا کہ بعض علاء شعر ضرار کی جانب ان اشعار کی نبیت کرنے سے انکار کرتے ہیں۔

ابن ایکن نے کہا کہ بعض علاء شعر میں ہشام نے اپنے بھائی ابوجہل پر مرشہ کہا ہے۔

ابن ایکن نے کہا کہ الحارث بن ہشام نے اپنے بھائی ابوجہل پر مرشہ کہا ہے۔

ابن ایکن نے کہا کہ الحارث بن ہشام نے اپنے بھائی ابوجہل پر مرشہ کہا ہے۔

ابن ایکن نے کہوں کے بعد تیرے رہ جانے پر افسوس ہے۔ لیکن مرنے والے پر افسوس کرنے سے مرنے والے کو کیا فائدہ۔

ل (ب) میں 'فتیل'' فے ہے ہے۔جس کے معنی پیہوں گے کہ ذرابھی فائدہ ہوسکتا ہے۔ (احمرمحمودی) کل (الف) میں 'حفو'' باحاء طلی ہے جس کے معنی گڑھے کے ہیں اور (ب ج د) میں ''جفو'' باجیم ہے جس کے معنی غیر پختہ باؤلی کے ہیں۔ (احمدمحمودی) میں پہلے ہی اس بات کوحق سمجھتا تھا اور تیری حالت پہلے ہی ہے بیتھی کہ تو فاسدرائے رکھنے والا : تھا

وَكُنْتُ بِنِعُمَةٍ مَا دُمْتَ حَيَّا فَقَدُ خُلِفْتَ فِي دَرَجِ الْمَسِيْلِ اور جب تك تو زنده تقاميں نازونعت كى حالت ميں تقااور اب تو تو ذلت كى حالت ميں جھوڑ ديا

کَانِی حِیْنَ اُمْسِیْ لَا اَرَاهُ صَعِیْفُ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طَوِیْلِ جَبِینَ الْعَقْدِ ذُوْهَمْ طَوِیْلِ جب جب میری به حالت ہوگئ کہ میں تجھے نہیں و کمچھ مہاں تو میری حالت ایسی ہوگئ ہے گویا مجھ میں کوئی عزم ہی نہیں رہااور بڑی فکر میں مبتلا ہوگیا۔

عَلَىٰ عَمْرٍو اِذَا أَمْسَبْتُ يَوْمًا وَطَوْفٍ مِنْ تَذَكُوهِ كَلِيْلِ
جب مِيں كى روز عروكا خيال كرتا بهوں (اوراس كى ياد آتى ہے) تو ميرى آئى حين اس كى ياد ميں
ايى معلوم بهوتى بين كه وہ تھى بهوئى بين (يعنى بجراس كے خيال كے اوركوئى چيز بجھے نظر نہيں آتى )۔
ابن بشام نے كہا كہ بعض علما بشعر نے الحارث بن بشام كى جانب ان اشعار كى نبعت كرنے ہوائكاركيا ہے۔ اور جس شعر مين ''جفو'' ہے اس كى روايت ابن آئى كے سوادوسروں ہے كى بموئى ہے۔
ائن آئى نے كہا كہ ابو بكر بن الاسود بن شعوب الليثى نے جس كانام شدادا بن الاسود تھا كہا ہے۔
فيماذا بِالْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدُرٍ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ بِينَ وَالسَّيْرَةِ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ بِينَ وَالسَّيْرَةِ مَنَ الْقَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ بِينَ وَالسَّيْرَةِ مُن الشَّيْرَةُ كَ تَكُلُلُ بِالسَّنَامِ بِينَ السَّيْرَةُ كَ السَّيْرَةُ كَ تَكُلُلُ بِالسَّنَامِ بِينَ السَّيْرَةُ كَ اللَّهُ اللَّهِ بِينَ الْمَالِيْ فَيْلِ بِينَ الْمَالِيْ الْمِينَاتِ مَن الشَّيْرَةُ كَ تُكَلِّلُ بِالسَّيَامِ بِينَ السَّيْرَةُ كَ اللَّهُ الْمِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ بَدُرٍ مِنَ الشَّيْرَةُ كَ تَكُلُلُ بِالسَّيَامِ بِينَ السَّيْرَةُ كَ اللَّهُ اللَّهِ بِينَ عَلَى وَالْ اللَّهِ بَعْنَ السَّيْرَةُ كَى تَكُلُلُ بِالسَّيَامِ بِينَ الْحَالِ اللَّهُ الْحِينَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ عَلَى اللَّهُ الْحَالُ عِلْمَ اللَّهُ الْحَالَ عَلَى اللَّعْنَاقِ مِينَ اللَّهُ الْحَالَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُ عَلَى الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ اللْحَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّهُ الْحَالُ الْحَا

وَكُمْ لَكَ بِالطَّوِيِّ طُوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْحَرْمَاتِ وَالنَّعَمِ الْمُسَامِ بدرك پخته باؤلى كے پاس بغيركى جروائے كے مطلق النان جرنے والے اونوں اور دوسرے چو پايوں كے كتے گلے نتھ۔

وَكُمْ لَكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْغَايَاتِ وَالدَّسُعِ العِظَامِ لِكَ بِالطَّوِيِّ طَوِيِّ بَدُرٍ مِنَ الْغَايَاتِ وَالدَّسُعِ العِظَامِ بِرَى يَحْتُ بِاوَلِى كَ يَاسَكِيكِ انْبَالَى تَوْتَيْنِ اور بِرْ بِ بِرْ بِي عَطِي شَهِ مِن الْكَوْيُمِ أَبِي انْبَالَى تَوْتَيْنِ الْوَرِيْرِ مِن الْكَانِي الْكُويْمِ أَبِي عَلِيٍّ أَبِي عَلِيٍّ أَبِي الْكَوْيُمِ أَبِي عَلِيٍّ أَبِي عَلِيٍّ أَبِي الْكَوْيُمِ أَبِي عَلِيٍّ أَبِي عَلِيٍّ أَبِي الْكَانِي الْكُويْمَةِ وَالنِّدَامِ

این برا این برا من دوم

اورشریف ابوملی کے کتنے ساتھی تھے جو بہترین شراب یہنے والے اور ہم نشیں تھے۔ وَأَنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ أَبَاعَقِيلِ وَأَصْحَابَ التَّنِيَّةِ مِنْ نَعَام اور کاش تو نے ابو قتیل اور مقام نعام کے دونوں پہاڑوں کے درمیان رہنے والوں کو دیکھا ہوتا۔ إذًا لَظَلِلْتَ مِنْ وَجُدٍ عَلَيْهِمْ كَأُمْ السَّقْبِ جَائِلَةِ الْمَرَام تواونٹ کے بیچے کی مال کی طرح حصول مقصد ( کی امید ) میں تو ان پر وجد کرنے لگتا۔ يُخَبِّرْنَا الرَّسُولُ لَسَوْفَ نَحْيى وَكَيْفَ لِقَاءُ أَصْدَاءِ وَهَام ہمیں رسول خبر دیتا ہے کہ ہم عنقریب زندہ کئے جائیں گے (ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ ) کلی ۔ سرمی بڈیوں اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے پرندے ملاقات کے ہوگی۔ ابن بشام نے کہا کہ ابوئیبیدۃ النحوی نے شعم مذکوراس طرت سایا ہے۔ يُخَبِّرْنَا الرَّسُولُ بأنْ سَنَحْيلى وَكَيْفَ حَيَاةً أَصْدَاءِ وَهَام جمیں رسول اس بات کی خبر ویتا ہے کہ ہم بہت جلد زندہ کئے جائیں گ ( ہمیں تعجب ہے ) کے گلی سرمی بٹر اور مقتول کے سرے نکلے ہوئے برند کی زندگی کیسی۔ اور کہا کہاں نے اسلام اختیار کیا تھا اور پھرمرتد ہوگیا۔

ابن ایکی نے کہا کہ امیہ بن الی السلت نے قریش میں سے جولوگ بدر کے روز مارے گئے ان کا

مرثيه كها - - فَاللَّهُ مَا الْمُ الْمُ مَا الْمُ مُا الْمُ الْمُعِلَّالِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعِلَّالِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي شریفوں اورشریفوں کی اولا دیر جومدح وستائش والی ہے۔تو نے اس طرح آہ وزاری کیوں نہ کی۔ كَبْكًا الْحَمَامِ عَلَى فُرُو عِ الْأَيْكِ فِي الْغُصُنِ الْجَوَانِحُ جس طرح گھنے ڈالون پرجھکی ہوئی ڈالیوں میں کبوتریاں آ ہوزاری کیا کرتی ہیں۔ يَـبْكِيْـنَ حَـرِّى مُسْتَكِـى نَاتٍ يَرُجْنَ مَعَ الرَّوَائِح وہ اندرونی سوزش کی وجہ ہے ہے بسی اور بیکسی ہے روتی ہیں اور شام واپس جانے والیوں کے ساتھ واپس جاتی ہیں۔

أَمْ شَالُهُنَّ الْسَبَاكِ النَّوَائِحُ الْمُعُولَاتُ مِنَ النَّوَائِحُ چیج جینج کررونے والی اورنو حہ کرنے والی عور تیں بھی انہیں کی سی ہیں۔ مَنْ يَبْكِهِمْ يَبْكِي عَلْى خُزْنِ وَيَصْدُقُ كُلُّ مَادِحُ

جو خض بھی ان پرروتا ہے وہ غم ہی کی وجہ ہے روتا ہے۔اور (ان کا) ہرایک تعریف کرنے والا مج کہتا ہے۔

مَاذًا بِسَبُدُرٍ فَالْعَقَنُقَلِ مِنْ مَسَرَازِبَةٍ جَحَاجِحُ بدر (کے میدان) میں اور ٹیلوں پر رئیسوں اور سر داروں کی کیا حالت ہوگئی۔ فَمَدَافِعِ الْبَرُقَيْنِ فَالْحَنَّانِ مِنْ طَوْفِ الْأُوَاشِيخُ مقام برقین کی نثیبی جگہوں اور مقام اواشح کے ٹیلوں میں ( کیا حال ہے )۔ شُمْطٍ وَشُبَّان بَهَا لِيلٌ مَغَاوِينُ وَحَاوِحُ ا دهیر اورنو جوان سرداروں اور تیز مزاج قوت والے غارت گروں ( کی کیا حالت ہوگئی ہے )۔ أَلَّا تَـرَوْنَ لِـمَا أَرْى وَلَقَدْ أَبَانَ لِكُلِّ لَامِــخ کیا جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں۔انہیں تم نہیں دیکھتے حالانکہ وہ ہرایک دیکھنے والے برظا ہرے۔ أَنْ قَلْ تَغَيَّرَ بَطْنُ مَكَّةَ فَهْ يَ مُوْحِشَةُ الْأَبَاطِحُ کہ وا دی مکہ کی صورت ہی بدل گئی اور اس کی کنگری کثیبی زمینیں وحشت ناک بن گئی ہیں۔ مِنْ كُلِّ بِطَرِيْقِ لِبِطَرِيْقِ نَقِيِّ اللَّوْن وَاضِحْ ان اکڑ کر چلنے والے سر داروں کی کیا حالت ہے جن کے گورے گورے رنگ یاک صاف تھے۔ دُغْمُوْصِ أَبْوَابِ الْمُلُونُ لِا وَجَائِبِ لِلْخَرْقِ فَاتِحْ جو با دشاہوں کے دروازے کے کیڑے۔وسیع میدانوں کا سفرکر کے فتح کرنے والے تھے۔ مِنَ السَّرَاطِمَةُ الْخَلَا جِمَةِ الْمَلَوثَةِ الْمَنَاجِعُ جوکڑک کریا تیں کرنے والے بڑے ڈیل ڈول والے کا میاب سردار تھے۔ الْسَقَائِلِيْنَ الْفَاعِلِي نَ الْآمِرِيْنَ بِكُلَّ صَالِحُ جومقرر کام کرنے والے۔اچھی باتوں کا تھم دینے والے تھے۔ الْـ مُطْعِمِينَ السَّحْمَ فَـ وَ قَ الْنُحُبُرُ شَحْمًا كَالًا نَافِحُ

جوروثیوں برهکنبون کا سا چکنا گوشت ( رکھ کرمہمانوں کو ) کھلانے والے تھے۔

ل (الف) میں 'شو الظمه'' باشین معجمه اور ظاء معجمه ہے۔شرطم کا مادہ مجھے کسی لعنت میں نہیں ملاتھیف کا تب معلوم ہوتی ے\_(احرمحمودی)۔ ع (الف) میں المخبر "بارائے مہلے ہوتھیف کا تب ہے۔(احرمحمودی)

نُقُلِ الْجِفَانِ مَعَ الْسِجِفَا نِ إِلْسَى جِسْفَانِ كَالْسَمَنَاضِتْ الْسَانِ الْجِفَانِ كَالْسَمَنَاضِتْ ج جو بڑے بڑے پیالے چھوٹی چھوٹ باولیوں (کے سےظروف) کے ساتھ حوضوں کے سے ظروف میں منتقل کرنے والے تھے۔

کیسٹ بائسفاد لسمن یعضو و لا رُح رَحَادِخ وہ ظروف سائلوں کے لئے خالی نہ تھے اور نہ صرف کشادہ انتظام تھے (بلکہ کشادگی کے ساتھ ان میں گہرائی بھی تھی)۔

لِلصَّنْفِ ثُمَّ الصَّنْفِ بَعْدَ الصَّنْفِ وَالْبُسْطِ السَّلَاطِحُ السَّلَاطِحُ ( السَّلَاطِحُ السَّلَاطِحُ ( الْمُوره ساز وسامان ) مهمانوں کے لئے تھااور مہمان بھی ایسے جو کے بعد دیگرے آنے والے اور ان کے فرش وغیرہ بھی بہت لمے چوڑے ہوتے تھے۔

وَهُبِ الْمَنِيْنَ مِنَ الْمَنِيْسَى نَ إِلَى الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ جَوَيَرُوں اللَّوَاقِحُ جَوَيَرُوں اللَّواقِحُ جَويَرُوں اللَّواتِ عَلَى الْمَنِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ جَويَرُوں اللَّرِحَ مِوتَ وَالْحِوالَ تِتِحَدَ سَوْقَ الْمُوتَ الْمُوتَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَالْحَالِ اللَّهُ وَالْحَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِقُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُولِقُولَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُولُ ولَا الللَّهُ وَلَا اللْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَا الللْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَا اللْمُؤْلُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَل

لِکِسرَامِسِهِمْ فَسوُقَ الْکِسرَا مِ مَزِیَّةٌ وَزُنَ السرَّوَاجِحُ ان مِن سِیْمٌ وَرُنَ السرَّوَاجِحُ ان مِن سے شریفوں کودوسرے شریفوں پرایسی فضیلت ہے جیسے جھک جانے والے بلوں کے وزن کو۔

کتَ الْاَدُو الْاَدُ طَالِ بِالْ قِیْسُطَاسِ فِی الْاَیْدِی الْمُوَانِحُ جَسِطُرِح رَازِ وَمِن فَی الْاَیْدِی الْمُوَانِحُ جَسِطُرِح رَازِ وَمِن فَی الْاَیْدِی الْمُوانِحُ جَسِطُرِح رَازِ وَمِن فَی الْاَیْدِی الْمُوانِحُ خَسَدُلَتُهُ مِ فِیْ الْاَیْدِی الْفُضَائِحُ ایک جماعت نے ان کی امداد چھوڑ دی حالانکہ وہ چھی ہوئی رسوائیوں سے ما فعت کررہ ہے تھے۔ السطّسادِینُی التّفدُمِ قَدُمِ قَدَمَ اللّٰمُ هَنّدَةِ السطّفَائِ اللّٰهِ اللّٰمُ هَنّدةِ السطّفَائِ اللّٰهِ مَعْدِمة الْحِیشِ یروارکررہے تھے۔ جو ہندی گھائ والی (تلواروں) کے ذریعے مقدمۃ الحیش یروارکررہے تھے۔

لے (ب) ''موانع'' بجائے نون کے ہمزہ ہے۔اس نننخ کے لحاظ ہے معنی یوں ہوں گے جس طرح تراز دمیں اوزان کا او کا نثول میں نمایاں ہوتا ہے۔ (احمیمودی)

سرت ابن بشام جه صددوم

وَلَقَدُ عَانِي صَوْتُهُم مِنْ بَيْنِ مُسْتَسْقِ وَصَائِح مجھےان کی آوازوں نے بہت تکلیف دی جن میں کوئی تو یانی طلب کرنے والا تھااور کوئی جینے والا۔ لِلُّهِ دَرُّ بَنِي عَلِيٍّ أَيْسٍ مِنْهُمْ وَنَاكِلُحْ بی علی کا خدا ہی محافظ ہے جن میں بن بیا ہے بھی ہیں اور شادی شدہ بھی۔ إِنْ لَـمْ يُسِغِيْرُوْ غَـارَةً شَعْوَاءَ تُجْحِرُ كُلَّ نَابِح

ا گرانہوں نے کوئی ایسامتفرق حملہ نہیں کیا جو بھو تکنے والے کوبل میں جھینے پرمجبور نہ کر دے۔ بالْــمُـفُربَاتِ الْمُـبْعِــدَا تِ الطَّامِحَاتِ مَعَ الطَّوَامِحُ (ایباحمله) جوشریف دوردورتک سفر کرنے والی اورسر بلندر کھنے والی (محھوڑیوں) کے مقابلے میں سربلندر کھنے والیوں کے ذریعے ہو۔

مُسرُدًا عَلْسَى جُرْدٍ إِلْسَى أُنْسِيدٍ مَكَالِبَةٍ كَوَالِيخِ (ایسے جواں مردوں کے ذریعے ) جو بے ریش و بروت۔ بال کتر ہے ہوئے گھوڑوں پر کتوں کے سے ترش روشیروں کی جانب حملہ آور ہوں۔

وَيُلاق قِدرُن قِدرُن قِدرُنَا المُصَافِح لِلْمُصَافِح اور ہمسرایے ہمسرے اس طرح مقابل ہوجس طرح ایک مصافحہ کرنے والا دوسرے مصافحہ كرنے والے كى جانب چلتا ہے۔

بِـزُهَاءِ ٱلْـفِ ثُـمةً أَلفٍ بَيْنَ ذِي بَدَنِ وَرَامِحُ جن کی تعدا د کا اندازه دو ہزار کا ہو جوزره پوش نیزه باز ہوں۔

ابن ہشام نے کہا کہ ان میں ہے ہم نے دوبیتیں جیموڑ دی ہیں۔جن میں اسحاب رسول اللہ مُنالِثَیْرَا کُواس نَ كَاليال دى بين اورْ 'وَيُلاقُ قِرْنٌ قِرْنُهُ مَشْيَ الْمُصَافِحِ لِلْمُصَافِحَ ' كَاروايت بجهيم متعدد الله علم في

> وَهُبِ الْمَئِيْنَ مِنَ الْمَئِيْنَ إِلَى الْمَئِيْنَ مِنَ اللَّوَاقِحُ سَوْقَ مُوْبَلِ لِلْمُؤْبَلِ صَادِرَاتٍ عَنْ بَلَادِحْ کی روایت بھی انہوں نے مجھے سائی ہے۔

ا بن ایخل نے کہا کہ امیہ بن ابی السلت نے زمعہ بن الاسوداور بنی اسد کے مقتولوں کا بھی مرثیہ کہا ہے۔ عَيْنُ بَكَى بِالْمُسْبِلَاتِ أَبًا الْحَا رِثِ لَا تَذْخَرِي عَلَى زَمَعَهُ

اے آگھ بہنے والے آنسوول سے ابوالحارث پررو۔ زمعہ کے لئے بھی رو (اور کھی آنسو) بچانہ رکھ۔
وَ اِبْکِیٰ عَقِیْل بْنَ أَسُودٍ أُسَدِاكُ بِأُسِ لِیَوْمِ الْهِیَاجِ وَ الدَّقَعَهُ
اور عَیْل بن اسود برروجو بیجان اور کردو غبار کے وقت میدان جنگ کا شیر تھا۔
اور عَیْل بن اسود بروجو بیجان اور کردو غبار کے وقت میدان جنگ کا شیر تھا۔
اور عَیْل بَنُو أَسَدٍ إِنْحُوةُ الْ بَحَوْزَاءِ لَا خَانَةٌ وَلَا خَدَعَهُ
یہی اسد تھے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے تھے نہ دھوکا باز۔
ایک اسد تھے جوزا کے بھائی نہ خیانت کرنے والے تھے نہ دھوکا باز۔
ایک اس سے نہایت شریف خاندان والے تھے اور وہ کو بان اور بلند مقام کی چوئی کی مائند تھے۔
کی اس سے نہایت شریف خاندان والے تھے اور وہ کو بان اور بلند مقام کی چوئی کی مائند تھے۔

أَمْسَى بَنُوْ عَمِّهِمْ إِذَا حَضَرَاكُ بَالْسُ وَاكْبَادُهُمْ عَلَيْهِمْ وَجِعَهُ ان كَ بَحِيرِ عَهِمَ الله عَلَيْهِمْ وَجِعَهُ ان كَ بَحِيرِ عَهَا يُول كَ بِي حَالَت وَكُلُ كَهِ جَبِ جَنَّكَ مُولَى تَوَان كَ جَرَان بِردردناك بَوجات ـ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطُ الْ قَطُورُ وَ حَالَتُ فَلَا تَوَاى فَزَعَهُ وَهُمُ الْمُطْعِمُونَ إِذْ قَحِطُ الْ قَطُورُ وَ حَالَتُ فَلَا تَوَاى فَزَعَهُ وَهُمُ الْمُطُعِمُونَ إِذْ قَحِطُ الْ وَ حَالَتُ فَلا تَوَاى فَرَاى فَزَعَهُ وَهُمُ الله عُلا الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الل

ابن ہشام نے کہا کہ ان اشعار کا اس روایت میں خلط ملط ہے۔ اس کی بنیاد سیح نہیں ہے۔ لیکن بیشعر مجھے ابو محرز خلف الاحمر نے بھی سنائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسروں نے بھی سنائے ہیں۔ لیکن بعضوں نے ایسے شعر سنانے ہیں جو دوسروں نے نہیں سنائے۔ (یعنی ان میں سے بعض شعر کسی روایت سے اور بعض اس کے سواد وسری روایت سے ہیں)۔

ل بید دونول شعراس روایت کے الفاظ ہے تا موزول میں۔وزن شعر باقی نہیں رہا۔اس کی تیجی صورت ابن ہشام کی روایت میں دیکھتے۔(احرمحمودی)۔ ع ال**یناً۔**  (LILY)

وَعَقِيْلَ بْنَ أَسْوَدٍ أَسَدَ الْبَأْ سِ لِيَوْمِ الْهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَيَاجِ وَالدَّقَعَهُ اللهَا

فَعَلَى مِثْلَ هَلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوْ زَاءُ لَا خَانَهُ وَلَا خَدَعَهُ اللهِ عَانَهُ وَلَا خَدَعَهُ اللهِ عَالَهُ وَلَا خَدَعَهُ اللهِ اللهِ عَلَى مِثْلَ هَلْكِهِمْ خَوَتِ الْجَوْ (تَوْمِزَاوار ہے) جُونہ خیانت کرنے والے سے ان جیسوں کی ہلاکت پراگر جوز ابر باد ہوجائے (تو مزاوار ہے) جُونہ خیانت کرنے والے سے اور نہ دھوکا باز۔ (ایضاً)

وَهُمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ يَهِمُ الْأَسْرَةُ الْوَسِيْطَةُ مِنْ كَعْبِ وَ فِيْهِمْ كَذِرُوَةِ الْقَمْعَةُ يَهِمُ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَالِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِمْ الْمُعْدِولِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعْدُولِكِ عَلَيْهِمْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَنْبَتُوْا مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّأْ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ سِ مِنْ مَعَاشِرٍ شَعَرَ الرَّأْ سِ وَهُمْ أَلْحَقُوهُمْ اَلْمَنْعَهُ سريس بال ركھنے والے خاندان ميں انہوں نے نشو ونما پائی اور انہوں نے ان کی عزت میں عزت کی زیادتی کی ۔ (ایسَنا)

فَبَنُوْ عَمِّهِمْ إِذَا حَضَرَ الْبَانُ سُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ لِي اللهِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَرِدُ لِي اللهِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَلِي اللهِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَلِي اللهِ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَاللهِ عَلَيْهِمْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَاللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَكْبَادُهُمْ وَجِعَهُ وَاللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ ا

وَهُمُ الْمُطْعِمُوْنَ إِذْ قَحِطَ الْقَطُ رُوَّ حَالَتُ فَلاً تَراى قَزَعَهُ الْمُطْعِمُوْنَ إِذْ قَحِطَ الْقَطُ رُوايت ما بِنَ دَيَحِينَ \_

ا بن ایخی نے کہا کہ بن مخز وم کا حلیف ابوا سامہ معاویہ بن زہیر بن قیس بن الحارث بن سعد بن خبیعہ بن ماز ن بن عدی بن حثم بن معاویہ نے کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ دہ مشرک تھا اور ہمیر ہ بن ابی وہب کے پاس سے گزرا جبکہ وہ لوگ بدر کے روز شکست کھار ہے تھے اور ہمیر ہ تھک چکا تھا تو وہ (معاویہ) اٹھا اور اپنی زرہ اتار پھینکی اور اس کواٹھالیا اور لے کر چلا گیا۔

ابن بشام نے کہا کہ بدروالوں کے متعلقہ اشعار میں بینہایت سی اشعار ہیں۔ وَلَمَّا أَنْ رَایْتُ الْقُوْمَ خَفُوْا وَقَدْ زَالَتُ نَعَامَتُهُمْ لِنَفْرِ

ل (ب ج د) میں 'نشالت'' ہے اور محاورہ عرب کے لحاظ سے بینبت' ذالت'' کے 'نشالت'' بی زیادہ مناسب ہے۔ (احد محمودی)

اور جب میں نے دیکھا کہ بہلوگ سبک ہو چکے ہیں اور بھا گئے کے لئے ان کے تلوے اٹھ چکے ہیں۔ وَأَنْ تُرِكَتْ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعَى ﴿ كَأَنَّ خِيَارَ هُمْ أَذْبَاحُ عِتْرِ اورقوم کے سردار کچیزے ہوئے اس طرح چھوڑ دیئے گئے کہان میں ہے بہترین افراد بتوں کے لئے ذیج کئے ہوئے جانوروں کے مثل (پڑے) ہیں۔

وَكَانَتُ حُمَّةً وَافَتُ حِمَامًا ﴿ وَ لُقِيْنَا الْمَنَايَا يَوْمَ بَدُرِ اورقر ابت ( دارون ) نے موت ہے موافقت کرلی اورموتیں بدر کے روز ہمارے مقابل ہوگئیں۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَدْرَكُوْنَا كَأَنَّ زُهَاءَ هُمْ غَطْيَانُ بَحْرِ ہم راہ سے بلٹ جار ہے تھے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان لوگوں کی کثر ت سمندر کے سیلا ب كى كى تى تى -

وَ قَالَ الْقَائِلُوْنَ كَيْمَا تَعْرِفُوْنَ أَبَيِّنُ نِسْبَتِي نَقُرًا بِنَقْر (میں نے کہا کہ) میں جشمی ہوں۔ میں اپنا نب (پوری) کوشش سے بتار ہاتھا تا کہ وہ مجھے يجان ليں۔

فَإِيِّى مِنْ مُعَاوِيَةً بْنِ بَكُرِ فَإِنْ تَكُ فِي الْغَلَاصِمِ مِنْ قُرَيْشِ ا گرتو قریش کے اعلیٰ نب میں ہے ہوتو میں (بھی) معاویہ بن بکر میں ہے ہوں۔ فَأَبْسِلِ غُ مَسَالِكًا لَمَّا غُشِينَ اللَّهِ وَعِنْدَكَ مَالِ إِنْ نَبَأْتَ خُبْرِى ما لک کو بیہ پیام پہنچا دو کہ جب ( وشمن ) ہم پر چھا گیا توا ہے ما لک تجھے اس کی کوئی خبرنہیں پہنچائی منی (که کیا حال ہو گیا تھا)۔

وَ أَبُلِغُ إِنْ بَلَغْتَ لِلهِ الْمَرْءَ عَنَّا هُبَيْرَةً وَ هُوَ ذُوْعِلْمِ وَقَدْرِ اور وہ مخض (جس کا نام) ہبیرہ ہے اور علم والا اور قدر ومنزلت والا ہے۔اگر تو اس کے پاس منعے تواس کو ہاری طرف سے پیام پہنچادیتا۔

كَرَرْتُ وَلَمْ يَضِقُ بِالْكُرْ صَدُرَى بأَيِّيْ إِذْ دُعِيْتُ إِلَى أَفَيْدٍ کہ جب میں افید ( نامی مخض ) کی جانب بلایا گیا تو میں نے حملہ کر دیا اور حملہ کرنے میں کوئی تنگی میرے سینے میں (محسوس) نہیں ہوئی۔ عَشِيَّةً لَا يُكُو عَلَى مُضَافِ وَلَا ذِي نِعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهُرٍ عَلَى مُضَافِ وَلَا ذِي نِعْمَةٍ مِنْهُمْ وَصِهُرٍ شَام ﴾ وقت جَبَدَك مجور بناه كزين شخص پرحمله نين كيا جا تا اور نداس مين ہے كئ نعمت والے يراور ندسم هيا ند كے دشتے والے ير۔

دَفُوْعٌ لِلْ عَبُوْدِ بِمَنْكَبِيْ هَا كَأَنَّ بِوَجُهِهَا تَحْمِيْمَ قِدْدِ جَوَا ہِ بِاتھوں ہے تبروں (كىمٹى) كو ہٹا دينے والى ہے اور اس كے چبرے پر كويا ديك كى كالك لكى ہوئى ہے۔

فَانْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغْرِ كَانَ رَبِّي وَأَنْصَابِ لَدَى الْجَمَرَاتِ مُغْرِ كَانَ مَعْرِ كَانَ رَبِي رِورش كرتار ہائے۔ اوران بتوں كی قتم كھاتا ہوں جو بیرى پرورش كرتار ہائے۔ اوران بتوں كی قتم كھاتا ہوں جو بمرات نے یاس ( ذیح كئے ہوئے جانوروں كے خون سے ) سرخ ہیں۔

لَسَوْفَ تَرَوْنَ مَا حَسَبِی إِذَامَا تَبَدَّلَتِ الْجُلُودُ جُلُوْدَ يِنْمِو الْمَالِقُ مَا حَسَبِی إِذَامَا تَبَدَّلَتِ الْجُلُودُ جُلُودَ يِنْمِو عَنْقَرِيبِ جب (تبديل الباس يا تبديل صفات كسبب الولوں كى كاليس جيتوں كى كھالوں ہے بدل جانيں گي توتم و كھ لوگے كہ ميراشر يفاند برتاؤ كيما ہے۔

فَمَا إِنْ خَادِرٌ مِنْ أُسُدِ تَرْجٍ مُدِلِّ عَنْبَسٌ فِي الْغِيْلِ مُجْرِ مِقَام) رَجَ كَيْ جَمَارُ يون كَا كُونَى شير جرى - رَشَ رَحَمَى جَمَارُ ي مِينَ اولا در كَضَيْ والانهين ہے - فَقَدُ أَخْمَى الْأَبَاءَ قَ مِنْ كُلَافٍ فَمَا يَدُنُولَهُ أَحَدٌ بِنَقْرِ فَقَدُ أَخْمَى الْأَبَاءَ قَ مِنْ كُلافٍ فَمَا يَدُنُولَهُ أَحَدٌ بِنَقْرِ جَسَ نَيْ (مقام) كا ف كي جَمَارُ ي كي اس طرح حفاظت كي موكه كوئي شخص جَبِّو مِين اس كي اس طرح حفاظت كي موكه كوئي شخص جَبِّو مِين اس كي اس عرف د جا سَكے -

بِخِلِ تَعْجِوُ الْحُلَفَاءُ عَنْهُ يُواثِبُ كُلَّ هَجْهَجَةٍ وَزَجُو رتیلےراستے کے ذریعے جس سے ایسے لوگ بھی عاجز ہوجاتے ہوں جنہوں نے عہدو پیان اور قسموں سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا اقر ارکیا ہواور جو ہر طرح کی ڈانٹ ڈیٹ کے باوجود CALLY SEE SEE

بھی حملہ کرتا ہو۔

بِأُوْشَكَ سَوْرَةً مِنِي إِذَا مَا حَبَوْتُ لَهُ بِقَوْقَوَةٍ وَ هَدُو بِ بَهْ الله عَبُوْتُ لَهُ بِقَوْقَوَةٍ وَ هَدُو جو بُح مِن الله الله وجبكه مِن بلبال في والحاونون كذر يعاس كقريب به بناله بيني حمي كالأسِنَة مُوهُ هَفَاتٍ كَأَنَّ ظُبَاتِهِنَّ جَحِيمُ جَمْوِ بِيضِ كَالأَسِنَةِ مُوهُ هَفَاتٍ كَأَنَّ ظُبَاتِهِنَ جَحِيمُ جَمْوِ بِينِ بَهِ كَلاار (تيرون) كذر يع جن كَهُل ايك تَصُواوة آك كشعل بين مرجيون كي من جند من جلد قور و صفرًا عِ البُرَايَة ذَاتِ أَزْدِ وَ أَكُلُفَ مُجْنَا مِن جِلْدِ قُورٍ وَ صَفْرًا عِ البُرَايَة ذَاتِ أَزْدِ الركالي بين والي (وهالون) كذر يع جويل كي كال كي بن موتى اور زرد ربي حريل كي كال كي بن موتى اور زرد ربي عن المرافق الي بين موتى اور زرد ربي عن المرافق الي بين موتى المرافق الي بين موتى المرافق الي المرافق الي بين موتى المرافق الي المرافق المرافق

وَأَبْيَضَ كَالْغَدِيْرِ ثَوَى عَلَيْهِ عُمَيْرٌ بِالْمَداوِسِ نِصْفَ شَهْرِ اورسفيد تالاب ك (بإنى) كى طرح (تلواروں) ك ذريع جن برعمير (صِقل مَر) ئے ميقل كرنے كة ليے جن برعمير (صِقل كر) ئے ميقل كرنے كة لے نصف مبيئے تك اس بركام كيا تفا۔

اُرَقِّلْ فِی حَمَانِلِهِ وَأَمْشِی کَمْشِیَّة خَادِرٍ لَیْتٍ سِبَطْرِ اس (تلوار) کومائل کئے میں اکٹ کرایس جال چلتا تھا جیسے کوئی بردا شیر اپنی جیاڑی میں چل ساتہ

یقُولُ لِی الْفَتٰی سَعْدٌ هَدِیًّا فَقُلْتُ لَعَلَّهُ تَفْرِیْبُ غَدْرِ مِی الْفَتٰی سَعْدٌ هَدِیًّا فَقُلْتُ لَعَلَّهُ تَفْرِیْبُ غَدْرِ مِی مِی نِی نِی کِی مِی کِی مِی کِی مِی کِی ارجنمائی (کرواورمیرے آگ آگ چلو) تو میں نے کہا شاید یہ کی بیوفائی کی تمہید ہے۔

وَ قُلْتُ أَبًا عَدِي لَا تَطُوْهُمْ وَ ذَلِكَ إِنْ اَطَعْتَ الْيَوْمَ أَمْرِیُ اور مِیں نے (ابوعدی ہے) کہا کہ اے ابوعدی ان اوگوں کی سرحد کے قریب نہ جا۔ اور بیر ان اس لئے کہا کہ ) اگر تونے میری بات مانی (تو بہتر ہے ورنہ)

كَدَأْبِهِمْ بِفَرْوَةٍ إِذْ اتَّاهُمْ فَظُلَّ يُقَادُ مَكَتُوْفًا بِضَفْرِ اللهُ مَكَتُوْفًا بِضَفْرِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

ا بن بشام نے کہا کہ ابومحرز خلف الاتمر نے مجھے شعر (اس طرت) سنایا۔ نَصُدُّعَنِ الطَّرِيْقِ وَ أَذْرَكُوْنَا كَأَنَّ سِرَاعَهُمْ تَيَّارُ بَحْرِ يرت ابن شام دوم

ہم راہ سے ملٹے جارہے تھے اور انہوں نے ہمیں یالیا تھا ان کی تیزی ایسی تھی کویا سمندر کا بڑا

اوراس كا قول ' مدل عنبس في الغيل مجر ' 'ابن آخل ( كينبيس بلكهان) كے سوا دوسروں

ابن ایخن نے کہا کہ ابواسامہ نے بیجھی کہا ہے۔

أَلَا مَنْ مُبْلِغٌ عَيِّي رَسُولًا مُغَلِّغَلَّةً يُثَبِّتُهَا لَطِيْفُ ارے کوئی ہے جومیری جانب ہے ایک شور انگیز پیام پہنچائے جس کی تحقیق ایک ہوشیار کرلے۔ أَلَمْ تَعْلَمُ مَرَدِي يَوْمَ بَدُرِ وَقَدْ بَرَقَتْ بِحَنْبَيْكَ الْكُفُوْفُ بدر کے روز میں نے جو مدا فعت کی کیا اس کی جھے کو خبر نہ ہوئی حالا نکہ تیری دونوں جانب (ایسی) ہتیلیاں (جن میں مکواریٹ تھی) چیک رہی تھیں۔

وَقَدْ تُرِكَّتُ سَرَاةُ الْقَوْمِ صَرْعِي كَأَنَّ رُؤْسَهُمْ حَدَج نَقِيْفُ حالانکہ قوم کے سرداراس حالت میں کچیڑے بڑے تھے کہ کویا ان کے سراندرائن کے ٹوٹے ہوئے چل تھے۔

وَقَدُ مَالَتُ عَلَيْكَ بِبَطْنِ بَدُرٍ خِلَافَ الْقَوْمِ دَاهِيَةٌ خَصِيْفُ حالا نکہ تو م کی مخالفت کے سبب سے وا دی بدر میں بچھ پرمختلف شم کی آفتیں آپڑی تھیں۔ فَنَجَّاهُ مِنَ الْغَمَرَاتِ عَزْمِي وَعَوْنُ اللَّهِ وَالْأَمْرُ الْحَصِيفُ ان آفتوں ہے اس کومیرے عزم اور مشحکم تدبیراور اللہ تعالیٰ کی امداد نے بچالیا۔ وَ مُنْقَلَبِي مِنَ الْأَبُواءِ وَخُدِي وَدُونَكَ جَمْعُ أَعْدَاءِ وُقُونُ اور مقام ابواہے میرے اکیلے واپس آنے سے (اس کو بچالیا) جبکہ تیرے یاس دشمنوں کی جماعت کھڑی ہوتی تھی۔

وَأَنْتَ لِمَنْ أَرَادَكَ مُسْتَكِيْنٌ بَجَنْبِ كُرَاشَ مَكْلُوْمٌ نَزِيْفُ اورجس نے تیراارادہ کیا تھا (تجھ پرحملہ کرنا جایا تھا) تو اس کے مقابلے میں عاجز۔اور مقام كراش كے كنار ئے فئ خون بہتا (برا) تھا۔

وَكُنْتُ إِذَا دَعَانِي يَوْمَ كُرْبِ مِنَ الْأَصْحَابِ دَاعٍ مُسْتَضِيْفَ اور میری حالت بیتھی کہ جب کسی تختی کے وقت میرے مجبور دوستوں میں ہے کوئی پکارنے والا

مجھے لیکارتا۔

أَرُدُّ فَأَكْشِفُ الْغُمُّى وَأَرْمِیْ إِذَا كَلَحَ الْمَشَافِرِ وَالْأَنُوْفُ لِيَكُنْ مِيْ (اس كَى الْمَشَافِرِ وَالْأَنُوْفُ لَكِينَ مِينَ (اس كَى الْعَلَى الله اور (خوداس مِين ) وُال دينا جبكه (دوسر ك لوگول كے ) مونث اور ناك سكرُ جاتی ہے۔

وَقِرْنِ قَدْ تَرَكْتُ عَلَى يَدَيْهِ بَنُوءُ كَأَنَّهُ غُصْنَ قَصِيْفُ اور بِعضَ مَقَابِل واللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

دَلَفُتُ لَهُ إِذَا اخْتَلَطُوا بِحَرَّى مُسَحْسَحَةٍ لِعَانِدِهَ حَفِيفُ جَبِلُولُ اللهِ وَمرے سے لل گئو میں (برچھی کے ایک) سخت وار کے ماتھ اس کے نزدیک ہوا جو بہت خون بہانے والاتھا کرشرائے سے خون اس کی رگ سے بہدر ہاتھا۔
فَذَالِكَ كَانَ صُنْعِنَى يَوْمَ بَدْرٍ وَقَبْلُ أَخُو مُذَارَاةٍ عَزُوْفُ بِدر کے روزیہ میری کارگزاری تھی اور اس سے پہلے (برایک کے ماتھ) مدارات کرنے والا برایک کاموں سے) پھرچائے والاتھا۔

أَخُوْكُمْ فِي السِّنِيْنَ كَمَا عَلِمْتُمْ وَحَرْبٌ لَا يَزَالُ لَهَا صَرِيْفُ (سِينَ) قَطْ سالى مِن تَو تَمهارا بِهائى مول جبيا كَتْهمين معلوم بـ (اور مِن سرتابا) جَنَّك بهى مول جس كى (حركت كى) آواز بميشه رمتى بـ -

وَ مِفْدَامٌ لَكُمْ لَا يَزْدَ هِينِي جَنَانُ اللَّيْلِ وَالْأَنْسُ اللَّفِيْفُ اورتبهارے لئے ہرایک پرسبقت کرنے والا ہوں رات کی اندھیری اورلوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے میں خوف زوہ نہیں ہوتا۔

أَخُوْ صُ الصَّرَّةَ الْحَمَّاءَ خَوْضًا إِذَا مَا الْكَلْبُ أَلْجَأَهُ الشَّفِيْفُ الْحُوْصُ الصَّرِيْفِ الْمَ سخت سردی میں میں غوطے لگا تا ہوں جبکہ کتے کو ہارش کی سردی پناہ لینے پرمجبور کردے۔ ابن ہشام نے کہا کے تطویل کے خوف ہے ابوا سامہ کا ایک لامیہ تصیدہ میں نے چھوڑ دیا ہے جس میں بجز مہل اور دوسری بیت کے بدر کا اور کھوذ کرنہیں ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ ہند بنت عتبہ بن ربعہ نے بدر کے روز اینے باپ کا مرثیہ کہا ہے۔ أُعَيْنَى جُوْدًا بِدَمْع سَرِبُ عَلَى خَيْرِ خِنْدَفَ لَمْ يَنْقَلِبُ اے میری آئکھو! ہنے والے آئسووں سے بی خندف کے بہترین شخص پرسخاوت کروجو پلٹانہیں۔ تَدَاعَى لَهُ رَهُطُهُ غُدُوّةً بَنُوْ هَاشِمٍ وَبَنُو الْمُطَّلِبُ اس کی جماعت کو بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب نے صبح کے وقت اس کے لئے بلایا۔ يُذِيْفُونَهُ حَدَّ أَسْيَافِهِمْ يَعُلُّونَهُ بَعْدَ مَا قَدْ عَطِبْ کہ اس کواپنی تکواروں کی باڑھ کا مزہ چکھائیں اور اس کے ہلاک ہونے کے بعد دویارہ اس کو اس كا گھونٹ يلائيں۔

يَجُرُوْنَهُ وَعَلَيْهُ التُّرابِ عَلَى وَجُهِمْ عَارِيًّا قَدُ سُلِبُ وہ اس کواس حالت ہے تھیجے رہے تھے کہ ٹمی کا غبارااس کے چبرے پر تھااوروہ نگا تھا (اوراس كاساراسامان) چيين ليا گيا تفا\_

وَكَانَ لَـنَا جَيلًا رَاسِيًا جَمِيلً الْمَرْآةِ كَثِيرَ الْعُشُبُ حالانکہ وہ ہمارے لئے ایک مضبوط پہاڑ (یعنی پناہ گاہ) تھا خوش منظر۔سبزہ زار والا (یعنی بہت فائدہ پہنچانے والا) تھا۔

فَأَمَّا بِسُرَى فَلَهُم أَعْنِهِ فَأُوتِيَ مِنْ خَيْرٍ مَا يَحْتَسِبُ لیکن بری (نامی شخص) کا کیا حال تھا مجھے اس سے بحث نہیں ہاس کوتو اس قدر بھلائی حاصل ہوگئی کہ وہ حساب (جزا)کے لئے کافی ہے۔

اور ہندئے بیاشعار بھی کیے ہیں۔

يَرِيْبُ عَلَيْنَا دَهُرُنَا فَيَسُوءُ نَا وَيَأْبِي فَمَا نَأْتِي بِشَيْء نُغَالِبُهُ ہمارا زمانہ ہم پر ناپیند حالات لا ڈالتا ہے تو ہمیں برامعلوم ہوتا ہے اور وہ (اس کے سوا دوسری حالت میں رکھنے ہے ) انکار کرتا ہے تو ہم ہے ایسی کوئی تدبیر بن نہیں آتی کہ ہم اس پر نالب . حاصل کر کیس ۔ أَبُعُدَ قَتِيْلٍ مِنْ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ يَرَاعُ الْمُرُوُّ أَنْ مَاتَ أَوْمَاتَ صَاحِبُهُ الْبُعُدَ قَتِيل كيا اوسى بن غالب مِين سے اليے شخص كے مقتول ہونے كے بعد بھى كوئى شخص اپنے مرنے يا اسے كسى دوست كے مرنے سے گھرائے گا۔

أَلَا رُبَّ يَوْمٍ قَدُ رُزِنْتُ مُرَدَّأً تَوُوْحُ وَتَغَدُّ وَ بِالْجَزِيْلِ مَوَاهِبُهُ اللهِ وَالْبَهِ مِن سنوکهایک دن ایسا بھی آیا کہ ایک (ایسا) می میرے پاسے کم کردیا گیا جس کی بخشتیں دن رات حاری تھیں۔

فَأَبْلِغُ أَبَاسُفْيَانَ عَنِي مَأْلُكًا فَإِنْ أَلْقَهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمًا فَسَوْفَ أَعَابِتُهُ اللَّهُ اللَّ

فَقَدُ كَانَ حَرْبٌ يَسْعَرُ الْحَرْبَ إِنَّهُ لِكُلِّ الْمَدِءِ فِي النَّاسِ مَوْلَى يُطَالِبُهُ كيونكه حرب اينا شخص تفاجو جنگ كو كير كاتا تفااور بات بيه كه لوگول ميں ہرايك كاكوئى نه كوئى مريرست ہوتا ہے اور وہ شخص اى كے پاس اپنے مطالبے پیش كرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعض علماء شعران اشعار کو ہند کی طرف منسوب کرنے ہے انکار کرتے ہیں۔ ابن اسحق نے کہا کہ ہندنے یہ بھی کہا ہے۔

لِللهِ عَیْنَا مَسِنْ رَأَی هُلْکًا کَهُلْكِ رِجَالِیَهُ جِسِحْص کی آنکھوں نے ایسی بربادی میرے لوگوں کی بربادی ہوئی اللہ اس کو جائے خیردے۔

كُمْ غَادَرُوْا يَوْمَ الْقَلِي بِ غَدَاةً يِلْكَ الْوَاعِيَهُ اللَّوَاعِيهُ اللَّوَاعِيهُ اللَّوَاعِيهُ اللَّ عَنْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّ

قَدْ كُنْتُ أَخْذَرُ مَا أَراى فَالْيَوْمُ حُــِقَ حِـذَارِيَـهُ

يرت ابن برام دوم

جس واقعے کومیں دیکھے رہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھا۔میراخوف آج واقعہ بن گیا۔ قَلْ كُنْتُ أَحْلَرُ مَا أَرِى فَأَنَا الْغَلَاةَ مُسوَامِيهُ جس دافتے کومیں دیکھر ہی ہوں اس کا مجھے خوف ہی تھااور آج تو میں دیوانی ہی ہوگئی ہوں۔ يًا رُبَّ قَائِلَةٍ غَـدًا يًا وَيْحَ أُمِّ مُعَاوِيَهُ اے وہ بہت ی عورتو جوکل میہ کہنے والی ہو کہ معاویہ کی ماں پر افسوس ہے۔ (سن لو)۔ ا بن ہشام نے کہا کہ بعض علما ء شعر ہند بنت عتبہ کی جانب ان اشعار کی نسبت ہے منکر ہیں۔ ابن آئن نے کہا کہ ہند بنت متبہ نے بیشعربھی کیے ہیں۔ يًا عَيْنُ بَكِّي عُتْبَهُ شَيْخًا شَدِيْدً اے آ نکھ عتبہ برروجومضبوط گردن والا بوڑ ھاتھا۔ يُطْعِمُ يَوْمَ الْمَسْعَبَهُ يَدُفَعُ يَوْمَ الْمَعْلَيَهُ بھوک (اور قبط سالی) کے زمانے میں کھانا کھلاتا تھا غلیے کے وقت مدا فعت کرتا تھا۔ إِنَّى عَلَيْهِ حَرِبَهُ مَلِهُوْفَةٌ مُسْتَلَبَ فَ مجھےاس پرغلم وغصہ ہے۔افسوس سے پراورعقل سے عاری ہوگئی ہوں۔ يَفْسَربَسَهُ بغَسِارَةٍ مُسِسْنُفَعِبَ لَنَهُ عِلَى اللهِ عَلَى ا ہم یثرب برضرورایک بہ بڑنے والے حملے کے ساتھ نازل ہوں گے۔ الْخُيُول مُقْرَبَهُ كُلُّ سَوَادٍ سلهبة جس میں لیے لیے زو یک رکھ کریا لے ہوئے مشکی گھوڑ ہے ہوں گے۔ اورصفیہ بنت مسافر بن الی عمر و بن امیہ بن عبد شمس نے گڑھے میں ڈالے ہوئے ان قریشیوں کا مرشیہ کہا ہے جن پر بدر کے روز مصیبت تا زل ہوئی۔ يَا مَنْ لِعَيْنِ قَذَاهَا عَائِرُ الرَّمَدِ حَدَّ النَّهَارِ وَقَرْنُ الشَّمُسِ لَمْ يَقِدِ

اس آنکھی فریاد کو پہنچنے والا بھی کوئی ہے جس میں کا خاشاک دن کے آخری حصے میں بھی آشوب اورزخم چشم بن گیا ہے اور آفاب کے ایک کنارے کی روشنی کی جھی تا بنہیں لاسکتا۔ أُخْبِرُتُ أَنَّ سَرَاةَ الْأَكْرَمِيْنَ مَعًا قَدْ أَحْرَزَتْهُمْ مَنَايَاهُمْ إِلَى أَمَدِ مجھے خبر ملی ہے کہ شریف سے شریف سر دار دن کوان کی موتوں نے ایک دفت خاص برا بک ساتھ جمع كروما-

وَفَرَّ بِالْقَوْمِ أَصْحَابُ الرِّكَابِ وَلَمْ تَعْطِفْ عَدَاتَئِذٍ أَمَّ عَلَى وَلَدِ الرسواري والله عُلَى الرِّكَابِ وَلَمْ عَلَى وَلَدِ الرسواري والله والله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَ

قُوْمِی صَفِی وَلَا تَنْسَی قَرَابَتَهُمْ وَإِنْ بَکَیْتِ فَمَا تَبْکِیْنَ مِنْ بُغید السَّمْ وَمِی صَفِیها ورا الله و ور سے ندرو۔

کانو سُفُون سُفُون سِمَاءِ الْبَیْتِ فَانْقَصَفَتْ فَاَصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَیْرَ ذِی عُمُدِ کَانُو سُفُون سِمَاءِ الْبَیْتِ فَانْقَصَفَتْ فَاَصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَیْرَ ذِی عُمُدِ کَانُو سُفُون سِمَاءِ الْبَیْتِ فَانْقَصَفَتْ فَا فَاصْبَحَ السَّمْكُ مِنْهَا غَیْرَ ذِی عُمُدِ کَانُو سُفُون سَمَاءِ الْبَیْتِ فَانْقَصَفَتْ فَا الله بِهُ الله و الله مِنْ الله و الله الله و الله

ابن اکن نے کہا کہ صغیہ بنت مسافر نے بیا شعار بھی کہے ہیں۔
اُلَا یَا مَنْ لِعَیْنِ لِلسَّبَ یِّحِی دَمْ عُهَا فَ اِنْ الْکَانِی اَلَی اَلِی اَلِی اَلِی اِلْی الْی اِلْی اِلْی

ل (الف اورنّ) میں 'سقوف'' ہے۔ جس کے آخر میں فاء ہے جو سماء البیت کا ہم معنی اور فوائد ہو جاتا ہے اور (ب د) میں سقوب بارموصدہ سے جس کے معنی عمود البیت کے میں اور یہی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ (احمرمحمودی)

اور ہاتھ میں سفید فولا د کی تیز تلوار ہے۔

وَأَنْتَ الطَّاعِنُ النَّجُ النَّجُ النَّجُ آنَ النَّجُ آنَ النَّجُ النَّبُ النَّعُ النَّبُ النَّعُ النَّ

ابن ہشام نے کہا کہ بعض رواینوں میں اس کا قول''و مالیٹ الی آخر'' سابق کی دونوں بیتوں ہے علیحدہ ہیں۔

ابن الحُق نے كہا كه بند بنت ا ثاثه بن عباد بن المطلب نے عبيده ابن الحارث بن المطلب كامر ثيه كبا بـ ـ لقد ضُمِّنَ الصَّفْرَاءُ مَجْدًا وَسُؤدَدًا وَحِلْمًا أَصِيْلًا وَافِرَ اللَّبِ وَالْعَقْلِ

(مقام صفراء نے بزرگ برداری مسلم حکم اور مغزوعقل کی بڑی مقدارا پے میں رکھ لی ۔ عُبَیْدَةَ فَابْکِیْهِ لِلْاَضْیَافِ غُرْبَةٍ وَأَرْمَلَةٍ تَهْوِی لِلْشُعَتَ کَالْجِذْلِ

(اس نے) عبیدہ کو (اپنے میں رکھ لیا) پس مسافر مہمانوں اور ان بیواؤں کے لئے جو (اس کے یاس) پریشانی میں آیا کرتی تھیں تو اس پر روجوا یک درخت کے تنے کی طرح تھا۔

وَ بَكِيْهِ لِلْأَقُوامِ فِي كُلِّ شَنُوةٍ إِذَا احْمَرٌ آفَاقُ السَّمَاءِ مِنَ الْمَحْلِ اوراس بِران لوگوں كے لئے روجو ہر سرما میں آسان كے كنارے قط كے سبب سے سرخ ہو جائے كے وقت (اس كے ياس آيا كرتے تھے)۔

وَبَكِیْهِ لِلْایْسَامِ وَالرِّیْحُ زَفْزَفْ وَتَشْبِیْبِ قِدْدٍ طَالَ مَا أَزْبَدَتْ تَغْلِیْ اور قَیْمِوں کے لئے روجبکہ بخت ہوا کے تیز جھو نکے آتے (توانبیں ای کے پاس پناہ ملی تھی) اور دیکوں کے لئے روجو بڑی مدت تک جوش زن اور کف انداز رہتی تھیں۔

فَإِنْ تُصْبِحِ البِّيْرَانُ قَدْ مَاتَ صَوْءُ هَا فَقَدْ كَانَ يُذْكِيْهِنَّ بِالْحَطَبِ الْجَزْلِ الرَّآكَ عَلَى وَهُ اللَّرِيلِ عَلَى الْجَزْلِ الرَّآكَ عَلَى اللَّهِ الْمُحَلِّ الْجَزْلِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللِّلْلِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ا بن ایخق <sup>ل</sup>نے کہا کہ قتیلة بنت الحارث النضر بن الحارث کی بہن نے کہا ہے۔

يَا رَاكِبًا إِنَّ الْأَثْيَلَ مَظِنَّةً مِنْ صُبْح خَامِسَةٍ وَٱنْتَ مُوَقَّقُ اے سوار (مقام) اٹیل کے متعلق مجھے یا نبچویں صبح (یعنی یا نبچ روز) سے بدگمانی ہے۔ اور تو تو بڑے وقت پرآیا (اچھے وقت آیا جبکہ تیری ضرورت تھی)۔

أَبْلِغُ بِهَا مَيْتًا بِأَنَّ تَحِيَّةً مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا النَّجَائِبُ تَخْفِقُ وہاں (مقام اتیل) کی ایک میت کو جب تک کہ شریف اونٹنیاں وہاں سے تیز آتی جاتی رہیں باتی رینے کی دعا پہنچادینا۔

مِنِي إِلَيْكَ وَعَبْرَةً مَسْفُوحَةً . جَادَتْ بِوَاكِفَهَا وَأُخْرَى تَخْنَقُ ميرى طرف سے تحجے (دنائے بقا پہنچے) اور ایسے آنسو (پہنچیں) جولگا تار اینے بہاؤ سے خاوت کررے ہیں اورایے آ نسوجو کم ہوتے جارے ہیں۔

هَلْ يَسْمَعَنِّي النَّضْرُ إِنْ نَادَيْتُهُ أَمْ كَيْفَ يَسْمَعُ مَيَّتَ لَا يَنْطِقُ اگر میں یکاروں تو کیانضر میری یکارکو سے گایا (نہیں ) جومیت بات نہ کر سکے وہ کیسے من سکے گی۔ أَمُحَمَّدٌ يَا خَيْرَ ضِنْءِ كَرِيْمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالْفَحْلَ فَحُلُّ مُعْرِقٌ اے محمد (منافیلیم)! اے اپنی قوم میں ہے شرایف عورت کی بہترین اولا دیشریف تونسل کے لحاظ ہے شریف ہی ہوتا ہے۔

مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَرُبَّمَا مَنَّ الْفَتْى وَهُوَ الْمَغِبْظُ الْمُحْنَقُ آ ب کا کیا نقصان ہوتا اگر آ ب احسان کرتے (اوراس کوجیموڑ دیتے) بھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کیندور غصے میں بھرے ہوئے جوال مردنے احسان کیا ہے۔

أَوْكُنْتَ قَابِلَ فِدْيَةٍ فَلَيُنْفَقَنْ بِأَعَزَّ مَا يَغْلُوبِهِ مَا يُنْفِقُ یا آپ فدید قبول کر لیتے تو جواخرا جات زیادہ سے زیادہ دشوار ترین ہوتے وہ ( ہماری جانب ہے) ضرورخرج کئے جاتے۔

فَالنَّضْرُ أَقْرَبُ مَنْ أَسَرْتَ قَرَابَةً وَأَبَةً وَأَجَفَّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقُ يُعْتَقُ کیونکہ آپ نے جن لوگوں کو اسیر کیا ان سب میں النضر تو قریب ترین قرابت والا تھا اور اس بات کازیادہ حق دارتھا کہ اگر (کسی کو) آزادی دی جاتی تووہ (پہلے) آزادہ وجاتا۔ ظلّت سُیوُف بَنِی أَبِیْهِ تَنوشُهٔ لِلّٰهِ أَرْحَامٌ هُنَاكَ تُشَقَّقُ اس کے بھائیوں کی تلواریں اس کو کر نے کلارے کرنے لگیں۔خداواسطے یہاں قرابت کے کلاے کرنے کی سے مورجے ہیں۔

صَبْرًا یُقَادُ إِلَی الْمَنِیَّةِ مُتْعَبًّا رَسْفَ الْمُقَیَّدِ وَهُوَ عَانِ مُوْثَقُ مُوثَقُ مُوثَقُ مُوتَقُ موت کی جانب وہ اس حالت سے کھینچا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہیں وہ تھکا ماندہ ہے بیڑیوں میں بمشکل پاؤں اٹھار ہا ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اللہ بہتر جا نتا ہے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُن اُنڈیکا کو جب اس شعر کی خبر پہنچی تو آیے نے فر مایا:

لَوْ بَلَغَينِي هَلْدًا قَبْلَ قَتْلِهِ لَمَنْتُ عَلَيْهِ.

''اس کے قبل ہونے سے پہلے اگر میرے پاس بی( شعر ) پہنچ جاتا تو ضرور میں اس پراحسان کرتا۔ ابن ایخی نے کہا کہ رسول اللّٰہ مَنْ اَنْہِ عَنْ بدر سے ماہ رمضان کے آخر یا شوال میں فارغ ہوئے۔

#### مقام كدر ميں بني سليم كاغز وه

ابن انتخل نے کہا کہ جب رسول اللہ منافی اللہ منافی کے است دن سے زیادہ قیام نہیں فرمایا حتی کہ بذات خود بنی سلیم کاارادہ فرمایا۔

ابن ہشام نے کہا کہ مدینہ پر آپ نے سباع بن عرفطۃ الغفاری یاام مکتوم کو حاکم بنایا۔
ابن ایخق نے کہا کہ اس کے بعد آپ ان کے چشموں میں سے ایک چشمے پر پہنچے جس کا نام کدر تھا اور و بال آپ نے نین روز قیام فرمایا۔ پھر مدینہ واپس تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔ پھر آپ مدینہ میں شوال کا باتی مہینہ اور ذوالقعد قیام پذیر ہے اور آپ کے اس قیام کے زمانے میں قریش کے قید یوں کی بروی تعداد فدیے پر چھوڑ دی گئی۔



#### بِسُواللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

# غزوة السويق

(راوی نے) کہا کہ ہم ہے ابو تحم عبد الملک بن ہشام نے کہا کہ ہم سے زیاد بن عبد اللہ الکائی نے محمہ بن اسخق المطلعی کی روایت بیان کی انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ابوسفیان بن حرب نے ذی الحجہ میں جنگ سویق کی۔اوراس سال کا حج مشرکوں ہی کے زیر تگرانی رہا۔

پھروہ وہاں ہے اس رات کے آخری جھے میں نکل گیااور اپنے ساتھیوں کے پاس آیا قریش میں سے چند آ دمیوں کو مدینہ کی جانب روانہ کیا اور وہ لوگ مدینہ کے ایک کنارے جس کا نام عریض تھا آئے اور وہاں کے ایک نخلتان میں آگ لگا دی وہاں انہوں نے انصار میں سے ایک شخص کو اور اس کے ایک حلیف کو پایا جو

ل برید جارفرنخ یاباره میل کے مساوی ہے۔ گذافی قطر المحیط۔ اور منتبی الارب میں لکھا ہے برید دوفریخ یابار و کروہ یا دو منزل کی مسافت کے مساوی ہے۔ واللہ اعلم۔ (احمرمحمودی)

اپنے کھیت میں تھے۔انہوں نے ان دونوں کوئل کردیااور بلٹ کر چلے گئے۔لوگوں کو (جب)اس کی خبر ہوئی تو تیارہ و گئے اس کے بعدرسول اللہ طُلِیْ اِن کی طلب میں نگلے اور قرق الکدر تک تشریف لے گئے کے ماتھیوں کئے پھر دہاں سے مراجعت فرمائی۔ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے پھر دہاں سے مراجعت فرمائی۔ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے پھر دہاں سے مراجعت فرمائی۔ کی ان لوگوں کا بچھر سد کا سامان دیکھا جس کو انہوں نے پھر نگلنے کی خاطر ہو جھ کم کرنے کے لئے کھیت میں میں ان اور اس کی ساتھ بیں اور اس کے ساتھیوں نے بھر اور جھر کم کرنے کے لئے کھیت میں میں دیا تھر اور اس کے ساتھیوں نے بھر اور اس کے ساتھیوں نے بھر اور اس کی ساتھیوں نے بھر اور اس کے ساتھیوں نے بھر اور اس کی ساتھیوں نے بھر اور اس کے ساتھیوں نے بھر اور اس کی ساتھیوں نے بھر اور اس کے بھر اس کی بھر اور اس کے بھر اور اس کے بھر اس کی بھر اور اس کے بھر اور اس کے بھر اور اس کے بھر اس کی بھر اس کی بھر اور اس کے بھر اور اس کے بھر اور اس کی بھر اس کی بھر اس کے بھر اور اس کے بھر اور اس کے بھر اور اس کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر اس کی بھر کی بھر

ڈال دیا تھا۔ جب رسول اللہ خل اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا ہے۔ تو مسلمانوں نے عرض کی کہ یارسول اللہ کیا آپ امید کرتے ہیں کہ ہمارے فائدے کے لئے کوئی جنگ ہوجائے۔ آپ نے فرمایا۔

نعم ـ بال ـ

ابن ہشام نے کہا کہ آپ نے مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوجن کی کنیت بقول ابن ہشام ابولیا ہتھی حاکم بنایا تھا۔ ابوعبیدہ نے مجھ سے بیان کیا کہ اس (جنگ) کا نام غزوہ السویق اس لئے رکھا گیا کہ انہوں نے جو سامان رسد بھینک دیا تھا اس میں زیادہ حصہ سویق ( نیعن ستو ) کا تھا اور مسلمان بہت سے ستووں پرٹوٹ پڑے اس کا نام غزوہ السویق رکھا گیا۔

ابن ایخق نے کہا کہ سلام بن مشکم کے پاس سے لوشتے وقت ابوسفیان بن حرب نے اس کی اس میز بانی کے متعلق کہا۔

وَ إِنِّي تَخَيَّرْتُ الْمَدِيْنَةَ وَاحِدًا لِحِلْفٍ فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ مِن فَلَمْ أَنْدَمْ وَلَمْ أَتَلَوَّمِ مِن فَي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ

سَقَانِیُ فَرَوَّانِی کُمَیْتًا مُدَامَةً عَلی عَجَلِ مِنِی سَلامُ بْنُ مِشْکَمِ سَلام بِن مُشَکَم نِ مُحِصِر خُوسِاه شراب بلائی باوجوداس کے کہ مجھے (وہاں سے نکل جانے کی) جلدی تھی۔ جلدی تھی۔

وَلَمَّا تَوَلَّى الْجَيْشَ قُلْتُ وَلَمْ أَكُنُ لِلْأَفْرِحَهُ الْبَشْرَ بِغَزُو وَ مَغْنَمِ اور جَبِ اللهِ الْحَيْشَ عَرْضَ مِن يَا دُوتَى قبول كَ تؤمين في كَباجنك اور غيمت كى خوشخرى من لو اور جب اس في الشكر كى مريرى غرض بيه نظى كه مين اس ير بار دُ الول -

تأمَّلُ فَإِنَّ الْقَوْمَ سِرِّ وَإِنَّهُمْ صَرِيْحُ لُوَّي لِلْاَسْمَاطِيْطُ جُرْهُمِ اللهِ عَلَيْ الْمُسْمَاطِيْطُ جُرْهُمِ عَ (اس بات بر) غور كرلوكه بيلوگ خالص نسب والي بين اور خاص لوئى كى اولا د بين جرجم سے خلط ملط ہونے والے نہيں ہیں۔

وَمَا كَانَ إِلاَّ بَعْضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ غَيْرِ خَلَّةِ مُعْدِمٍ وَهَا كَانَ إِلاَّ بَعْضُ لَيْلَةِ رَاكِبِ أَتَى سَاغِبًا مِنْ غَيْرِ خَلَّةِ مُعْدِمٍ وه (ابن مُشَام ہے میری ملاقات) کس سوار کے رات کے تھوڑ ہے وقت میں شمیر نے کی می تھی جونا داری کی احتیاج کے بغیر کس می وکوشش کے لئے آیا ہو۔

### غ وه ذي امر

جب رسول الله منتی تینی خود و کا سولی سے واپس تشریف لائے تو تقربیا ذی الحجہ کے باقی حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمایا۔ پھرغطفان کے لئے نجد کا اراد ہ فرمایا اوراس کا نام غزوہ و ۂ ذی امر ہے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ برعثان بن عفان کوجا کم بنایا۔

ابن المختل نے کہا کہ صفر کا بورام ہینہ یااس کے قریب آپنجد ہی میں رہے پھرمدینہ والبس تشریف لائے اور کوئی جھڑ پنہیں ہوئی اور رہی الاول کے باقی حصے یااس میں ہے کچھ تھوڑ سے حصے ( تک ) مدینہ ہی میں قیام فرمارے۔

#### جران کاغزوة الفرع الله

پھر قریش ہے مقابلے کے اراد ہے ہے رسول اللہ منافید کے لیے۔ اور بقول ابن ہشام مدینہ پر ابن ام مکتوم کوجا کم مقرر فر مایا۔

ابن ایخی نے کہا حتیٰ کہ بحران تک پہنچے جو ضلعہ الفرع میں حجاز کا ایک معدن ہے اور وہاں آپ ماہ رقعٰ آلاخراور جمادی الاولیٰ میں قیام فر مار ہے اور پھرواپس مدینہ تشریف لائے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوا۔

## ين قاع واقعه

رسول الله منافق في مند كوره غزوے كے اثناء ميں بنى قديقاع كا واقعه بھى رونما ہوا۔ اور بنى قديقاع كا بيه واقعه تفاكدرسول الله منافق في انہيں سوق بنى قديقاع ميں جمع فر مايا اور ارشاد فر مايا:

يَا مَعْشَرَ يَهُوْدًا خُذَرُوْا مِنَ اللَّهِ مِثْلَ مَانَزَلَ بِقُرَيْشٍ مِنَ النِّقْمَةِ وَأَسْلِمُوْا.

''اے گروہ یہود قرایش کی سی سزا کے ترول سے اللہ ہے ڈرواورا سلام الختیا رکرو''۔

توانہوں نے کہاا ہے مجمر (منافیلیم) تم سجھتے ہو کہ ہم بھی تنہاری قوم ( کی طرح) ہیں۔ ( کہیں ) تم اس وتو کے میں ندر ہناتم نے ایسے لوگوں ہے مقابلہ کیا جنہیں جنگ کے متعلق کوئی معلومات نقیمیں۔ اس لئے تم نے ان پرموقع بالیا۔ ہماری پیرحالت ہے کہ داللہ اگر ہم تم ہے جنگ کریں گے تو تنہیں معلوم ہوگا کہ ہم ( خاص فتم کے )لوگ ہیں۔

ابن انحق نے کہا کہ مجھ ہے زید بن ٹابت کے لوگوں کے آزاد کر دہ غلام نے سعید بن جبیر یا عکر مہے اور انہوں نے ابن عباس سے روایت لے کربیان کیاانہوں نے کہا کہ یہ آپیٹی انہیں لوگوں کے متعلق نازل ہوئیں۔ ﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتَغَلَّبُونَ وَ تُحَشَّرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِنْسَ الْمِهَا ﴿ قُلْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِنْتَيْنَ الْتَقْتَا ﴾

"(اے نبی)ان اوگوں ہے کہدد ہے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ تم لوگ عنقریب مغلوب ہو گے اورجہنم کی طرف جمع کئے جاؤ گے اور وہ بہت برا فرش ہے۔ دو جماعتیں جو مقابل ہو کیں بے شبهاس میں تمہارے لئے نشانی تھی ۔ یعنی رسول الله منالی تیم کے بدری صحابی اور قریش'۔ ﴿ فِئُةٌ تُعَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْرِى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِّثْلَيْهِمْ رَأَى الْعَيْنِ ﴾ ''ایک جماعت (تو) اللہ کی راہ میں جنگ کررہی ہے اور دوسری کا فر۔وہ انہیں اپنے ہے دگنا د کھورے ہیں (اور یہ) دیکھنا آ تھے کا (ہے)''۔ ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ ''اورالله این مدد ہے جس کی جا ہے تائید کرتا ہے بے شبہہ اس (واقعہ) میں بینائی والوں کے

ا بن ایخل نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قنادہ نے بیان کیا کہ بن قینقاع یہودیوں میں ہے پہلاگروہ ہے جنہوں نے اس عبد کوتو ڑویا جوان میں اور رسول الله منا تیج نم میں تھا اور جنگ بدر و جنگ احد کے درمیانی زمانے میں انہوں نے جنگ کی۔

ابن ہشام نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر بن المسور بن مخرمہ نے ابوعون سے روایت کی کہ بن قبیقاع کا واقعہ بیتھا کے عرب کی ایک عورت ا بنا مجھے سامان پیچنے کے لئے لائی اور بنی قینقاع کے بازار میں اسے نیج کر و ہاں کے ایک سنار کے پاس بیٹے گئی انہوں نے اس کا چبرہ بے نقاب کرنا جیا ہا تو اس عورت نے الٹکار کیا۔اس سنار نے اس کے کیڑے کا سرااس کی بچھلی جانب با ندھ دیا اور جب وہ اٹھی تو اس کا ستر کھل گیا (اور )ان مجمی نے اس کی (خوب) ہنسی اڑائی وہ جلائی تو مسلمانوں میں ہے ایک شخص نے اس سنار پرحملہ کیا اور اس کوتل کر ڈالا اور وہ یبودی تھا۔ یبودیوں نے اس مسلمان یریختی کی اور اسے قبل کر ڈالا اس مسلمان کے لوگوں نے یہود بول کے مقالمے کے لئے دوسر ہے مسلمانوں سے امدا دطلب کی آخرمسلمانوں کوغصہ آگیا اوران میں اور بى قىيقاع مىں فساد ہوگيا۔

ابن ایخی نے کہا کہ مجھ سے عاصم بن عمر بن قادہ نے بیان کیا انہوں نے کہا پھر تو رسول الله من الله من الله من ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ آپ کوان پر قدرت ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ آپ کا اس کے کہ اور جب الله (تعالی ) نے آپ کوان پر قدرت عطافر مائی تو عبدالله بن ابی بن سلول اٹھا اور کہا۔ اے محمد (من الله عن الله عن الله من الله عن الله کے ۔ اور یہا کے خزرج کے حلیف تھے۔ راوی نے کہارسول الله من الله عن الله کے دروی نے کہارسول الله من الله عن الله کہ اللہ کے دروی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے اس نے کہا اے محمد (من الله عن الله الله من الله کہ کہا تھوں سے نیک سلوک سے جے ۔ راوی نے کہا آپ نے اس کی جانب سے روئ (مبارک) پھیرلیا۔ اس نے اپنا ہاتھ رسول الله من الله کے دروی کے جیب میں ڈالا۔

ابن مشام نے کہا کہ اس زرہ کانام ذات الفضول تھا۔

ابن ایخی نے کہا پھر رسول اللہ مُلَا اَلَٰهِ مُلَا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلِا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلَا اِللهِ مُلِا اِللهِ مُلَا اِللهِ مَلِي عَلَا اللهِ مَلِي اللهِ مِلْمَا اللهِ مَلِي مُلِي اللهِ مَلِي اللهِ مَلْمُلُولُ مَلِي مِلْمُلُولُ مُلِي مِلْمُلُولُ مُلِي مِلْمُلُولُ مُلِي اللهِ مَلْمُ وَلِي اللهِ مَلْمُلُولُ مُلِي مِلْمُلُولُ مُلِي اللهِ مَلْمُولُ مِلْمُلُولُ مُلِي اللهِ مَلْمُلُولُ مُلِي اللهِ مَلْمُلُولُ مِلْمُلُولُ مُلِي اللهِ مَلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُمُ مُلِي مُلِي مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مِلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلِمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُولُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُلُمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ

ابن ہشام نے کہا کہ رسول اللّہ شکافی آئے۔ ان لوگوں کوا پنے محاصرہ کرنے کے زیانے میں مدینہ پر بشیر بن عبدالمنذ رکوحا کم مقرر فر مایا تھااور آپ کا محاصرہ کرنے کا زمانہ پندرہ روز کا تھا۔

ابن ایخی نے کہا کہ جھے ہے ابواتحق بن بیار نے عباد قبن الولید بن عباد قبن الصامت کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ جب بنی قیبقاع نے رسول اللہ منافی اللہ منافی کے معاطع میں عبداللہ بن البی بن سلول نے روک تھام کی ۔ اور عباد قبن الصامت جو بنی عوف ہی میں ہے ایک فرد تھے اور بنی قیبقاع کے حلیف ہونے کا ان کو بھی و بیا ہی تعلق تھا جیسا عبداللہ بن البی بن سلول کو تھا۔ رسول اللہ منافی کے اس کے اور آپ کے اور آپ کے آپ کے ان کے علیف ہونے ہونے ہونے ہونے ہوراں کی اور اللہ اور اس کے رسول اللہ منافی کے آپ کے ان بھوکر ان کو گوں ہونے ہونے ہونے سے دست برداری کی اور اللہ اور اس کے رسول اللہ منافی کے اور اللہ اور اس کے رسول اللہ منافی کے اور اللہ اور ایمان والوں سے علیحد گی اختیار کی اور ان کے حلیف ہونے سے بیز اری (کا اظہار) کرتا ہوں ۔ راوی نے کہا کہ عبد اللہ بن ائی اور ان کے متعلق سور ہ ما کہ و کی اس آپ سے کا ٹرزول ہوا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِى أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْهُمْ الْذِينَ فِي اللهَ لَا يَهْدِي الْقُومَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقُومَ الظَّالِمِينَ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ ﴾

'' اے وہ لوگو جوا پمان لائے ہو یہود ونصاری کو دوست نہ بناؤ۔ان میں ہے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں سے جو تحض ان ہے دوئی رکھے گاوہ انہیں میں (شار) ہوگا۔ بے شبہداللہ طالم قوم کوسیدھی راہ نہیں دکھا تا۔ (اے مخاطب) پس نو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیاری ے دیکھے گاکہ'۔

اس سے مرادعبداللہ بن الی سے جو کہتا تھا کہ مجھے آفات زمانہ کا خوف لگا ہوا ہے۔

﴿ يُسَارِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِيْنَ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ آمَنُوا أَهْوُلاءِ الَّذِيْنَ أَقْسَمُو باللهِ جَهْدُ أَيْمَانِهِمْ ﴾

''وہ جلدی کرتے ہیں ان کے متعلق کہتے ہیں ہمیں (اس بات کا) ڈریے کہ (کہیں) ہم پر کوئی آفت ندآ جائے۔ پس امید ہے کہ اللہ فتح نصیب فرمائے یا اپنے پاس سے کسی اور حکم (سے سرفرازی) دے توان لوگوں نے جو بات اپنفسوں میں چھیار کھی ہے۔اس پر پختا کیں گے۔اور ا بمان دار کہیں گے کیا ہے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی قسمیں اپنی بوری کوششوں ہے کھائی تھیں'۔ اوراس کے بعد کا وہ تمام بیان اللہ تعالیٰ کے اس قول تک:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكُوةَ وَهُمْ راكعون ﴾

'' تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جوایمان لائے ہیں جونماز کو قائم رکھتے ہیں اور رکوع کرتے ہوئے زکو ۃ دیتے ہیں''۔

بیاس لئے فرمایا گیا کہ عباد ۃ بن الصامت اللہ اس کے رسول اور ان لوگوں ہے محبت رکھتے تھے جو ا یما ندار تھے اور بنی قینقاع کی محبت اور ان کے حلیف ہونے سے علیحد گی ظاہر کر دی تھی۔

﴿ وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ امَّنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

''اور جو تخص الله اوراس كے رسول اوران لوگوں ہے دوئتی رکھے جوایمان لائے بیں تو بے شہبہ الله والي جماعت بي يروان چر صنے والي ہے'۔





نے قریش کے قافلے کوجس میں ابوسفیان بن حرب نجد کے چشموں میں سے ایک جشمے القردہ کے پاس تھا جاملایا تھا۔ اس کے واقعات یہ بین کہ جب بدر کے مذکورہ واقعات ہو پچکے تو قریش جس راستے سے شام کو جایا کرتے سے اس راہ کے چلئے سے ڈرکرانہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ اور ان میں سے چند تا جرجن میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا اور اس کے ساتھ بہت ہی جاندی تھی۔ اور چاندی ہی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ اور چاندی ہی ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں کی تجارت کا بڑا حصہ ہوا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے فرات بن حیان نامی بنی بکر بن وائل میں سے ایک شخص کو پچھ معاوضہ دے کر ساتھ لے لیا تھا کہ وہ اس راستے میں ان کی رہنمائی کرے۔

ابن ہشام نے کہا کہ فرات بن حیان بن سہم کا حلیف اور بن عجل میں سے تھا۔

ابن این این این این این این این الله می برجا ملے اور الله می برجا ملے اور اس این این این این این این الله می برجا ملے اور اس قافلے کو اور اس میں جو بچھ تھا لوٹ لیالیکن وہ لوگ ان کے ہاتھ (میں) گرفتار نہ ہوسکے۔ پس وہ سامان کے کرزیدرسول الله من گئی تی خدمت میں حاضر ہوئے تو حسان بن ثابت نے قریش کے اس رائے کے اختیار کرنے پر جنگ احد کے بعد بدر کی دوسری جنگ میں ملامت کی ہے اور کہا ہے۔

دُعُوْا فَلَجَاتِ الشَّامِ قَدْحَالَ دُونَهَا جِلاَدٌ كَأَفُواهِ الْمَخَاضِ الْآوادِكِ

شام کی چھوٹی نہروں کواب چھوڑ دو کہ ان کے (اور تہہارے) درمیان الی تیز (تکواریں) حائل

ہوگئی ہیں جو پیلو کے درخت کھائے والی حالمہ اونٹیوں کے منہ کی طرح (خوف ناک) ہیں۔

بائیدی دِ جَالٍ ہَا جَرُوْا نَحْوَ رَہِّہِہُ وَاْبْصَادِهِ حَقًّا وَأَیْدِی الْمَلَائِكِ

بائیدی دِ جَالٍ ہَا جَرُوْا نَحْوَ رَہِّہِہُ وَاْبْصَادِهِ حَقًّا وَأَیْدِی الْمَلَائِكِ

(نذکورہ تلواریں) ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اپنے تقیق مدد

کرنے والے کی طرف ہجرت کی ہاور فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں۔

اِذَا سَلَکَتُ لِلْغَوْدِ مِنْ بَطُنِ عَالِم فَقُولًا لَهَا لَئِسَ الطَّوِیْقُ ہُنَالِكَ

بطن عالج کی نشیب کی جانب کوئی (قافلہ) چلے تو اس سے کہددینا کہ ادھر راستہیں ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیاشعار حیان بن ثابت کے اشعار میں سے ہیں جن کا جواب ابوسفیان بن حرب

بن عبد المطلب نے دیا ہے۔ عنقریب ہم ان اشعار اور ان کے جواب کا اس کے موقع یرذکر کریں گے۔

كعب بن اشرف كاقتل

ابن ایخل نے کہا کہ کعب بن انٹرف کا قصہ یہ ہے کہ جہ بدر والوں پر آفت پڑی اور زید بن حارثہ (مدینہ کے ) نشیب میں رہنے والوں کے پاس اور عبداللہ بن رواحہ او نچے جیسے میں رہنے والوں کے پاس خوش خبری کے کرآئے جنہیں رسول الشریکا فیڈا نے مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کواطلاع دینے کے لئے روانہ فرمایا تھا کہ الشریخ وجل نے آپ کوفتے عنایت فرمائی اور مشرکین کے فلاں فلاں افرا دقی ہو گئے تو عبداللہ بن المحقیف بن ابی بردة الظفری اور عبداللہ بن ابی بگر بن مجمہ بن حزم اور عاصم بن عربن قادہ اور صالح بن ابی امامہ بن مہل کی روایتوں کے لحاظ ہے جن میں ہرا یک نے بعض واقعات بجھے ہے بیان کئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کعب بن اشرف کو جو بی طئی کی شاخ بی نیبان میں سے تھا اور اس کی ماں بنی النفیر میں سے تھی جب بی نہی تو کہ بی کیا گیا گئی تھی اس نے کہا کیا ہے جن کے اس نے کہا کیا گئی تھی ہو کہ مجمد کر منافی تھی جب بی خری کے بیات کہ بیات کے بیات ہو کہ مجمد (منافی تھی اور اس کے بادشاہ اس نے کہا کیا اور کو عبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مرتبے والے اور لوگوں کے بادشاہ عبد دونوں یعنی زیدوعبداللہ بن رواحہ بتاتے ہیں۔ بیتو عرب کے بڑے مرتبے والے اور لوگوں کے بادشاہ صبر قالم می کے گھر امرا آجس کے باس عاملہ بن ابی وواعہ بن ابی وواعہ بن ابی وواعہ بن ابی وواعہ بن امر بیست شم زمین بہتر صبیر قالم می کے گھر امرا آجس کے باس عاملہ بن ابی العیص بن امیہ بن عبدالشمس بن عبدمناف تھی۔ اس نے معلی والوں میں سے ان قریش یہ جو بدر میں قبل ہوئے تھے مربے کہنے لگا۔ اس کی میز بانی اور عزت کی اور بیر سول اللہ تا گئی تا کو کوں کو کا اور اس نے کہا ہوں نے کہنے لگا۔ اس نے کہا ہے۔ اس نے کہا ہو۔

طَحَنَتُ رَلِی بَدُرٍ لِمُهُلَكِ أَهْلِهٖ وَلِمِثْلِ بَدُرٍ تَسْتَهِلُ وَتَدُمَعُ بِرِلَى چَكَى (جَنَك) اپنے ہی لوگوں کو ہر باد کرنے کے لئے چلی اور بدر کے سے واقعات پر (آئیس) آئسو بہاتی اور بہتی (رہتی ) ہیں۔

قُبِلَتُ سَرَاةُ النَّاسِ حَوْلَ جِيَاضِهِمْ لَا تَبْعَدُوْا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لُوكُول كَ سُرِدارا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لُوكُول كَ مردارا إِنَّ الْمُلُوْكَ تُصَرَّعُ لَا تَبْعَدُول اللهِ اللهُ اللهُ

كُمْ قَدْ أُصِيْبَ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ ذِي بَهْجَةٍ تَأُوِي إِلَيْهِ الطَّبَعُ كَمْ قَدْ أُصِيْبَ بِهِ مِنْ آبْيَضِ مَاجِدٍ ذِي بَهْجَةٍ تَأُوِي إِلَيْهِ الطَّبَعُ كَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

طَلْقِ الْیَدَیْنِ إِذَا الْکُوّاکِ أَخْلَفَتْ حَمَّالِ أَثْقَالِ یَسُوْدُ وَیَرْبَعُ
کارتیوں کے مینہ نہ برسانے کے وقت (بعنی قطسالی میں) بھی بے روک خرج کرنے والے (دوسروں کے) بوجھا پنے سر لینے والے سروار جو چوٹھ لیا کرتے تھے۔ ویکھوں اُن اُن اُن اُلاَشْرَفِ ظُلَّ کُعْبًا یَجْزَعُ وَیَعَوْلُ اَنْوَامُ اُسَرٌ بِسُخُطِهِمْ إِنَّ اَبْنَ الْاَشْرَفِ ظُلَّ کُعْبًا یَجْزَعُ

يرت ابن برام الله مددوم

اوربعض لوگ کہتے ہیں کہان کی ناراضی ہے میں خوش ہوتا ہوں (بی غلط ہے بلکہ) کعب بن اشرف کو دھڑ کا لگا ہوا ہے۔

صَدَقُوْا فَلَيْتَ الْأَرْضَ سَاعَةَ قُتِلُوا ظَلَّتْ تَسُوْخُ بِأَهْلِهَا وَتَصَدَّعُ انہوں نے تو ٹھیک کہالیکن کاش جس وقت وہ قتل کئے گئے زمین نے اپنے لوگوں کو دھنسالیا ہوتا اور ياره ياره موگئ موتى \_

صَارَ الَّذِي أَثْرَ الْحَدِيْثَ بطَعْنَةٍ أَوْعَاشَ أَعْمَى مُرْعَشًا لَا يَسْمَعُ جس نے اس بات کی اشاعت کی ہے کاش وہی نیزے کا نشانہ ہو گیا ہوتا یا اندھا ہو کرزندہ رہتا پیم پیم اتار ہتا (اور کھے) نہ سنائی دیتا۔

نُبُنْتُ أَنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ كُلَّهُمْ خَشَعُو الْقَتْلَ أَبِي الْحَكِيْمِ وَجُدِّعُوْا مجھے خبر ملی ہے کہ ابوالکیم کے تل کے سبب ہے تمام بنی المغیر ہ کی ناک کٹ گئی اور ذکیل خوار ہو گئے۔ وَابْنَا رَبِيْعَة عِنْدَهُ وَمُنَبَّةٌ مَا نَالَ مِثْلَ الْمُهْلَكِيْنَ وَتُبُّعُ اورربید کے دونوں بیٹے بھی اس کے پاس (حلے گئے) اور مدہہ بھی۔ (یہ) مقتولین (ایسے تھے کے کئی نے )ان لوگوں کے ہے (رہبے یا صفات) حاصل نہیں کئے اور (نہ) تنع نے۔ نَبْنُتُ أَنَّ الْحَارِثَ بُنَ هِشَامِهِمْ فِي النَّاسِ يَبْنِي الصَّالِحَاتِ وَيَجْمَعُ مجھے خبر ملی ہے کہ ان میں حارث بن مشام لوگوں میں نیک کام کررہا ہے اور (لوگوں کو) جمع کر

لِيَزُوْرَ يَثْرِبَ بِالْجُمُوْعِ وَإِنَّمَا يَحْمِي عَلَى الْحَسَبِ الْكَرِيْمُ الْأَرْوَعُ تا كەجتھوں كولے كريٹرب سے مقابله كرے اور (سچ توبيہ ہے كه) آبائي شرافت كى حفاظت شان وشوکت والا ہی کیا کرتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس قول' تبع ''اور اسر بسخطھم' کی روایت ابن ایخق کی نہیں بلکہ دوسروں

ا بن آئی نے کہا پھر حسان بن ٹابت الانصاری شیٰ ہونے ان کا جواب ویا اور کہا۔ أَبْكَاهُ كُعْبُ ثُمَّ عُلَّ بِعَبْرَةٍ مِنْهُ وَعَاشَ مُجَدَّعًا لَا يَسْمَعُ کعب نے اس کا مرثیہ کہااور پھراس کوآنسووں کے گھونٹ دوبارہ پلائے گئے اوراس نے ذلت میں (ایسی) زندگی بسر کی کہ دہ سنتا ہی نہیں ۔ وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ فَتُلَى تَسُعُ لَهَا الْعُيُونُ وَتَدْمَعُ مِن وَلَقَدُ رَأَيْتُ بِبَطْنِ بَدْرٍ مِنْهُمْ فَتُول وَ يَحِيجِن كَ لِحَالَ تَحْصِيل رور بَى بِين اور آنسوول كلا عنده كيا ع

فَابْكِیْ فَقَدْ أَبْكَیْتَ عَبْدٌ رَاضِعًا شِبْهَ الْكُلَیْبِ إِلَی الْكُلَیْبَةِ يَتْبَعُ لَوْ فَابْكِیْ فَقَدْ أَبْكُیْبَةِ يَتْبَعُ لَوْ فَابْكِیْ فَقَدْ أَبْكُیْبَةِ يَتْبَعُ لَوْ فَالْمُ عَمْرُكُمْ اللّهِ فَالْمُولُ وَوَ (بَهْتَ بَجُهُ ) رَلَا يا (اب) توروجس طرح كم عمركتا كم مركتيا كے بعد آواز نكالنا ہے۔

وَلَقَدُ شَفَى الرَّحْمُنُ مِنَّا سَيَدًّا وَأَهَانَ قَوْمًا قَاتَلُوْهُ وَصُرِّعُوْا اور جَن لوگوں نے اس سے جنگ کی انہیں اور جمار سے مردار کے دل کورحمٰن نے مظمئین فرمادیا اور جن لوگوں نے اس سے جنگ کی انہیں ذلیل وخوار کیا اور وہ کچھاڑے گئے۔

وَنَجَا وَ أَفُلَتَ مِنْهُمْ مَنْ قَلْبَهُ شَعَفْ يَظُلُّ لِخَوْفِهِ يَتَصَدَّعُ اوراس الله اوراس الله اور بھا گ گیا اس کے دل میں آگ بھڑک رہی ہے۔ اوراس (ہمارے سردار) کے خوف سے بھٹا جاتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اکثر علما ہ شعر کوحسان کے ان اشعار ہے انکار ہے اور ان کا قول' ابکاہ تعب'' کی روایت ابن آخق کے سواد وسرول ہے ہے۔

ابن ایخق نے کہا کہ مسلمانوں میں ہے ایک عورت نے جو بی بلی کی شاخ بی مرید میں ہے تھی اور یہ لوگ بی امید بن زید کے حلیف تھے اور بیالجعا در ہ کے نام ہے مشہور تھے۔کعب کے جواب میں کہا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ اس کا نام میمونہ بنت عبداللہ تھا۔ اور اکثر علماء شعراس عورت کے ان اشعار ہے انکار کرتے ہیں اور کعب بن اشرف کے ان اشعار ہے بھی انکار کرتے ہیں جواس کے جواب میں اس نے کہے ہیں۔
تکحنن هذا الْعَبْدُ کُلَّ تَحَنَّنِ يَاصِبِ الله عَلَى قَنْلَى وَ لَيْسَ بِنَاصِبِ اس غلام نے مقتولوں پر بہ تکلف بہت کچھ آہ وز اری کی کہ (دوسروں کو) رلائے حالانکہ اس غلام نے مقتولوں پر بہ تکلف بہت کچھ آہ وز اری کی کہ (دوسروں کو) رلائے حالانکہ

(حقیقت میں) وہ غم والم رکھنے والانہیں ہے۔

بَكَتْ عَيْنُ مَنْ بَكْى لِبَدْرٍ وَأَهْلِهِ وَعُلَّتْ بِمِثْلَيْهَا لُوَّى بْنُ غَالِبِ بِرَاور بدروالوں پرجن كواس نے راا يا ان كى آئھتو روئى ليكن لوئى بن غالب والوں كوتو اس كة سوول كورس بلائے گئے۔

فَلَيْتَ الَّذِيْنَ ضُرِّجُوا بِدِمَائِهِمْ يَرَاى مَابِهِمْ مَنْ كَانَ بَيْنَ الْأَخَاشِبِ

کاش جولوگ اپنے خون میں لتھڑ گئے ان لوگوں کی حالت کو دیکھتے جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان ہیں۔

فَیَعْلَمُ حَقًّا عَنْ یَقِیْنِ وَیُبْصِرُوْا مَجَرَّهُمْ فَوْقَ اللّبِحٰی وَالْحَرَاجِبِ
تَوانْبِیں حَقِقَ اور نِقِیٰنَعٰم ہوتا اور وہ ان کی داڑھیوں اور بہووں کے بل تحسینے جانے کود کھے لیتے۔
توکعب بن انثرف نے اس کے جواب میں کہا۔

أَلَا فَازْجُورُوْا مِنْكُمْ سَفِيْهًا لِتَسْلَمُوْا عَنِ الْقَوْلِ يَأْتِي مِنْهُ غَيْرَ مُقَارِبِ اللهِ فَازْجُرُوْا مِنْكُمْ سَفِيْهًا لِتَسْلَمُوْا عَنِ الْقَوْلِ يَأْتِي مِنْهُ غَيْرَ مُقَارِبِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ

أَنَّ شُنْهُ مِنِي أَنْ كُنْتُ أَبْكِي بِعَبْرَةٍ لِقَوْمٍ أَنَانِي وُدُّهُمْ غَيْرُ كَاذِبِ كَا وَهِ مِنْ أَن كُنْتُ أَبْكِي بِعَبْرَةٍ لِعَلْمَ اللَّهِ مِ كَالِيْ وُدُهُمْ غَيْرُ كَاذِبِ كَا وَهِ مِحْصَالًا وَمِ مُحْصَالًا وَمِ مُحْصَالًا وَمِ مُحْصَالًا وَمِ مُحْصَالًا وَمِ مُحْصَالًا وَمِ مُحْصَالًا وَمِ مُحْمَالًا وَمِ مُحْمَلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعْمِلًا مُعْمُلُونُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمُلُمُ مُعْمِلًا مُعْمِل

فَإِنِّیُ لَبَالَا مَا بَقِیْتُ وَزَاکِرٌ مَآثِرَ قَوْمٍ مَجْدُهُمْ بِالْجَبَاجِبِ میں تو جب تک رہوں گاروتا ہی رہوں گا اور ان لوگوں کی اچھائیوں کو یا دکرتا (ہی) رہوں گا جن کی شان وشوکت منازل مکہ میں طاہر ہے۔

جن کی شان و شوکت منازل مکہ میں طاہر ہے۔ لکھ مُرِی لَقَدُ کَانَ مُرَیْدُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الشَّرِ فَاجْتَالَتْ وُجُوْهَ النَّعَالِبِ اپنی عمر کی شم بے شبہ قبیلۂ مرید برائی ہے الگ تھلگ تھالیکن اب اس نے اپنارنگ (ہی) بدل دیا۔لوم مریوں کے (سے) (ان) چہرے والوں کی تومیں (بہت ہی) ندمت کرتا ہوں۔

فَحَقُ مُرَيْدٍ أَنْ تُجَدَّأُ نُوْفُهُمْ بِشَتْمِهِمْ حَیَّ لُوْیِ بْنِ غَالِبِ مِنْ عَالِبِ مِنْ عَالِبِ مِن عَالبِ کے دوقبیلوں کو برا بھلا کہنے کے سبب سے بنی مریداس بات کے سزاوار ہو گئے ہیں کہان کی ناکیس کٹ جائیں (اوروہ ذلیل وخوار ہوں)۔

وَهَبْتُ نَصِیْبِی مِنْ مُرِیْدِ لِجَعْدَدٍ وَفَاءً وَبَیْتِ اللهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ اللهِ بَیْنَ الْآخَاشِبِ الله کاس گھر کی تم جو کے کے پہاڑوں کے درمیان ہے! وفاداری کے لحاظ سے بی مرید (سے بدلہ لینے) کا اپناحق میں نے بی جعدرکودے دیا۔

اس کے بعد کعب بن اشرف مدینہ واپس ہوا اور مسلمان عور توں کے متعلق عاشقانہ شعر کیج اور ان (کے دل) کو تکلیف پہنچائی۔ تو رسول الندم کا پیزام نے فر مایا۔ جبیبا کہ عبدالتد بن المغیث نے مجھ سے بیان کیا

ہے۔ مَنْ لِنَیْ بَائِنْ اَلْاَشْرَفُ۔ ( کعب) بن اشرف ( کی خبر لینے ) کے لئے کون میرے آگے (ہامی) بھرتا)
ہے۔ تو بن عبدالا شہل والے محمہ بن مسلمہ نے کہا۔ یارسول اللہ ( مَنَّ الْفِیْرُم) میں آپ کی خاطراس ( کام ) کے لئے
( تیار ) ہوں میں اس کوتل کر ڈ النا ہوں۔ فر مایا فافعل اِنْ قَدَرْتُ عَلٰی ذلِكَ۔ اگر تہمیں اس پرقدرت حاصل
ہوجائے 'تو ( ایساہی ) کرو۔ تو محمہ بن مسلمۃ ( وہاں ہے ) واپس ہوئے 'اور تین دن تک اس حالت میں رہے کہ
بر سدر متی کے نہ کچھ کھاتے اور نہ کچھ پیٹے تھے 'ان کا تذکرہ رسول اللہ مُنَّ الْفِیْرُمُ ہے کیا گیا 'تو آپ نے انہیں بلوایا '
اور ان ہے فر مایا۔

لِمَ مَوَ کُتَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ کھانا بیناتم نے کیوں چھوڑ دیا۔انہوں نے کہایارسول اللہ! میں نے ایک بات آپ سے عرض تو کردی لیکن مجھے خبرنہیں کہ میں اپناوعدہ پورا بھی کرسکوں گایانہیں۔ ایک بات آپ سے عرض تو کردی لیکن مجھے خبرنہیں کہ میں اپناوعدہ پورا بھی کرسکوں گایانہیں۔

إِنَّمَا عَلَيْكَ الْجَهْدُ \_ تمہارے ذیتو صرف کوشش ہے۔عرض کی یا رسول! ہمیں ضرورت ہے کہ (بعض واقعہ کےخلاف یا تیں) کہیں۔

فرمايا:

قُولُوْا مَا بَدَالَكُمْ فَأَنْتُمْ فِي حِلٍّ مِنْ ذَٰلِكَ. جُرْتَهِينِ مناسبِ معلوم مُوكِهُوكُتَهِينِ الْسِي بِالتِّينِ جِالرِّنِينِ.

غرض اس کے قبل کے لئے محمد بن مسلمۃ اور سلکان بن سلامۃ بن وقش جو بنی عبدالا شہل میں سے تھے اور ان کی کئیت ابونا کدھی اور وہ کعب بن اشرف کے دودھ شریک بھائی تھے اور عباد بن بشر بن وقش عبدالا شہل بی میں سے ایک فرد اور الحارث بن اوس بن معاذ بنی اشہل بی کے اور بنی حارث میں سے ابوعب بن جر (پانچوں) نے انقاق کیا اور ابونا کلہ سلکان بن سلامۃ کو وشمن خدا کعب بن اشرف کی طرف پہلے روانہ کیا۔ وہ اس کے پاس پہنچے اور گھنٹہ بھر (تک ) اس سے (ادھر ادھر کی) با تشمن کرتے رہے۔ ایک دوسرے کو اشعار مناتے رہے۔ ابونا کلہ بھی شعر کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا افسوس اے این اشرف میں تیرے پاس ایک من ورت سے آیا تھا میں اسے بیان کرنا چا ہتا ہوں کیکن میری بات راز میں رہے۔ اس نے کہا کہوتو انہوں نے ہیا اور کھارے وی میں تیر ماررہے ہیں (لیعنی سب مل کر ہمارے مخالف ہو گئے ہیں)۔ اور ہماری راہیں ایک بی مناقع ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر با وہور ہے ہیں اور جانوں پر آبی ہے۔ اور ہماری راہیں حالت ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر با وہور ہے ہیں اور جانوں پر آبی ہی ہے۔ اور ہماری راہیں حالت ہوگئی ہیں یہاں تک کہ (ہمارے) بال بیچ بر با وہور ہے ہیں اور جانوں پر آبی ہی ہم اور ہمارے بال بیچ آفت میں مبتلا ہوگئے ہیں۔

کعب نے کہا میں الاشرف کا بیٹا ہوں۔ اے ابن سلامۃ! نجد اس میں (اس سے پہلے بھی) یہ بات بھی کو جتا تارہا ہوں اور اس کا بھی نتیجہ ہونے والا ہے اس کے بعد سلکان نے اس سے کہا میں چا ہتا ہوں کہ پھی غلہ تو ہمار سے ہاتھ فروخت کر'اور ہم تیر سے پاس ( پھی نہ کچھی ) رئین رکھیں گے اور تیر سے بھرو سے کے قابل کام کریں گے۔ (لیکن ) اس میں تو کچھا حسان بھی کرتا۔ اس نے کہا کیا تم اپنے بچوں کورئین رکھو گے۔ کہا تو تو ہمیں رسوا کرتا چاہتا ہے۔ میر سے ساتھ اور میر سے دوست بھی ہیں جن کی را کیس میری رائے کے موافق ہیں۔ اور میں چاہتا جوں کہ انہیں تیر سے پاس لاؤں ان کے ہاتھ بھی تو (غلہ ) فروخت کراور اس میں پچھے مہر بانی بھی ہو۔ ہم تیر سے پاس ( اتنے ) ہتھیا رزئین رکھیں گے جن سے اس کی قیت پوری ہو سکے۔ ( اس طرح ) سلکان نے یہ چاہا کہ جب وہ ہتھیا ر ( لگائے ) آ کیس تو یہ چو تک نہ پڑے۔ پھر سلکان نے انہیں یہ پوری خبر سائی اور ان سے کہا کہ جب وہ ہتھیا ر لے لیں اور چلیں ۔غرض وہ ( ہتھیا ر لے کر ) اس کے پاس جمع ہوئے اور پھر سب کے سب رسول اللہ مشرو کے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بعضوں کا قول ہے کہ اس نے کہا کیا تم لوگ میر ہے پاس اپنی عورتوں کور بمن رکھو گئے ہیں حالا نکہ تو انہیں نے ( بیعنی سلکان نے ) کہا کہ ہم اپنی عورتیں تیر ہے پاس کس طرح رکھ سکتے ہیں حالا نکہ تو اہل یئر ب میں سب سے زیادہ جوانی ( کی قوت ) رکھنے والا اور سب سے بڑھ کر خوشبو میں بسا ہوا ہے۔اس نے کہا کیا اینے بچوں کور ہمن رکھو گے۔

ابن این این این این این نے کہا کہ مجھ ہے تو ربن زید نے عکر مہ ہے اور انہوں نے ابن عباس نہدین کی روایت بیان کی ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ منافی نے اس کے ساتھ بقیع الغرقد تک تشریف لے گئے ۔ پھر انہیں بھیج ویا اور فر مایا:

إِنْطَلِقُو عَلَى اسْمِ اللهِ اللَّهِ مَا أَعِنْهُمْ.

''الله کے نام پر چلے جاؤا ہے خداان کی اعانت فر ما''۔

اس کے بعدرسول اللہ من اللہ علی ہے۔ اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہوکر تھوڑ ابی زبانہ ہوا تھا (آ واز س کی گڑھی تک پہنچ گئے اور ابونا کلہ نے اس کو آ واز دی اور اس کی شادی ہوکر تھوڑ ابی زبانہ ہوا تھا (آ واز س کی گڑھی تک پہنچ گئے اور ابونا کلہ نے اس کو کورت نے اس کا کنارہ پکڑلیا اور کہا تم تو جنگی آ دی ہوا ورجنگی لوگ ایسے وقت نیج نہیں اتر اکر تے ۔ اس نے کہا یہ ابونا کلہ ہے۔ اگر مجھے سوتا یا تا تو بیدار نہ کرتا۔ اس کی عورت نے کہا بیا بخدا مجھے اس کی آ واز میں شرارت معلوم ہور ہی ہے راوی نے کہا کہ اس کے بحوان مردتو وہ ہے جو نیزہ بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر الور ان کے ساتھ تھوڑی ویر باتیں کرتے بازی کے لئے بھی بلایا جائے تو قبول کرے۔ اس کے بعد وہ اتر الور ان کے ساتھ تھوڑی ویر باتیں کرتے

ر ہے۔ پھرانہوں نے کہااے ابن اشرنشعب العجورتک چلنے کے لئے کیا تمہارے یاس (اتناوقت) ہے کہ آج رات کا باتی حصہ دہاں بات جیت میں بسر کریں۔اس نے کہاا گرتم جا ہو۔ پھر د دسب ٹہلتے ہوئے نکلےاور تھوڑی دیر تک چلتے رہے۔ پھرابونا کلہ نے اس کے پھول میں اپنا ہاتھ ڈالا اور کہا خوشبو سے مہکنے والی آج کی رات ے زیادہ بھی کوئی رات میں نے نبیس دیکھی۔ پھر پچھ دریہ چلے اور دوبارہ ویبا ہی کیا یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو ئیا۔ پھر پچھ دہر چلے اور وہی کیا اور اس کے سر کے بال پکڑ لئے اور کہا دشمن خدا کو ماروان سمھوں نے اس پر ضربیں لگا کمیں ( مگر ) ان کی تکواریں ایک دوسرے پر پڑنے لگیں اور کچھے کارگر نہ ہو کمیں ہے جمہ بن مسلمہ نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ہماری تلواریں کارگرنہیں ہورہی ہیں تو اس وقت مجھےاپنی حجیری یا دآئی جومیری تلوار ہی میں بھی۔ میں نے اے لیااور اس دیٹمن خدانے ایک الیمی جیخ ماری کہ ہمارے اطراف کی گڑھیوں میں ہے کوئی گڑھی (ایسی) باقی نہیں رہی جس پر آ گ نہ روشن ہوگئی ہو۔انہوں نے کہا میں نے اس چھری کواس کی ناف کے نیچے رکھ کر بوری قوت ہے کا م لیا یہاں تک کہ وہ ناف ہے نیچے کے حصے تک پہنچے گئی اور دشمن خدا گر پڑااورالحارث بن اوس بن معاذ بھی زخمی ہو گئے ۔ان کےسریایا وُں میں زخم آئے جس پر ہماری ہی تلواریں گلی تحيں ۔ كہا كہ پھر ہم چلے اور بن اميہ بن زيداور بن قريظة اور بعاث (كے مقامات) ير ہے ہوتے ہوئے حرة العریض تک چڑھ گئے۔اور ہمارا ساتھی الحارث بن اوس پیچیے رہ گیا اور خون بہنے کی وجہ ہے بہت کمز ور ہو گیا آ خرہم اس کے لئے تھوڑی دریٹھبرے۔اس کے وہ ہمارے نشانات دیکھتا: واہمارے پاس پہنچ گیا۔کہا پھرتو ہم نے اس کوا ٹھالیا اور رات کے آخری حصے میں اس کو لے کررسول الله مُنْ الله عُنْ مُنْ الله عَنْ مَن حاضر ہوئے اور آپ نماز برصے کھڑے ہوئے تھے۔ہم نے آپ کوسلام کیا تو آپ باہر ہمارے پاس تشریف لانے۔ہم نے آپ کو وٹٹمن خدا کے قتل کی خبر سنائی۔اور آپ نے ہمارے ساتھی کے زخم پرلب ( مبارک ) لگا دیا اور وہ اور ہم سب ا ہے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ آئے اور جب ہم نے مسج کی ( تو دیکھا کہ ) اس دشمن خدایر ہمارے گزشتہ منے کی وجہ سے یہودخوف زوہ ہیں۔وہاں کے ہرایک یہودی کواپنی جان کا ڈرنگا ہوا تھا۔

ابن اتحق نے کہا کہ اس کے بعد کعب بن مالک نے بیشعر کے۔ فَغُوْدِرَ مِنْهُمْ كَغُبٌ صَرِيْعًا فَذَكَتْ بَعْدَ مَصْرَعِهِ النَّضِيْرُ

آخر ان میں سے کعب بجپاڑ دیا گیا اور اس کے بچیڑنے کے بعد بن النقیر ذکیل

\_ 2 y.

عَلَى الْكُفَّيْنِ ثُمَّ وَقَدُ عَلَيْهُ بِأَيْدِيْنَا مُشَهَّرَةٌ ذُكُوْرُ وَهِ وَ بِالْ مِتْ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ اور جارى ہاتھ كى بر ہند تيز ( تلواري) اس پر جِهائى

بِأَمْرِ مُحَمَّدٍ إِذْ دَسَّ لَيْلًا إِلَى كَعْبٍ أَخَا كَعْبٍ يَسِيْرُ (وہ وقت یا دکرو) جب محمد (رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل خفيه طور يركعب (بن اشرف) كي طرف چلا جار با تفا۔

فَمَا كُرَهُ فَأَنْزَلَهُ بِمَكْمِ وَ مَحْمُودٌ أَخُو ثِقَةٍ جَسُورٌ اس نے اس کے ساتھ جالبازی کی اور جالبازی ہے اس کو اتارا اور (اپنی ذات یر) بھروسہ کرنے والا اور جراُت والاشخص قابل تعریف ہوتا ہے۔

ابن ہشام نے کہا کہ بیابیات اس کے ایک قصیدے کی ہیں جو جنگ بنی النفیر کے متعلق ہے ان شاءاللہ اس جنگ کے بیان میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔

ابن استحق نے کہا کہ کعب بن الاشرف اور سلام بن الی الحقیق کے قبل کے ذکر میں حسان بن ثابت نے

لِلّٰهِ دَرٌّ عِصَابَةٍ لَا قَيْتَهُمْ يَا ابْنَ الْحَقِيْقِ وَأَنْتَ يَا ابْنَ الْاَشْرَفِ اے ابن حقیق اور اے ابن الاشرف! تونے جس سے مقابلہ کیا اس جماعت کی جزاے خیر اللہ (تعالی) بی کے ہاتھ ہے۔

يَسْرُون بِالْبِيْضِ الْخِفَافِ إِلَيْكُمْ مَرَجًا كَأْسُدٍ فِي عَرِيْنِ مُغْرَفِ (جو) سفید (چیکتی ہوئی) ہلکی (تلواریں) لئے ہوئے تھٹی جھاڑی کے شیروں کی طرح اکڑتے ہوئے تم لوگوں کی طرف جارہے تھے۔

حَتَّى أَتُوْكُمْ فِي مَحَلِّ بِلَادٍ كُمْ فَسَقَوْكُمْ حَتْفًا بِبِيْضِ ذُوَّفِ حتیٰ کہ وہ تمہارے پاس تمہاری بستیوں کے مکانوں میں آئے اور سفید (چپکتی ہوئی) تیزی ہے قل کرنے والی (تکواروں) ہے تہیں موت (کا پیالہ) بلا دیا۔

مُسْتَنْصِرِيْنَ لِنَصْرِ دِيْنِ نَبِيّهِمْ مُسْتَصْغِرِيْنَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُجْحِفِ . 'جو) اینے نبی کے دین کی مدد کے لئے ایک دوسرے کی امداد کے طالب تھے (اور) جان و ال کونٹاہ کرنے والے ہرایک خطرے کو حقیر جانے والے تھے۔

ابن ہشام نے کہا کہ سلام بن ابی الحقیق کے قل کا واقعدان شاء اللہ عنقریب اس کے مقام پربیان کروں گا۔ وران کے قول (شعر)'' ذفف'' کی روایت ابن آئی کے سواد وسروں کی ہے۔



## **E**

## محيصه اورحو يصه كاحال



ابن آخق نے کہا کہ رسول اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَعَ مایا: مَنْ ظَفِرْتُمْ بِهِ مِنْ دِ جَالِ يَهُوْدَ فَاقْتُلُوْهُ . " یہود یوں میں سے جس پرتم فتح یا وَاس کولل کردو''۔

ائی لئے محیصة ابن مسعود ابن ہشام نے کہا کہ بعض لوگ محیصة بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدم بن عامر بن عدم بن مجدعة بن حارثه بن الحارث بن الخزرج بن عمروبن مالک بن الاوس کہتے ہیں۔

ابن سنينة پرحمله كرويا\_

ابن اشام نے کہا کہ بعض ابن سبینة کہتے ہیں۔

جویہود کے تاجروں میں تھا اور ان سے خلا ملار کھتا اور خرید وفروخت کیا کرتا تھا۔ اور انہوں نے اس کو مقل کر دیا۔ اور حویصہ نے اس وقت تک اسلام اختیا رئیس کیا تھا اور وہ محصہ سے عمر میں بڑا تھا۔ جب انہوں نے اس کو مقل کر دیا تو حویصہ ان کو مار نے لگے اور کہنے لگے۔ ار بے دشمن خدا کیا تو نے اس کو آل ہی کر ڈالا۔ بن اللہ کو تم اس کے مال میں سے کچھنہ کچھ تیرے پیٹ میں بھی چر پی (پیدا ہوئی) ہوگی۔ محیصہ نے کہا میں نے کہا واللہ اس کے مال میں سے کچھنہ کچھ تیرے پیٹ میں بھی چر پی (پیدا ہوئی) ہوگی۔ محیصہ نے کہا میں نے کہا واللہ اس کے قبل کا بھی تھم دی تو تیری گردن بھی مار دول۔ کہا کہ واللہ حویصہ کے اسلام اختیار کرنے کے لئے بیہ کہلی بات تھی۔ اس نے کہا کیا بخدا اگر محمد (میل اللہ تھے تیری بھی گردن مار نے کہا ہاں واللہ اگر وہ مجمعے تیری بھی گردن مار نے کہا ہاں واللہ اگر وہ مجمعے تیری بھی گردن مار نے کہا وہ وہ میں دین نے کچھے اس حالت کو پہنچا ویا ہے وہ میں دین نے کچھے اس حالت کو پہنچا ویا ہے وہ ضرورا ایک عجیب چیز ہے۔ پس حویصہ نے بھی اسلام اختیار کرلیا۔

ابن الحق نے کہا کہ مجھے بیروایت بی حارثہ کے آزاد کردہ غلام نے سائی اوراس نے محیصہ کی بیر اے، اوراس نے اپنے باپ محیصہ سے سنا محیصہ نے اس کے متعلق کہا ہے۔

آلُومُ ابْنُ أَمِّى لَوْ أُمِرْتُ بِقَنْلِهِ لَطَبَّقُتُ ذِفْرَاهُ بِأَبْيَضَ قَاضِبِ مِرى مال كابنيا (ميرا بحائى) ملامت كرتاب (اس لئے كہ ميں نے ابن سديہ كولل كرديا حالا نكب) اگر مجھے خود اس كے قبل كا بھى حكم ديا جائے تو اس كے كانوں كے پیچے كى دونوں بڑياں سفيد

(چیکتی ہوئی) کا شنے والی (تکوار) سے ضرور کا اور دول۔

حُسَامٍ كَلَوُن الْمِلْحِ أُخُلِصَ صَقُلُهُ مَتَى مَا أُصَوِّبُهُ فَلَيْسَ بِكَاذِبِ (ایسی) تکوارے جونمک کے رنگ کی می اور اس کی میقل خالص ہو۔ جب میں اس سے وار كرول توغلط (يزنے والي) ندہو۔

وَمَا سَرِّنِي أَيْنَ قَتَلْتُكَ طَائِعًا وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ بُصْرَاى وَمَأْرِب اور مجھے کیا خوشی ہو گی کہا ہے مطبع ہونے کے لحاظ سے مجھے قبل کردوں اور (میرے اور تیرے) ہم دونوں کے زرمیان بصری اور ماءرب کی درمیانی مسافت ہو۔

ابن ہشام نے کہا کہ مجھ سے ابوعبیدہ نے ابوعمر والدانی کی روایت بیان کی۔انہوں نے کہا کہ رسول للمُظَافِيْظُ جب بن قريظه يرفع ياب موعة توآب في ان من سے عارسو كقريب يبودى مردوں كوكرفتارفر مايا وربیلوگ بنی الخزرج کےخلاف بنی الاوس کے حلیف تنے جب رسول الله مَثَاثِیُّا نے ان کی گرونیس مار دینے کا عم فرمایا تو بنی الخزرج ان کی گردنیں مارنے لگے اور اس سے انہیں سرت ہور ہی تھی۔ رسول الله مَثَالَثِیَمُ نے بخزرجیوں کوملاحظ فرمایا کہان کے چہروں برمسرت جھائی ہوئی ہےاور بنی الاوس کوملاحظہ فرمایا کہان بروہ رنبیں ہے تو آپ نے خیال فر مایا کہ یہ بات اس عہد و پیان کے سبب سے ہے جواوس میں اور بنی قریظہ میں تھا ر بن قریظہ میں سے صرف بارہ آ دی باتی رہ گئے تھے تو انہیں اوس کے لوگوں کے حوالے (اس طرح) فرمایا ماوس کے دوروآ دمیوں کو بن قریظہ کا ایک ایک آ دمی عطافر مایا اور فر مایا۔

لِيَضُرِبُ فُلَانٌ وَلَيُدَقِفُ فُلَانٌ .

''کہ فلا ل مخص میمل کرے اور فلا ان خاتمہ کرد ہے'۔

انہیں عطا فر مائے ہوئے یہود میں کعب بن یہوذ ابھی تھا جو بی قریظہ میں بڑے رہے والا تھا۔اس کو ۔ بن مسعود اور ابو بردہ بن نیاز کے حوالے فرمایا۔ اور بیابو بردہ وہی ہیں جنہیں رسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اَجَازت مى كەوەقربانى مى ايك سال كا بكراذ نى كريى \_اورفر مايا:

لِيَضْرِبُهُ مُحَيِّصَةُ وَلْيُدَقِّفْ عَلَيْهِ أَبُوْبُرُدَة.

"كەجىھەاس كولىل كريں اورابوبردەاس كاخاتمەكردين"

تو محصہ نے اس پرایسائن او چھا) وار کیا کہ اس کو بورا کاٹ نہ سکا اور ابو بردہ نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو مه نے جو اس وقت کا فرنھے اپنے بھائی محیصہ سے کہا۔ کتیا تو نے کعب بن یہود اکونٹل کر ڈالا۔اس نے اں۔ حویصہ نے کہا کہ من بخداتیرے پیٹ میں اس کے مال سے بہت کھے چرئی پیدا ہوئی ہوگی۔اے

## يرت ابن بشام ك مددوم

محیصہ تو ہڑا سفلہ ہے۔ تو محیصہ نے اس سے کہا کہ مجھے اس کے آل کر دوں اس کواس کی بات سے ہڑا تعجب ہے کہا گروہ مجھے تیر ہے آل کا بھی تھم فر مائے تو میں تجھے بھی ضرور قل کر دوں اس کواس کی بات سے ہڑا تعجب ہوا اور اس تعجب کی حالت میں وہ چلا گیا لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ رات بھر جا گنا رہا اور اپنے بھائی محیصہ کی بات پر تعجب کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ضبح ہوئی تو وہ جہنے لگا۔ واللہ بے شبہہ (حقیقی) وین یہی ہے۔ اس کے بعد نبی منافظ کے پاس آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے بعد نبی منافظ کے پاس آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم نے کا حدید کے باس آیا اور اسلام اختیار کرلیا اور اس کے متعلق محیصہ نے وہ ابیات کہی ہیں جنہیں ہم

ابن المخق نے کہا کہ رسول اللہ مظافیۃ کا قیام بحرین سے تشریف آوری کے بعد (ماہ) جمادی آلاخریٰ۔ رجب مشعبان اور رمضان میں رہا۔اور قریش نے ماہ شوال سے ہجری میں آپ سے (مقام) احد میں جنگ کی۔

## تَمَّتُ

AUT TOUR